المنيس آقي ريا ''آب يهال ہے أى كے پاس چليں كے فیش آبادین این بنیا کے پاس، بل کر میں ایک بنیا مين آنے جانے كاسلىدى بندكرد يناجا ہے أب ا عبیں آتا ہمیں ۔ اِسے زمانے سے خاک چیان رہے ایک عاصلَ وَالهُ اللَّيْ مِرْعِكُه بِيرِو بِوارِي، خَجْرَ حِاقَ، خون اللَّهِ جى مين آئى، أحد بناؤن كه أس كى يمارى بى نے كم كر كرا نبیں کیا تھا کہ اِس دوران جھ پر جوگز رتی رہی ہے، وہ مال جانتا ہوں۔ بروفت مجھے خیال آ گیا کہ میروفت اوائ گا ول وہی وول بحو کی کا ہے۔ بچھے تو سیدورین اور ایکی کو بھی ہماری کرنی ہے کہ وہ اُس کے سامنے کوئی ایک و لیک بات پہرین يهلے وہ بوری طرح تن درست ہوجائے۔ بعد کو قوائے سارا كيجيمعلوم بوبق جائے گا۔ اكبرعلى خال جيسانا دراور مبرماليا آ دی اور انتخو نی جیسا جراکت منداور ایثار پیشه نو جوان... اکن ک گهراً جر گئے۔ان کی طرف وصیان جا تا ہے۔ توول ڈوسیے لگناہے۔ ہزار تاویلیں ڈھونڈ تا ہوں کہ اس میں میری لغزان کیا ہے، لیکن کوئی ایک تاویل ضرورہ جو کانے کی طرق میرے سینے میں جھتی رہتی ہے اور شاید یمی ہے کدا گرہم يهال، إس منحول شهرييل سرات تونين بخمل من يبال سے فيفل آبادوايس جائے اورمستقل وبيل ريخ كى بابت من في تقى ، وه منه نات موسة بولا، ساب اُورد بِکھنا دیکھنا کے نس ...اَور کیا، کتناد بکھناہے، میں شمىيل يا دولا كال سارال'' أس نے سرافھاکے گھورتی المحمول سے مجھے دیکھا۔ '' بہت گھو ما ہؤالگیا ہے۔ تیرے بارے شریعی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا پڑے گی۔'' وہ کیلی آ واز میں بولا۔ " بال بال المحيك ہے، كر ليمنا بات \_ يولنا كدمير ادماغ چل حلیاہے۔ "میں نے جھانا کے کہا، اور پھیے خود کو بازر کھتا میں ا میں کس زبان اور البجے میں کس فحض سے الی باتیں کر دہا ہوں جو بستريد دراز ہے اور ضاغدا كر كے كہيں آج أس كے بے خر وجود میں زندگی جاگتی فظرا تی ہے۔ وہ تھیک ہی کدر ہاہے،

ا ان کی آئے میں روال دوری تھی اورا نیوز کی یا ہے تھے۔
ان کی آئے میں روال دوری تھی اورا نیوز کی یا ہے تھے۔
ان کی دیلے کی اور مرجمانا سے کسیل دی میں میلادی سے پانی
ان ان کی دیلے کی اور مرجمانا سے کسیل دی ہی میں جادی سے پانی
ان میں اور مرجمانا سے کا کھی دیلے کی بیان برائی بیانا درائی کا مربور سے اور ان کا سرائے کی دیلے کی بیانا درائی کا مربور سے اور ان کا ایس کے بیاد ان ان کی دیلے کی ان کا ان کو در ان ان کی ان کی انداز و گذاری دو یا تا کہ سامت ہو ان انداز و گذاری دو یا تا کہ سامت ہو آئی کی دیلے انداز و گذاری دو یا تا کہ سامت ہو آئی کی دیلے کی انداز و گذاری دو یا تا کہ سامت ہو آئی کی دیلے کی دیلے کی دیلے کی دیلے کی دیلے کی دولی کی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی

سب این اون مثلف اعتاصریا مرتب ہے، نگر بعد کو، و نیالان وارد دوجانے کے بعد نوآ دی کی تشکیل اس کے جلتی اور طبعی عناصر سے زیادہ اس کے گردد پیش اور گزر نے والے 150

المحول عند اوتى بالرافقة م تك بوتى رائتى ب بالراقية نام ادليج، وصال نعج، جر لمح، فزال مح اور بالم آ دی کھول کا قیدی اور لحول میں شار ہتا ہے۔ کے معلق ہوجاتے ہیں، رگ و پے میں کھکتے،خون میں گردش کر سے انگری ين - بركز را عوا لحد يني آن والله المح برعال آجاتا مگرىيە ئىتانىيى، ۋور بوجاتا ہے، ۋور بوتار بىتا يىپ، اور ئے تا او بحل ، یا مم شده المح می موقع پر نمودار بوے آدی کوز بروز كردية إلى - زندكى تجريه سلسله جارى ربتا ب، تاوقة كاران ك خاتى عناصر كى ناتوانى اوربية ازنى ست ايك روزمادا يكي معار بوجاتا ہے، مجرآ ول محل کُل کُو الحج کُل کُل بیاری می کُل کُل سيورين كرجهم وجال بيل بهي جان كتع مرام الأ الایمان تحول کی ترییس بیژی او کی تیس که بیشل سکالیک ذرایت سائے،ایک ذرای منظرک سے بے افتیار ہوگی۔ تاہم کی کا المؤار أس والت الجهالة بيروان عن أن الجمي مي سعاقا خِالَ مُودُى؛ وَجِالَ كُدِارُى كَى الْيَكِ هَالِتَ مِينِ مِكَافَى تَهِدِ لِيَ كالأربوعتي حديك أستاسوساف الخاسك الجاسك أأ اور فرمون کے لیے مخصوص میوست کمر سات تک سے گیا۔ وہ سِيرِهِ عَالَى اللَّهِ وَالْ مِعْدِلَا فَيْ تَلِي وَقَالَتُ تَمْرِي لِظَامِولَ مِعْدِي وَكُفِّ ویکھتی ہوئی کرے میں بلی گئے۔ اس کے انظار میں نہیں راہ وارى يش لَبْلَارِهِا، چِنلِنْحُولِ بِعرده والبُنِي ٱكُلُّ ، بهت تَجْيِر والإ شرى سارى - بين ك أس عند كونى كله كية، تدويا عك أس كي فَلَتَدَ فَاهْمِ فِي أُورِ وَلِي أَفْرَاوَكُ كَا عِيبٍ جِسْتَ فِي أَوْتُنْ كَيْ أُورِ

الجمع ال كاموقع بهي تبين مار الجمع الم كاموقع بهي تبين واخل تبين الوست تنظ كد تيز قد مول عن بناك الأالز الم السنة كافاص فالام السنة بين مزاتم الوكياء والنز في تحصيط ب كيافة الارتباسة كل الكيري تجي الميدي أن ميري حاصري كي فر التي تو و فودكر كي اليافيا، اور بن جلدي أن ميري حاصري كي فر التي تي و و فودكر كي اليافيا، اور بن جلدي أن المحيد منوفش كياء سيورين في بجور و تقياء الكي تبالياتها و و بالجها و المعاليات الماري بيد بهرامال الموتي و بين أسد حوصلي كي تلقين كرنا جابنا تها المجنى چند المرامال الموتي و بين أسد حوصلي كي تلقين كرنا جابنا تها المجنى چند المرامال الموتي و بين أسد حوصلي كي تلقين كرنا جابنا تها المجنى چند المرامال الموتي و بين أسد حوصلي كي تلقين كرنا جابنا تها المجنى جند المرامال الموتي و المرابية عن مناسب معلوم الوتي الور با بردى المناز المدال الموتي المراب على مناسب معلوم الوتي الور با بردى و الكرارات والى بالت كرسلسل مين و في صراحت كرسك المالية

المرافق بالمنت كے منافی ہوتی ہے۔ ہریُر دہار شخص كی طرح المار المنت كے منافی ہوتی ہے۔ ہریُر دہار شخص كی طرح المار المراب كواپنا منصب ومرتبہ بہت عزیز ہونا جا ہے۔ درمیان میں كئی وارڈوں ہے گزرنے کے بعدم كزى وردى ورمیان میں كئی وارڈوں ہے گزرنے کے بعدم كزى وردى فارت آتی تھی۔ پولیس ابھی تک موجود تھی، سركاری وردى سے ساتھ سادہ لباس میں بھی۔ ہمارے کر رہاد كھے کر ششہ المری ہجی نہادہ ہے گزرتاد كھے کر ششہ كل كی طرح أن كے جسم اكثر تے رہے۔ مير جی صفاحت اور ہیں، فراکم كا خادم مير ہے بہلو بہ پہلو تھا۔ غالبًا اس ليے كسی نے ہمی اپنے ہمی کر اپنے اپنے ہمی کر اپنے ہمی کر اپنی کی میں کر در اپنے کر اپنے کر اپنے کی کر اپنے ہمی کر اپنے کر اپنے کر اپنے کی کر اپنے کر ا

سی چھ در کاراستہ سطے کرنے کے بعد مرکزی عمارت آتی میں۔ پہلیس کا ایک جھا میں چہل پہلی تھی۔ پہلیس کا ایک جھا میاں بھی دھرنا دیے ہوئے تھا۔ پہلیس کو بعداز وقت احتیاط کا مخرخوب آتا ہے۔ ڈاکٹر کے کمرے تک پہنچا کے خادم وہیں اگر کے کمرے تک پہنچا کے خادم وہیں اگر کے کمرے تک پہنچا کے خادم وہیں اگر کے کمرے تک ویا اور اجازت لیے بغیر میں نے افدر قدم رکھنے کی جسارت میں کی۔ ڈاکٹر کمرے میں مملی نظر میں کچھے متشر مانظر آیا۔ میں نے آ داب کیا فر مرجعت کے جواب دیا اور اضطرار کی سابھ میں بولاء '' میٹھون فر سرجھنگ کے جواب دیا اور اضطرار کی سابھ میں بولاء '' میٹھون بیٹھون کے دیکھ میں بولاء '' میٹھون بیٹھون کے دیکھ کے دواب دیا اور اضطرار کی سابھ میں بولاء '' میٹھون بیٹھون کے دواب دیا در اضطرار کی سابھ میں بولاء '' میٹھون بیٹھون کے دواب دیا اور اضطرار کی سابھ میں بولاء '' میٹھون بیٹھون کے دواب دیا در اضطرار کی سابھ میں بولاء '' میٹھون بیٹھون کے دواب دیا در اضطرار کی سابھ میں بولاء '' میٹھون کی دیکھون کی دواب دیا در اس سے دیکھون کے دواب دیا در اس سے دیکھون کے دواب دیا در کھوں کی دواب دیا در کھوں کی دواب دیا در کھوں کے دواب دیا در کھوں کی دواب کیا گھون کے دواب دیا در کھوں کی دواب کیا گھون کے دواب کیا گھون کے دیا در کھوں کی دواب کیا گھون کے دواب دیا در کھون کے دواب کیا گھون کے دواب کیا گھون کے دواب دیا در کھون کی دواب کیا گھون کے دواب کیا گھون کی کھون کیا گھون کے دواب کیا گھون کیا گھون کے دواب کیا گھون کی کھون کی کھون کے دواب کیا گھون کیا گھون کے دواب کیا گھون کی کھون کے دواب کیا گھون کیا گھون کے دواب کیا گھون کیا گھون کے دواب کیا گھون کے دواب کیا گھون کے دواب کیا گھون کے دواب کیا گھون کیا گھون کے دواب کیا گھون کیا گھون کے دواب کیا گھون کے دواب کیا گھون کیا گھون کے دواب کیا گھون کیا گھون کے دواب کیا گھون ک

"صدر دروازے کے باہر۔" وہ جھنجال کے بولا، "میں نے معلوم کروایا تھا، یہ وہی لوگ ہیں، اوّ ہے کا دی، جوکل استاد میدا کے ساتھ آئے تھا ور باہر کھڑ ہے۔"
اُستاد میدا کے ساتھ آئے تھا ور باہر کھڑ ہے دے تھے۔"
میں نے معذرے خوابانہ لیج میں وضاحت کی۔" جھی تیں معلوم، میں نے تیمیں دیکھا۔ اتفاق سے یبال آتے ہوئے میری نظر صدر درواز ہے پڑھی گئی، مگر...اب کیول آئے ہیں وہ۔ کیا جا ہے ہیں؟"

"ایتی وه کم تعدادین بین، کل کی طرح نہیں، کین مجھے بنایا گیا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ درواز سے کے باہرا کھتے ہورہ میں اللہ کا اور سبطسل براھ رہے ہیں۔ کوئی مقصد تو ہوگا ، دوبارہ اُن کے بیال آئے گا۔"

''يقيئاً "ميں تے جيڪئے ہو سے نائندگ۔

''اوراً بدیمیا مقصد ہو سکتا ہے جمھاد سے خیال میں؟'' میں کیا کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے کبھے کی کساوٹ بتاتی تھی کہ اُسے جھے پر کوئی شبہ ہے، میں پرکیہ جائیا جوں اور بتانا تھی جائیا۔ ''ظاہر ہے جمیر سے ملتے کا۔' میر کی جیٹی ہوئی آ واز کی بر شکتی اُسے محسول ہوئی ہوگی ،اور بیا چھی بات نہیں تھی۔

" باتو میں بھی جا متا ہوں ۔" وہ جھر ما کیا۔" وہ جھر سے سنے
الکن آئے ہوں گئے، مگر وہ تم ہے کیوں مانا جائے ہیں۔ آب ان ان ان انتہا
الم خور منا تھا بتم لئے ہوں ہے۔ کو ان مانا جائے ہیں۔ آب کیا ہے۔"
الم خور منا تھا بتم لئے ہی بات جو بی ان کہ جو بی آئی ہے۔ ان ان ان انتہا
الم بی بات جو بی بات جو بی ان انتہا ہے میدا نے شیری ان آئی آپ کی انتہا ہوں اور اق ہے کی جو کی اسے وہ سے بردا رق کا امان کی جو اور ان انتہا وہ بھی ہے ہے۔ ان ان کی انتہا ہوں کی جو کہ سائنہ کے بیانہ کی انتہا ہوں کی انتہا ہوں کی بیانہ کی جو کہ اور انتہا ہوں کی جو کی انتہا ہوں کی بیانہ کی جو کہ انتہا ہوں کی بات کر دیا ہوں اور نی صور سے وہ مال انتہا وہ بھی ہے۔ کہ انتہا ہی با جہ ہو گئی انتہا ہی باتہا ہے۔ جو کئی انتہا ہی باتہا ہے۔ جو کی کا مقصی مستمار ہے کہ وہ اسے دور بر انٹی ہے کہ وہ اسے دور بر انٹی ہے کہ وہ وہ انتہا ہو معطا ہے دیا تھی کا مقصی مستمار ہے۔ اور انتہا ہو کہ کی گئی ہو کہ کو کہ کا مقام کی بھنٹ وعطا ہے دیا تھی کا مقصی مستمار ہے۔ اور انتہا ہو کہ کی کا مقصی مستمار ہے کہ کی کہ کی کی کا مقام کی بھنٹ وعطا ہے دیا تھی کی کا مقام کی بھنٹ وعطا ہے دیا تھی کی کا مقام کی بھنٹ وعطا ہے دیا تھی کی کا مقام کی بھنٹ وعطا ہے دیا تھی کی کا مقام کی بھنٹ و معطا ہے دیا تھی کی کا مقام کی بھنٹ و معطا ہے دیا تھی کی کا مقام کی بھنٹ و معطا ہے دیا تھی کی کا مقام کی کا مقام کی بھنٹ کی وعظا ہے دیا تھی کی کا مقام کی کھنگ کی کا مقام کی کی کا مقام کی کی کا مقام کی ک

" ہاں مہاں ، ادانو ، زُک کیوں گئے؟" وہ بِحِلی ہے بیراا۔ " یا چُرا ہے کوئی حادثہ چین آگیا ہے ، اکبر علی خال کے 151 عازی بیس میرابھائی موجود تقا۔

درمیان بات چیت جاری رہی اورتمصارا ذکر بار بارہوتا رہا۔

میں سنا کیا۔ ایک بھائی کے اس طرح جدا ہوجائے ہے

كسى بھى بھائى يركيا تيامت كررىحتى ہے، اورا كروه صاحب الر

مجھی ہو۔ڈاکٹر راے نے جھے بتایا کہ اسپتال میں جھے نے ل کے

آ كى جى يوليس برى حد تك مطمئن موكيا تقابه يد كمال شرافت،

ممن درج كى بزرگ أور شفقت خسروان تهى كه ۋاكمرراب

مجھے کچھے جمانیس رہاتھا،لیکن میں جانیاتھا،اینے اطمیزان کے

باوجوداً كى جي مجھ ساتھ لے جانے كے ليے س قدر بے جين

تھا۔ڈاکٹرراے درمیان میں ندرِ تا تو آج میں پولیس کی تحویل آ

میں ہوتا اور جانے کب تک رہتا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق

آئی جی نے اکبرعلی خال کے بھائی کو یقین دلانے کی کوشش کی آ

ہے کہ اسپتال میں کل دن سے پولیس نے جال بچھار کھانے

اور جھ يركزى تظرر تھى جاتى ربى بيات كومير أتعلق بھى اولى

سے ہے ہیکن اِس معالمے میں میرے کی تعلق کے شواہ نہیں

ال یارہے۔ ظاہرہے، آئی جی نے اکبرعلی غال سے میری

شناسائی کی تمام زوداد بھی اُس کے بھائی کوسنائی ہوگی۔

ڈاکٹرراے کہ رہاتھا کہ آئی جی نے اکیرعلی خال کے جھائی کو

باور کرایا ہے کدایے ہمائی کی باری کی وجہ سے بی مطلس

اسپتال میں رہا ہوں، اور پولیس نے امتھی طرح تحقیق کرلی

ہے کہ ایک اکبرعلی خال ہی تھے جن ہے شہر میں میری رسم وراہ

ہوئی گئی۔ میں نے قرار ہوجائے کی بھی جُست بُونہیں کی ہے۔

شہرا کے کسی ٹھکانے کے لیے جس ہوٹل میں، میں نے کمرالیا تھا،

وبال میں ایک داست بھی نے تھے رسکا۔ کمرے میں سمایان رکھنے کے

بعدایک لحدضائع نبیں کیا، بھائی کولے کے سیدھے اسپتال کا

رُخَ كيا- يوليس نے ہوئل كے كارندوں سے يوچھ تجھ كي ہے۔

میراسامال و بین برا ہے اور پچھ نفتری مینجر کے یاس امات رکھی

موفیا ہے۔ یولیس نے اُس تا کے والے کو تلاش کر کے اپنی تسلی

كرلى ہے جو يحي اور تھل كو اشيش ہے ہول اور بول سے

اسپتال لے کیا تھا۔ اسپتال کے ذاکٹروں نے تصدیق کی ہے کہ

ميرا بهما كى سركى شديد چوك كى مجهد الترحالت مين اسپتال.

آیا تھااور اُس کاعلاج خاص توجہ سے کیا جاتار ہاہے۔ یہ بھی

مراغ لگاليا گياہے كه اكبر بوراڻيشن برريل كا انجن احيا تك

خراب ہوجائے سے بہت سے مسافر متأثر ہوئے تھے۔ای

خدمت گار کے جا ہے لانے کی وجہ سے ڈاکٹر ڈک گیا۔ اس کے اشارے پر ضدمت گارئے ہم دونوں کے لیے جا ہے ہائی ادربسکٹوں کی تشتر یال سامنے رکھ کے جلاگیا۔

ہاں ادر اسے جلدی ہے ... اکبر علی خال کے جھائی کو۔ " ''اور اُسے جلدی ہے ... اکبر علی خال کے جھائی کو۔ " ڈاکٹر نے جھاری آواز میں کہا اور اُلجھ کے بولا،" کیانام ہتایا تھا لہ ، نام سام"

بولين اشرة أس كا؟" میں نے زیر کبی ہے کہا۔'' شاید سکندرعلی خاں۔'' " إلى، بال كيجه اليها بي "أس في تيزي سيد سر بلاك تفىدىن كى - ' گويداُس كا آيائي شېرىيە، گرمعلوم بۇاسىد، أدھر حدرآبادين أس كي متعبى ذي واريال يهال طويل تيام يس حارج ہیں۔أس كااراده سبے كمائي بيار مال، مرحوم بھائى كى يوه اور بخوال كوم اته الم جائد حيداً بادست بهيم جان والله اُس کے معتبر کارندے بہاں کی جا کداد، زرعی زمینیں اور دیگر معاملات د يكھے رہيں۔ بوليس كا قياس سے كدا كبرعلى خال كى يوه بينا تصور سنه برشايد آماده نه جوسكه بيبال كائح مين وه ير حاتي ہے، اپني زمينوں پر اپنے والے کسانوں کي قلاح ويّه اوُ و 🥒 🐠 دل 🔭 میں لیتی ہے، گاٹم میں اُس نے ایک اسکول کھولا ہؤا ے، ﷺ یبال کی ورس گاہول ٹی تعلیم حاصل کررہے ہیں، أن كي المحمد من تربويحة بين بي موسكتاب كمستقل طور برئیس توچند ہفتوں ، مینے دومینے کے لیے حیدر آباد چلی جائے۔ تمام آسائٹول سے آراستہ نظام اسٹیٹ ریلوے کا أيك سركاري دْيَا يَهْناريلو \_ أَسْمِيثُن بِرَكُمْرا بَوَا بِهِ مَلِين روا تَلْي سے پہلے سکندرعلی خال این ہمانی کے قاتلوں کوانجام تک المنجان كم ليخاصا معظرب تظرآ تاب رأس بتايا كياب، پولیس کی تفتیش کے مطابق وہی تین آ دمی اُس کے بھائی کے قاتل تھے جن کی لاشیں اُس کے آبائی گھرے قریب بھینک وَى كُلِي تَصِيلِ لِيلِيس كو أب أن تين أ وميول ك قاتل، يا قاتگول کی تلاش ہے، اور اُسے پچھا نداز ہ ہے کہ وہ کون لوگ بوسكتے ہیں ،اور یون محض شہر كی بنیاد بركسي كو گرفت میں ليتے سے پہلے وہ تقینی ثبوت قراہم ہوجانے کی تک وۃ ویس ہے۔'' وْاكْتُرْراك، أيك مصروف تربن وْاكْتْرْكْس اسْهَاك، تْكَتّْنِي جزئیات ادر کسی رگا تکت ہے جھے بیساری زوداد سنار ہاتھا۔

مكان كے تزديك جن تين آدميوں كاخون مؤاتفا، أن كے بھى تو كي مام ليوا، يكھ قريبى سائقى الله الله ير بوسكتے بين رائنس معلوم ہوگا كه كس نے أضيس أن كے عزيز سے جدا كياہے، قصوا كے فدائيوں كى طرح ر"

''کیا پرچی ممکن ہے۔'' ''سب پیچھ کمکن ہے۔''

''لینی دو میداکوشم کرسے ہیں؟''اس کی آئیسیں سکڑ گئیں۔ ''اب ایک سلسلہ شروخ ہوگیا ہے تو بچھ بھی ہوسکتا ہے۔' میں نے مابوی سے کہا،''لیکن ابھی کیا کہا جاسکتا ہے، اور کوئی بات بھی ہو تکتی ہے۔ آپ کی اجازت ہوتو میں صدر در دازے پر حاکے رکھوں؟''

''نہیں۔''اُس نے فیصلہ سٹانے بیں ایک کمیے تاُ مَل نہیں کیا۔''تمھارا دہاں جانا ٹھیک نہیں۔'' ''مگر جانا تویز سے گا۔''

"ابھی دیکھتے ہیں۔" اُس نے ہاتھ اُٹھا کے کہا،" اسپتال کے کئی طازم باہر ہیں۔ پچھ معلوم ہؤاتو آ کے بتا کیں گے۔ تم بیٹھتے کیوں نہیں۔" پھرائے پچھ خیال آیا، اپنی مخصوص کرسی کے بچا ے دوسونے پر بیٹھ گیا۔" پچھ پیو گے؟"

جھ بیں تو ممنونیت کے دولفظ کہنے کی سکت نمیں رہی تھی۔ میں سربکوں جیفارہا۔ چا سے شندی ہو چکی تھی۔ دونوں کو خیال ہی نمیں رہا تھا۔ اُس کے ٹوکنے پر بیں نے ایک گھونٹ بیس بیالی ختم کردی۔ اُس نے گھونٹ لیا تو چبرہ بگڑ گیا۔ نا گواری سے بیالی پرج پر رکھ کے تازہ چا ہے کے لیے وہ خدمت گارکوظلب کیا چاہتا تھا کہ ٹیمر جیسے بھول گیا، بے جینی سے کہنے لگ ' ہاں…اور سکندر بیلی خان نے تھارے بارے بیس بہت سوال کیے، پولیس نے اُسے قائل کرنے کے بجائے تھن آ تاروشواہد کیے، پولیس نے اُسے قائل کرنے کے بجائے تھن آ تاروشواہد بیش کرنے کی احتیاط کی۔ آئی جی نے اُس سے کہا، یقیقا گھروالوں نے بھی گھر بیس چاتو تان کے گھس آنے والے نوجوان کے بارے بیس اُس کے بھی تایا ہوگا۔ جباں تک آئی بی کی معلومات ہیں، اُس کے بھائی سے نوجوان کی چندروزہ نوجوان کی ابتدا نہا ہے۔ نا شاکتہ اور جارہان انداز میں ہوئی تھی، نیس نے جہارگ میں نوجوان کا مجراس کے آگر کی خان کے اُس کی بے چارگ میں نوجوان کا مجراس کے آگر کی خان کے اُس کی بے چارگ میں نوجوان کی اور ساری اور شرے بھلا کے وہی کیا جوائیک کشاوہ دل محسوس کی اور ساری اور شرے بھلا کے وہی کیا جوائیک کشاوہ دل

سب, نگ

ایک تعلیم یافته اور جهال دیده آ دمی ہے، قاعدے قال پوری طرح آگاہ۔کوئی تواب جا گیردار تبیں، جوآ دی کم جا گیردارزیادہ ہوتے ہیں۔اُس نے پولیس کی دلیلیں جا سٹیل اورائیے زوروائر کے غیرضروری اظہار سے اجتار مگر دہ شمعیں دیکھنے،تم سے ملنے کے مطالبے، یا خواہو شدّت سے قائم ہے۔ پولیس نے اُس سے درخواست کی که تمهارا ای کے گھر جانایہ و جوہ تمروست مناسب تیں ۔ يجىسبب تقا كة تتميس البرعلي خال كي مَدّ فين مين تركمت. روک دیا گیا تھا۔ سمارے شہریش اُس آ دمی کا چرجائے اُستادمیدا جیسے سرکش جاتو باز کے اق کے پر جا کے سیمزیر ہوگیا تھااورائس کے بعد خونی واقعات کا ایک سلسلہ ٹروع ہوگیا اُس کے بعد پانچ آ دی ہارے گئے ۔ سکتدرعی خال ڈرازممت كرك توسيه شك البنتال ميس تم سنة ملاقات بوسكتي بي اليكن ئىكنىرىلى خال إى زىمت پرآ مادە ئېيى مۇك" ' میراخیال ہے، أب الي كوئى بات نہيں۔ ميں خود اُس کے پاس چلاچا تا ہوں، اور جھی کوجانا چاہیں۔ حالال کر الكري فان كه لهروالول كامامناكر في كفيرسيول...؟ "جامنا بوب، تم جائے ہو،" اُس کے بونٹوں پر آلی عود كراً في منهم كهين بهي جاسكتے ہو۔'' '' بمجی نیز بھی تو بھھے ہا ہر نگلتا ہی ہے۔'' " بجهي لوتم أيك يهو أن ينج كي طرح معلوم بموت مواور ویے ہیں سیامتی بات ہے، آدی کو بچے بھی مونا جا ہیے۔ "وہ مسكراير الدرمغامت كاتدازيل بولا، "تم يحية كول أيس، گذشتدرات بی اکبرعلی خال کی مذفین بونی کے ایک مشتعل بجوم ال موقع پر موجود تقارشهریس بیژی کشیدگی ہے، فرنے وادا شدنگ بھی ویا جارہاہے۔ساراشیری براسال ہے۔ بازار بتديرت بين، كاروبارچوبيك ب-طلبه فيروفيسرك قاتلول کی گرفتآری تک قلاموں کا بائیکاٹ کیا ہؤا ہے، طرح طرح کی افوامیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جگہ جگہ پولیس تشت کررہی ہے اور حالات معمول پرلائے کے جتن کردہی ہے، ایسے پیل ...'' وروازے پر ہلکی وستک ہو گیا۔ ڈاکٹر زک۔ گیا۔ "آ جا کہ" وه وهمکتی آ وازین بولار اجازت سطتے پرانگریزی لباس میں، سانولى رنگت كاليك باوشع أوهيز آدى يهيئية بوت اندر آيا۔ وه

ر سے ک و میرہ ہوسلماہے۔ بعد کونو جوان کے عزم وحوصل، أس كى يح مياني ك أكبر على خال اليسية شدائي ہوئے کہ اجنبیت کی ساری دیواریں ایک ہی جست میں پھلانگ لیں۔ سے وشام اسپتال جائے دوست کی دل وہی، خاطرداری معمول بنائی۔ اُس داست، داست مگئے نو جوال نے أخيس اسبتال كمدردروازي يردخصت كياتفار استال كا عملہ گواہ ہے کرنو جوان واپن ایسے کرے میں آ گیا تھا۔ ا كبرهلى خال ك گروال كر كه تعيك بتاسكة بين كدا پتال ب گھروالیں آکے وو توجوان کا ذکر کس اشتیاق سے کیا کرتے تقے۔ سونوجوان، یا اُس کے ایمایرائس کے آ دمیوں کے ذریعے أتحيى ختم كردين كاكوئي جواز بونالا زم ہے۔اليے تخين جرم کارتکاب کے لیے کوئی یوی علت پس منظریں ہونی جانبی، بہت ی آگ، یا دیوانگی، اس منطق کے باوچود پولیس اپنے اخذ کیے ہوئے نائ کچ پر مُعربیں، ایک ذراسا اشارہ ملاتو خاطر جمع ہے، تو جوان اور پولیس کے درمیان کوئی مدِّ فاصل شیں ہے۔ تو جوان عملاً پولیس کے حصار میں ہے۔ والمراب كوازخود بكهاحهاس وااورأس كم ليهايس ممى فقدرب اعتمال درآئى، ببلوبدلت موسئ يولا، يسمارا م کھ اِئی تفصیل ہے میں شہیں اِس کیے بتار ہا ہول کہ تم كشاكش سه بابرة سكوية ''میرے لیے اس وقت سب سے بڑی کشاکش اور کشاکش اور سُنَ الله ميرا بهائي ہے۔ اپني اس صاف گوئي پر جھے خالت بھی ہوئی۔ کہتے ہیں، آ دمی کے جسم میں سب سے زیادہ بے قابو چيزول ۽ اليکن سيذبان بھي پيچي کم نہيں۔ ''اور چوتمها را بھا کی نہیں ہے۔'' وہ کلیا آ واز میں پولا۔ '' میں نے آپ سے کہاتھا، میرے لیے وہ بھائیوں سے بڑھ کے ہے۔ اُس کے میرے بہت سے دیشتے ہیں، بھائی کا تو يك بى ارشته جوتا ہے۔'' أُك سنے لجمی سانس لی اور سر بلائے لگا، پیمر پکچھ تو قت یعد م سلج من يولا يرم سجهة البول من المهمة أن من صورت . مجملے مکندرعلی خال کی طرف سے خدشہ نتا کہ وہ پولیس پر ب جااز نه ڈالے اور پولیس بدحوای میں اُلٹے سیدھے نه کرنے گئے اور تم سرید مصائب میں نہ مجرجا کا کیکن وہ

"أوهر بورب مين ايمانين اوتا-" ° اکبرعلی خان صاحب وکیل تضاوراً پ کی طرح بورپ میں ایک عرصے رہے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، ناحق کسی کو گرفتآرکر نے پر پہلس کی بن آتی ہے۔ بہت و مکیہ بھال کے بعد بہلیں کسی کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے، تمریبال کا معاملیہ دوسراہے اور شاید یوں کہ بیماں آ دی کی بڑی ارزا فی ہے۔ وہ چو کہتے ہیں، سی سیرل جاتے ہیں۔مغرب میں کمی کو ہیں طرح کیڑ سے خانہ پُری ٹہیں کی جاتی۔ یہاں تو جو پایوں ے آدی کا کوئی ایباامتیاز نہیں۔ اُن کے بھی ریوڑ ہوتے ہیں، میں اور کا کوئی ایباامتیاز نہیں۔ اُن کے بھی ریوڑ ہوتے ہیں، آ دمی بھی یہاں رپوڑوں کی طرح ہنگائے جائے ہیں، بعض جُگہوں پرتویباں آ دمیء آ دمی ہے زیادہ جان قرہے، جان قرول ے مثابہ جائے تن ہے آگاہ تیں ہوتے۔" " اِس کی بذیاوی وجه عموی جہالت ہے۔" اُس نے '' اور جہالت کی بنیا دی وج<sup>یم</sup>ومی خربت ہے۔'' معنی نے ۔''اس سے شا<u>ئے</u> ڈھلک مجھے۔ " وقتي وقت كى كامرينيك طرح لگ د يه 10-" مری زبان بل کھا گئی۔ میری زبان بل کھا گئی۔ میں سنے ندامت ہے کہا۔''شاید جھے سے یا وہ کوئی سرز وہور ہی ہے۔'' أس نے میری عدر خواہی نظرانداز کردی اور سینے لگاء ''اندن میں میرے ایک دوروست میصغیر کے مسلق کچھ اِی قتم کی با تیں کیا کرتے تھے، پُر جوش اور شعلہ بھو در دلیش <sup>الیک</sup>ن میں سمجیتا ہوں، وہ بہت انتہا پسند تھے۔ اُن میں کچک کی بردی کمی نظر آئی مجھے یمنی ملک، قوم اور قبیلے کے معروضی حالات، أس كا بس منظراور پیش منظراوراً س کی نقسی کیفیات کے تجزیے کے بغیر وه فیلے صادر کرتے رہے تھے۔ بہت تجیب اوگ تھے وہ... ڈاکٹرراے کہیں کھوسا گیا۔ چھر پھر پھری لے کے بولا،'' خیر…ہم ، بہک رہے ہیں۔مناسب ہوگا ہمر دست بینگرانگیزی کسی آور دفت ے لیے موتون کی جائے تم میدا اُستاد کی بات کرر ہے تھے۔'' میں نے اپنے بھٹک جانے پرمعانی جاہی۔'' میں کہ رہاتھاء'' میں نے نسبتا دھیمی اور تھی ہوئی آ داز میں کہا،'' کچھالیا ہے، یں نے کہیں پڑھاتھا کہ پولیس کاجواز ہی جرم ہے ہے۔جرم نه بونو يوليس كايدلا ولفكر كيون - بجرمون كي افزائش سے بوليس كا 157

المنظوم موتا تما، يا البيتال كا كونى افسر-" بال حجها كالا الله المراكب في المنظمين والرسل ليو يجار الماج التواكز رائد في المنظمين والرسل ليو يجار المارين ودلوگ جمع ہو تھے ہیں اور منطبط ہیں۔ فی الحال کسی قداد میں ودلوگ جمع ہو تھے ہیں اور منطبط ہیں۔ فی الحال کسی . مركام كاستيس-" ٣٠٠٠ ۽ ڀي<sup>٢</sup>٠٠٠ ۽ ڀيءَ<sup>٢</sup>٠٠٠ «اہی کھے صاف نیس، لگتاہے، کسی کا انظار ہے اُٹھیں۔'' وممن كالميمن كالشظار؟" « بچھ دریہ میں سب پچھ واضح حوجائے گا جنا ب! لیولیس بھی خاصی تحدادیس جارد بواری کے باہر موجودہے۔ ور لھیک ہے۔" ڈاکٹر جھنجلاکے بولا،" ہم سیل بیٹھے ہیں، أن كامتحد معلوم كرو ... اور مال بدراه ميرياني كي محد جاسه كافي وغيره كابندوبست كروا ؤ-'' جِما گلاسر جھكائے واليس چلا كيا-دو تهیں ایبا تونہیں۔ میں نے شمنی جوئی آواز میں کہا، "بولیس نے میدای گوگرفآد کرلیا ہو۔" ایک لخطے کے شش و پنج کے بعد وہ بھڑک آٹھا۔' شہیں' پرلیس افسرتھوڑی ہی ور پہلے میرے پاس آیا تھا۔ ایسا کھ ہوتا تُواُ معلوم بوتاء محرصين بيخيال كيون آيا؟"

توا ہے معلوم ہوتا ہ گر سھیں پی خیال کیوں آیا ؟ ''

'' یوں ہی ... ہوں ہی ذہن ہیں آیا ہی کچھ بھینے کی بحت بُوہیں ،

کرایک وجہ یہ بھی تو ہو کتی ہے ، میدا کی گرفتاری کے بعداؤ ہے ۔''

آرمیوں کوئی صورت وال ہیں میری ہی جانب رُرح کرنا چاہیے۔''

'' ہاں ، یہ تو ضوابط کی بات ہے۔'' اُس کا طرز و حکا چھپا میں تھا، اِس لیے ایسا کاری بھی نہیں تھا۔ '' گرتم تو کہتے تھے کہ میدا پر ہاتھ و الناپویس کے لیے اِنٹا آسان نہیں ہوگا۔''

'' ہونا تو بہی جا ہے ، گر پچوک تو کسی ہوگئ ہے ،

اور گواہ تو بھی بھی اندھیرا بھی بن جا تا ہے ، اورا پناسا یہ گی۔

و ہاو کے ایسے وقت میں پولیس کوانی کارکردگی کی ہڑی ہوتی اور ایناسا یہ گی۔ ہوتی ہوتی ہے ،

موتی ہے ۔ شک کرنا ، آدی پکوئا ، کسی مخذرت کے بغیر آٹھیں ہوتی ہوتی کو بھی گرفت ہیں لیے بغیر آٹھیں ہوتی ہوتی ہوتی کو بھی گرفت ہیں لیے بغیر آٹھیں ہیں ہخواہ سعلن اور مطلوب ہوت ہوتی کو بھی گرفت ہیں لیے کئے ہیں ہخواہ سعلن اور مطلوب ہوت ہوتا ہوتا ''



میں جیسے جان آگی۔ چند قدم کی دُوری طے کر کے ہم مُمارت سے
نکل آئے۔ سامنے آیک ہوئے بینوی دائر نے کی شکل میں سبر و زار
پیمیلا ہوا تھا، اطراف میں بام کے بلند قامت ورضت ایستا دہ
سبر ہ زار کے اُس طرف صدر دروازہ اور صدر درواز ہے
دائمیں بائمیں او ہے کی سلا توں کا جنگل بنا ہؤا تھا۔ سلاخوں سے جگہ جگہ
مختلف رنگوں کے پیمولوں کی بیلیں کپٹی ہوئی تھیں۔ سبرہ زار کے
دائرے کے دونوں جانب محصومتی ہوئی تھیں۔ سبرہ زار کے
دائرے کے دونوں جانب محصومتی ہوئی لال بجری پیمی محصومتی
توثی پر چلنے کے بجائے ڈاکٹر راہے سبرہ و زار کے بیچوں رہے اپنیوں
سیدھا
مدرد دوازے پرختم ہوتا تھا۔ اِس طرح قاصلہ مختصر ہوگیا۔
صدرد دوازے پرختم ہوتا تھا۔ اِس طرح قاصلہ مختصر ہوگیا۔

وہ ہڑی تعداو میں باہر بھر ہے ہوئے تھے۔ چھا گا تیز قد مول ہے آئے چلا گیا تیز قد مول ہے آئے چلا گیا تھا۔ ہم سے پہلے در بان کے پاس جا کے اُس نے صدر درواز ہے گا بخلی ورواز ہ کھولئے کا اشارہ کیا۔ ہم پرنظر پڑتے ہی دیکا کی بروفت مدا صلت سے بھی دیکا کی سیوفت مدا صلت سے بھین بھی ایس تبدیل ہوگیا۔ دروازہ گھلنے پر ہمیں جگہ دیئے بھین بھی جگہا در چھا گلا کی تقلید میں اور بہت سول نے باتھا تھا گھا کی تقلید میں اور بہت سول نے باتھا تھا تھا اُتھا کی تقلید میں اور بہت سول نے باتھا تھا تھا اُتھا کے لوگوں کو خاموش رہنے کی تقیین شروع کر دی۔ باتھ آتھ یہ جانے پر اُن کے جہرے تمامیاں ہو تھے اور بید

المرائد نے بھری ہوئی آ وازیش فیصلہ ساویا۔ المرائد دمیں نے کہا تھا جناب! انھوں نے کہا، بس ڈاکٹر صاحب بی ہماری درخواست پہنچا دو۔ وہ مہر بان آ دی ہیں نہیں مانے وہم چار بچنے بھے کا انظار کرلیں گے۔''

"ن ترجناب" كيما كلاسة مؤوّبا ندسر فم كيا-

وہ واپس جایا جا ہتا تھا کہ میں نے اُس سے تھہر جانے کو کہا اور ڈاکٹر رائے سے گذارش کی۔ 'مجھے اجازت و ہیجے، میں اُن سے ملتا ہوں۔ یہ کوئی دوسری بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ نہیں جو ہم قیاس کررہے تھے۔ آپ نے خور کیا ،میدا اُسٹاد و بال موجود ہے اور دہ 'تھی بھائی کا تام لے رہا ہے۔''

ر مروروب و سیاست می اور و حیث تم کے لوگ ہوتے ہیں ، پہلی میٹھے رہیں سے '' میں نے تمام تر متانت سے کہا ، حالا ان کہ کھے خود برزی و حشت ہور دئی تھی۔

''دیکھتے ہیں پھر۔''ڈاکٹر پس پا آ داز میں بولا۔ خدمت گارنے جانے پیالیوں میں توٹ دی تھی۔ چھا گلا بھی منتظر کھڑا تھا۔ڈاکٹر نے لباس سینج کرشکنیں درست کیں، بالوں پر ہاتھ پھیرااور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

میں لیک کرائی کے برابر ہؤااور دنی زبان میں مضورہ دیا کہوہ میرے ساتھ نہ جائے۔

دو مجھے معلوم ہے، نہیں جانا جا ہے، کیکن میں اپنی آگھوں ہے۔ چور کھنا چاہتا ہوں۔ ' اُس نے آور دہ مسکراہٹ سے کہا۔ وہ مجھے کہ رہا تھا، اُس وقت وہ خور بچوں جیسی خواہش کررہا ہے، باربارا نے اُن لوگوں کے سامنے بیس ہونا جا ہیے، جسس و اضطراب اپنی جگہ کیکن اُس کا ایک مرتبہ ہے۔ میں پچھ نہ کہ سرکا۔ بیادب کی حدود کا کھا ظاہمی ہزا جبر ہوتا ہے۔

را سے بیدوب کی مدوروں میں میں میں اور جھا گا۔ ' یہ کہنا ہؤاسب '' وہ میر ہے ساتھ دہنے سے ماہر نگلاء بھر میں اور چھا گلا۔ ہمیں سے پہلے وہی دروازے سے ماہر نگلاء بھر میں اور چھا گلا۔ ہمیں دیکھ کے تمارت کے وسیح استقبالی مال میں تعینات بیشمردہ سیاہیوں "اعراآ ناجائے ہیں۔" ذاکر نے برائی سے ڈہرایا۔ "م نے بتایا نہیں کہ اسپتال میں ملاقائیوں کی آ عددفت کا وقت مقرر ہے۔ یہ وقت قتم ہوگیا ہے ... ادرہم استے لوگوں کوایک ساتھا ندرآ نے کی اجازت نہیں دیے سکتے کبھی نہیں۔" "نبتایا، بتایا جناب!" چھا گلا نے جسم سیدھا کرلیا۔ "صدر دروازہ بند کردیا گیا ہے۔ وہ سارے کے سارے نہیں، صرف چندآ دمی اندرآ نے کی درخواست کی سریوں اُن ک

صرف چندآ دی اندرآئے کی درخواست کررہے ہیں۔ اُن کی خاصی بڑی اندرآئے کی درخواست کررہے ہیں۔ اُن کی خاصی بڑی انقداد کی وجہ سے پچھٹور مچناشر درغ ہؤا تھا۔ ٹو کئے پر کما سینال کا خیال دکھا جائے ، اُنھوں نے احتیاط کی۔ '' کیا کہا تم نے ؟'' ڈاکٹر راست نے چونک کے پوچھا۔ ''کیا کہا تم نے ؟'' ڈاکٹر راست نے چونک کے پوچھا۔ ''صرف چندآ دی اندرآ تاجا ہے ہیں، گر کیوں؟''

''وہ اُستاد کھنل کا نام گےرہے ہیں۔ کہتے ہیں بصرف ایک دومنٹ کے لیے دہ اُستاذ کھل کود کھنا چاہتے ہیں۔'' ڈاکٹر اور ہیں نے منتشر نظروں سے ایک دوسرے کو ویکھا۔ میں اُٹھ کھڑ اہؤل' کون ہیں وہ؟''

'' اُستاد میدادوراُس کے چند ساتھی''

"أستادميدا؟" ۋا كىركى نظرى سيدهى جھە پرمنڈ لائي اور أس نے چھا گلاست پوچھا۔" تم پھيانے ہوأ ہے؟"

ا پروسے ہوائے: ''جی، جی بال بکل بھی تو اُسے دیکھا تھا یہاں۔' چھا گلانے گھبرائے انداز ٹیل کہا۔'' وہی ہے جناب۔''

'' کیا وہ واقعی اُستاد جھل کا نام لے رہا تھا؟'' میں نے حیرت سے بیوجھا۔

"جى بال -" جها گلانے أكر كيا\_

''ان سے کبو، استال کے قاعدے کے مطابق أب شام ''ان سے کبو، استال کے قاعدے کے مطابق ہے۔'' 4 بیجے ستاہ 6 بیجے کے دوران ہی ملاقات ہوسکتی ہے۔''

کاردیارفزوں ہوتاہے، چٹم پوٹی سے مراد پشت پناہی ہے۔ سو

ہم پیس کودی کرنا پر تاہے جوائے ابتدایش کرنا چاہیے۔ اقسے اور

پولیس کودی کرنا پر تاہے جوائے ابتدایش کرنا چاہیے۔ اقسے اور

پولیس کے درمیان ایک ربط خاطر تقریبا ہرجگہ موجودہ وتاہے۔

ایک مرتبہ کی کو بکڑ کے چوڑ دیا چائے تو وہ شک سے بری ہوجاتا

ہے واس کا سینہ چوڑا ہوجاتا ہے۔ اسے الزامات کے نشروں

اور رسوائیوں سے نجات لی جائے ہے۔ اسے الزامات کے نشروں

ور من انہوں سے نجات لی جائے کے لیے بھی اقسے کے

ومنع میں پولیس کی آبرد بچائے کے لیے بھی اقسے کے

ور میونی اور ایمیت کا اظہار ہوتا رہان

طرح پولیس کی مستعدی، مرگری اور اہمیت کا اظہار ہوتا رہان

طرح پولیس کی مستعدی، مرگری اور اہمیت کا اظہار ہوتا رہان

اقدائم کی طرح الزامات کی زو پر ہوگا، کیوں کہ چارم نے والوں کا

اقدائم کی طرح الزامات کی زو پر ہوگا، کیوں کہ چارم نے والوں کا

مصوصًا اُستاد سے چٹم پوٹی پر ملامتوں کا ہدف بی ہوگی۔''

مصوصًا اُستاد سے چٹم پوٹی پر ملامتوں کا ہدف بی ہوگی۔''

مصوصًا اُستاد سے چٹم پوٹی پر ملامتوں کا ہدف بی ہوگی۔''

"أنجى كيا كہا جاسكان ، أيك دوسر ساء كى ضرورت اور معاونت كى بات ہے توميدا چند دنوں ميں باہر أجائے گا اور وائتى كوئى برائل جانے ہے بعد أسے گرفت ميں ليا گيا ہے تو السيخ انجام كو پہنچے گا۔ ہرصورت ميں پوليس بالارہتى ہے۔ پوليس كوآ تكھيں پھر لينا بھى خوب آتا ہے۔ "

ڈاکٹر کی آئھیں پڑھ گئیں۔"م نے کیاسوچاہے پھر؟" "اگروہ ای وجہ ہے آئے ہیں توشیحے کل کا آموخت دُہرانا ہوگا۔ جھے اُن میں ہے کسی ایک کونتخب کرنا جاہیے۔" "اورا گرکوئی میں آئیس ہؤا؟"

'' بیمکن نیس ہے، او کے چوکی ہر کسی کا خواب ہوتی ہے۔'' ''اِن حالات میں شاید کوئی میارند ہو۔''

" و مکھتے ہیں" میں نے بڑ پر ہو کے کہا۔ دی بر

'' مگرایک بات کاوهیان رکھنا۔ بیا سپتال ہے۔ایک بار کی بات تھیک تھی۔ وہ دوسری بار آ گئے ہیں۔ میں نہیں چانوں گا۔ بات ٹھیک تھی۔ وہ دوسری بار آ گئے ہیں۔ میں نہیں چانوں گا۔ پھروہ یہاں اِس طرح۔۔۔''

"آپ پکھند کہیں۔ جھے اِس کا احساس ہے۔" میں نے لجاجت سے کہا،" میں اِس کا انظام آج کردوں گار،" "کیا کرو گے تم ج مجھے پکھے بتائے۔"

158

میرے ہوش وحواس کی کوئی آن ماکش تھی۔ اُستاد میدا، ہرجودادا اوراُن کے معتدساتھیوں کے درمیان جامواور زورا بھی موجود شخصہ پہلے جامونے جھے دیکھا، پھرزورائے ،اوروہ اُ چھلنے لگا۔ جیسے ہی ہم درواز سے باہر نکلے، وہ جھٹے شن گھڑ ہے لوگوں کو ہیا تا دیوانہ وار پاس آ کے مجھے سے پہلے کیا اور میرے سینے سے ہٹا تا دیوانہ وار پاس آ کے مجھے پہلے سے پہلے سے دبوج لیا۔ مررگڑ نے لگا۔ اِ وھر جامونے جھٹے پہلوسے دبوج لیا۔ چند کھوں تک میں خودسے برگانہ سارہا۔ میری آ تکھیں جلے لگیں اور جی جاہا، ایناسارا وجود اُن کے حوالے کر دول، میں اور جی جاہا، ایناسارا وجود اُن کے حوالے کر دول، میں بیا افتیار ہوجاؤں۔ اِس دوران میری نظر ڈاکٹر را ہے پرگئی، اور جھوا ہے آ پ کو پھر سمیٹنا اور بائد ھناپڑا۔ میں نے جکڑی ، اور جھوا ہے آ پ کو پھر سمیٹنا اور بائد ھناپڑا۔ میں نے جکڑی ، اور خوا کے سے سے ہوئی آ واز میں اُن سے کہا۔ '' ڈاکٹر صاحب… ڈاکٹر را ہے… وائے اُس کے سب سے ہڑے ڈاکٹر صاحب… ڈاکٹر را ہے… اُسٹینال کے سب سے ہڑے ڈاکٹر ساحب… ڈاکٹر را ہے…

آن دونوں نے بجھے چھوڑ دیا اورسٹ پٹاتے ہوئے ڈاکٹرکوسلام کیا۔

'' أستاد كيسے بيں۔'' جاموئے ہے تابی سے بو جھا۔ '' ٹھيک ہيں أب۔'' سه بتائے ہوئے ميري آواز حلق بيں پھنس گئے۔ميرے تو دست و باز و، ساراجسم ہی دُ کھنے، فرطير ہونے لگا تھا۔

اِستے بین اُستاد میدا، ہرجودادا میرے سامنے آگئے۔ دونوں کے ہاتھ بُوے ہوئے تھے،اورشکل وصورت سے سرگردانی جھلک ردی تھی۔میدانے خیال رکھا۔ پہلے ڈاکٹر کے بانو چھوئے، پھرمیرے پیر پکڑ لیے۔ مہمرے کو ما پھی دے دیوا ستاد!'' مجھے جمرت ہوئی، وہ بلک رہاتھا، میں نے اُس کے شانے

عظے بیرت ہون ، وہ بلک رہاتھا، میں نے اس کے شانے

یکڑ کے اُس بیروں سے اُٹھایا، کین وہ اپنے بال تو پنے کھر نے

اور بیٹانی کو شنے لگا۔ میں نے اُسے روکا تو وہ بے طرح میر بے

سینے سے لگ گیا۔ ' مہرے کو کھ پتا ناہیں تھا لاؤ لے بابو، کون

سامنے ہے ، اپنامتھا بی پھر گیوتھا، کچہ بوچھا، نہ جاتا، ایسے کون سیدنان

کا بے سامنے آ سکت ہے۔ اُستاد ٹھن کالا ڈلا بی ہوئے گا، کوئی



- 160

اليو-اندها بن يوقفا بم اورتم .. تم يهى تو يكه نابيل بول. استاذ تحل الهي شهريين مو اور بمراح كو بالكل كهم نابيل. كيسو كلور پاپ موكيو بمراء سار "ميدا كا حال دِكرتها-

کیسوگھور پاپ ہوگیوہ مرے ہے۔ 'میدا کا حال دِکرتھا۔ جامونے آئے کھینے کے میرے پاس سے ہٹا یا۔ میدا، برجی، زورا اور جانے کون کون، وہ بھی اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، اور اُدھر ڈاکٹر رائے موجود تھا۔ میراو ماغ ہی معطل ہوگیا تھا، کس طرف دیکھوں، کس کی سنوں اور کے کیا جواب دول ۔ ہجوم میں برخض ہم سے قریب ہونے کی کوشش کرر ہا تھا اور دیکھا، وہ ذیان وقطین آ دی کھوں میں سادی صورت حال ہجھ گیا۔ دیکھا، وہ ذیان وقطین آ دی کھوں میں سادی صورت حال ہجھ گیا۔ اُس نے پہلوش کھڑے بھی جھا گا کو سرگری میں کوئی ہدا ہے کی۔ ایک تانے کی تاخیر کیے بغیر بھا گا نے میدا کے بجائے عردسیدہ برجوکا ہاز وتھام کے اُسے ڈاکٹر راے کا تھم شقل کردیا۔

جواب میں برجومنت ساجت کرنے لگا۔ "سارے ا اُستاد کھل کے درش وسطے آپویں مہاراج"

"وہ یہاں نبیں آسکتا۔" ڈاکٹرراے نے درشی ہے کہا۔
"نہ اُس کے کمرے میں اِنے لوگوں کوجانے کی اجازت دی
جاسکتی ہے۔"

ناچار ہر جودادانے دربان کی کری پر کھڑے ہوئے ہجوم کو واپس چلے جانے کی تا کیدگ ہے'' ہڑے ڈاکٹر ساب کا حکم ناچیں ہے بھتیا، ابھی اُستاد بھل باہر نا آسکت ہیں۔ڈاکٹر ساب پکھاور اُنتجارکرنے کو بولے ہیں۔''

ڈاکٹرراسے کے ایماسے چندآ ومیوں کو اندرجانے کی اجازت دے دی گئے۔

خلاف توقع ڈاکٹر بھروہاں نہیں ٹھیرا۔ میراشانہ تھیک کے دہ
تنہا والیں ہوگیا۔ بیس نے پھر کہنا چاہا، لیکن جھے معلوم ہی نہیں تھا
کہ کیا کہنا چاہیے۔ چھا گلانے بھرتی سے کام لیا۔ دربان اور
ادوگرد کھڑے سیا بیول نے میرے اور چھا گلا کے علاوہ آٹھ
آ دمیول کو اسپتال کی چارد ہواری میں داخل کردیے کے بعد
درواز و بند کردیا، اعدر ہارے قدم رکھتے ہی جوم کی گونج ہجز ہوگئ
میں، لیکن ہم اُن سے دُور ہوتے گئے، زورا اور میدا میرے
دونوں باز و جگڑے جیسے مجھ میں بیوست ہوئے جائے تھے۔
مرزہ زار کے نی میں نگ راستے پر چلتے ہوئے ہم مرکزی محارت

تیسرے جو تقدروز کلکتے والی آجانا تھا۔ اڈے پر بھی آج کل میں اُن کی والیس کے منتظر تھے، گراہیۃ اڈے کے آدی کے خون کا حساب صاف کیے بغیر ، صرف آسو بہا کر آتھیں والیس نہیں آنا چاہے تھا۔ کھلنا میں ابھی ایک دور دز آتھیں اُورٹھیں تھا۔ کلکتے کے آڈے والوں نے ایک دن آوران کی راہ دیکھی، تھر مرکارہ جیجنے کا فیصلہ کیا۔ ہرکارے کے تیجیے ہی جامو، جمروہ نروراوغیرہ نے سب کچھ اُدھورا چھوڑ کے فورا کلکتے روائی کا قصد کیا۔ شدید بارشوں نے راستے مسدود کر دیے تھے بہ ہرحال، کسی نہ کی طرح وہ کلکتے پنچے اور لباس کی تبدیلی کے لیے پکھ دیم اُڈے ٹھیر کے پہلی گاڑی سے پکتے روانہ ہوگئے۔

بارشوں کی وجہ ہے گاڑی کی رقار سست تھی۔ تین گھنٹے تاخیر ہے پیچئی۔ رات 9 ہے پُنا اسٹیٹن اُتر کے اُنھوں نے سید ہے۔ گرافڈ ہوٹل کا زخ کیا۔ تاریش اُسی ہوٹل کا پتا مندرن تھا۔ اُسٹیشن ہے باہر آتے ہی اُن کا ماتھا شاہ کا تھا، راہ گیرول کی تعداد کم ، دکا تیس بند، پولیس کا گشت اور سٹا ٹا سا، تھوڑی بہت تا نگلے والے ہے اُنھوں نے سُن کُن کی ۔ ابھی وہ پچھا ور تا نگلے والے ہے اُنھوں نے سُن کُن کی ۔ ابھی وہ پچھا ور اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں کے بجاے اپنی منزل میدا کا اوّا اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں نے اُنھوں کے بجاے اپنی منزل میدا کا اوّا اُن سے سوالات کرتے ، دھمکیاں و ہے اور پولیس والول کی جیبوں اُنھوں کی جیبوں کی جلائی کی جلائی گئی ۔ دونوں کی جیبوں طرح بیش آتے رہے۔ اُن کی حلائی کی حلائی کی گئی ۔ دونوں کی جیبوں اللہ کا کہ کا در اُنٹی کی جلائی کی گئی ۔ دونوں کی جیبوں

بن آھے۔ میدا کے ساتھ کیلے کے تازہ ہوں ہے وہ اور کا بھی تھ۔

کاوے ہے بندی ٹوکریاں ہر براٹھائے تین اور آ دی بھی تھ۔

ڈاکٹر را ہے کے کمرے سے پچھ فاصلے پر ایک بڑے مانی سنرے اور روشن کمرے بیں چھا گلاہمیں لے آیا۔
مانی تفری اور روشن کمرے بیں چھا گلاہمیں لے آیا۔
کے دواطراف و بواروں کے ساتھ سوقے گئے ہوئے تھا اور چی کو روز کی کے روز کی کے مرح کے مینوں آ دی کے سال رکھی یونی تھیں۔ ٹوکریاں میز پررکھ کے مینوں آ دی باہر چلے گئے۔ کمرے میں میرے اور چھا گلاکے علاوہ صرف باہر چلے گئے۔ کمرے میں میرے اور چھا گلاکے علاوہ صرف بائی بھتے کا دی بائی بھتے کا دو ایک بھتے کی دو تواست پر جھکتے ہوئے وہ یا بچوں بائیں بیٹھے۔
بازئیں رہا تھا۔ چھا گلا کی درخواست پر جھکتے ہوئے وہ یا بچوں بولی پر بیٹھ گئے۔ میدا اور چامو میرے دائیں بائیں بیٹھے۔
باؤل کی شکر میدا اور چامو میرے دائیں بائیں بیٹھے۔
باؤل کا شکر میداوا کرنے کا بھی یا دائیس تھا۔ میرے بجا ہے اُن

😸 کھے دم فاموشی رہی، جیسے اُن کے یاس کو کی موضوع عل

ورباموه يا چراحوال مديم شاراور كشرت ماجرااور نا گفتني كوگفتني ارنے کی فکریس بات شروع کرنی مشکل ہوجاتی ہے۔ '' كيا مؤالها أستادكو؟'' جامونے بوجيل آواز ميں بهل كي۔ پھر تو اُن میں ہے کسی کو قرار نہیں رہا۔ ایک جیب نہیں ہوتا فحا كه دومرا بول براتا وه ساري وضاحتين، صراحتين اور تاویلیں کرتے رہے۔ جوگز رچکا تھاء اُس کا ملال ء اُس کا نین ۔ اکبرنکی خال کے دونوں تارکلکتے بیکتے گئے گئے تھے۔اڈے پر شہ جامو تھا، نیز ورااور جمرو۔ وہ مینوں اقرے کے چنداَ ورساتھیوں کے ہم راہ اُستادسامی یا بوکی نا گہال موت پر کھلنا گئے ہوئے تھے۔ سما کی بایو کے آیاوا جدا و آسام ہے آ کے کھلنا شہر میں بس سکتے تتف-آسام کی نبیت ہے سب اُسے سامی کہتے ہیں، بیل بھی أبي خوب جانبًا تفاء ماته كابرًا صاف، جي داري بين بيك تاء بھل کا مقرب خاص تھا۔ ایک زمانے سے کلکتے کے اڈے ست وابستہ تھا۔ جامو کے کہنے کے مطابق ماں کی موت کی حجرسكنج يرعرين بعدسامي بابو كفلنا ألياقفا كدومان كسي ستة الرانی جھڑ ہے میں مارا حمیا۔ جامو، جمرو، زورا وغیرہ کو

ے جا قوبرآ مد ہوئے اکین بیکوئی اچنجے کی بات ٹہیں تھی۔وہ پہلے ى بتا يك عقد كدأن كاتعلن كلكة كالسياطا أنهمول نے میرااور بٹھل کا کوئی حوالہ بیں دیاء کیوں کہ تارمیں طلی کی دیند کا ذکر تبیل تھا، اور اُب شیر کے حالات کے پیل منظر میں وہ بينتيجه اخذ كرسكت متح كه إل احا تك طلي كي وجه تقين بي بريكتي ہے۔ بردی مجست وکر ارا در سفر کے دوران بعض شہادتوں کی تقیدیق کے بعد پولیس کویقین آ گیا کہ دانعی وہ کلکتے سے تازہ تازہ آئے ين اور گذشته دنول شهريس مون والي خول ريز دا قعات بيس ملوّت نہیں ہیں۔ پولیس نے میداے رابطہ کیا تؤوہ خود تھانے پہنچ گیااوراً س فے اپنی ضائت پر دونوں کو پولیس سے نجات دلائی۔ جامو کے بیقول، میدا اورائس کے ساتھی اِس انکشاف پر مششدررہ مجنئے کہ جامواور زورا تو بھل کے بلاوے پریہاں آئے ہیں۔ گویا متھل کیتے ہیں، گرانڈ ہوٹل میں موجود ہے۔ جامواور ز درا کوساتھ لے کرمیدا اُسی وقت ہوٹل پہنچا۔ وہاں أضيس معلوم وؤاكم خمل توكئ دن عاسيتال ين ب-

رات بہت گزر چکی تھی۔ ہوٹی ہے وہ اسپتال گئے بلین اُن کا ا تدر جا ناممکن مه موسکا - اسپتال سکوت میں ڈویا ہؤا تھا، اور برسى تعداد ميں پوليس پېراد ب رہي تھي۔

زنجير كي كڙيال پھرملتي ہي آئيں ۔ميدا که رہاتھا، اُس برتو قیامت گزرگی؛ جونو جوان اُس کے ادّے پر اِس دیدہ دلیری ے آیا تھا، کوئی اُورٹیس، اُستاز ٹھل کا 'لا ڈلا ٹھا۔وہ نو جوان، جس کی وجہ سے بھل عملاً اللہ ہے۔ دست بردار ہوگیا ہے، اور شرون شهرون أسى كے ساتھ گھومتار ہتا ہے۔ برجو دادان بتایا كدرات كبرميدا تزيتا، بلكنار ما، وه كيسابد بخت ب، أستاد بنهل ياري كى حالت مين أس كے شهر مين موجود ہو، اور أسے خبر تد ہویا ہے ۔ مجج ہوتے ہی اُس نے اپنے ذرائع سے کھل کی خیرخر حاصل کی اور پیرجان کے چین نصیب ہؤا کہ مختل زوبہ صحت ہاورا ن سے اس نے بالدریجل قدی بھی کی ہے۔

تسی رو وقدح کے بغیرمیدااعتراف کررہاتھا کہ أس نے اور برجو دا دائے مبارزت ملتوی کرنے کا فیصلہ خوب موج مجهر كركيا تقاري توبيب كراية اذّ يربلاب نا كباني كى طرح واردمونے والے توجوان كيوم وجمع سے وہ تحرز ده ہوچکا تھا۔ اُس وقت یہی ایک متر بیر قرین مصلحت بھی کہ

كوئي خطره مول مة لياجائية اورتسي طورييه وفتة ثال وياجائية اورمبارزت کے التواکے بعد ملتے والی مہلت کے دورلیے مگا توجوان کے کوائف کے بارے ٹیں آتھی حاصل کی جائے۔ أب أست احمال جور باسيء وه مبارزت يرآ ماده موجاتا منتج میں کیسی ذکت کا سامنا کرنا پڑتا۔

ساتفاق ہے کہ أسے بھے سے ملتے کا موقع بھی ندل سكالل لیکین وہ جھے سے اہتھی طرح واقت تھا۔ أسے معلوم تھا كہ میں بخل کا مقرب اور تربیت یافته ہوں۔ میری نگاہ کی تیری، بازوؤل کے بل اور پیاتو پر دست زس کی بری دعوم ہے۔ میں تے مملی کے گی پاڑوں کے داداؤں کو کے بعد دیگرے ہے وال كرد بإقفامه حيدرآ بإد اور جائے كہاں كہاں اڈوں يرقيفے كے واقعات أس كيفكم مين تهيءاور بيجي كيسات سال جيل مي منیں نے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا تھا، او ہے پرجب میں نے می موقع پرا کبرعلی خال کو مداخلت ہے بازر ہے کے لیے ٹو کا تجاتر أسته ميري انگريزي داني پر جرت موني تقي اليكن أس كي عل خبط ہو چکی تھی ، أے ذرا بھی شک تہیں گز را کہ بین تُقُل کا لا فرلاء لا فرلا اُستاد ہوسکتا ہوں۔ایک فرراچھو جانے کی مدیک بيگان أس كوماغ عن درآ تا توساري صورت حال بدل بول ہوتی۔میدااوراس کے ساتھی گذشتہ رات ماتم کرتے دہے کہ ليحرب درب بيرسانح رُونمانه ويري

اڈے کے وہ چنداَ دی جوہرٰی طرح مشتعل تھے کہ ایک اجتبى كى وجه سے أن كاعزيزترين سائقي وَ صوافيد ابوكيا اور ميدا تماشانی بنار ہا۔ اُٹھیں آئش تھا کہ چنگل میں آئے اُس اجنی کو میدانے اتن آسانی سے کیوں جانے دیا...وہ یا گل بھی میری حقیقت سنه آگاه بروجاتے تو اُن کا جنون کھی اِس انتہا کونہ يهنيتا ميں مھل كے نام ہے وابسة تقاء اور مھل أن كے ليے

جننا واجب احترام تعاءأ تنابى بيبة كي علامت بهي

ميدا كاعتراف ميں كوئي كھوٹ نظرنہيں آتی تھی ، كيوں كہ أس كاتعلن نوشكى سے شايد بھى نہيں رہاتھا۔ وہ كه رہاتھا كه أسے جھے ہے کوئی دل چھی تھی ندمیرے بیار بھائی ہے۔ میرے لیے تو عداوت اُس کے دل بیں گھر کر پیکی تھی۔ پہلے دن ا شام کوچودوپولیس دا لے ساو ولیاس میں مجھ ہے ملتے اسپتال آ سنئے تھے، اُن کا تعلق واقعی بولیس سے تھا،لیکن اصل میں وہ

الم محارستاده تقد أنفين بينج كروه ميراعزم جاننا اورميري عدالتول بس انصاف دائع كرنے كى مران کرنا جا بتا تھا، اور میرین کے اُس کا اضطراب دو چند ایک انوکھی ترکیب کموجیہ ناک بارشاہ نے ایک کے ایک ہوں اور بھائی کی طبیعت ہوں اور بھائی کی طبیعت ہوا کہ میں اپنے ارادے میں انگل جون اور بھائی کی طبیعت نکالی تھی۔ اُس کے عہدے پہلے کی کویہ انتصاف رزیب سوچھی نداس کے بعد کی کواس پر انتصاف الى درتے ہى اپنا چاقو واليس لينے ، لينى ميزاے پنجه آله ما كى ع لياز عفرورجاؤل كا، چنال چدرات كوجب محص عمل کرنے کی توفیق ہوئی۔ بادشاہ کمبوجید کے تھم کے مطابق فغ كرنے كے ليمديدا كرودوية سيمنالان و صواك ہے انصاف اور بےا بمان نج کی کھال بہطور سر آتھنچ کی جاتی۔ مال بيارساتيوں في استال ميں داخل بوسنے كى جرأت كى 👢 چوں کہ یہ کمال میٹم خانے کے کسی مصرف کیا نہ ہوتی ، اِس کیے تنی تومیدا کو اُن کے اِس سفا کا نداقدام پرکسی قدرتسلی جو کی 🥻 اُس ہے سرکاری فرنیچر کی ہیشش کا کام لیاجا تا۔ جج صاحب کی کہ اُس کے ایما ہے نہ تھی ، مگر چندلوگ میرے خاتمے کے تو کھال!ُن کی کریئ عدالت برمڑھوادی جاتی ۔ پھرآ ل جہائی کی إلى الله الله المراكبي المراكبي المراكبي المراكبين المرا راع بیں، اور میدا کا کہنا تھا کدأس سے بی چوک ہوگئا۔ پدر کی گری اور انجام پدر کی تپش محسوس کرے اور مقدمات اُس کی خاموشی اور چیثم بیثی ئے ڈھنوا کے دوستوں کا حوصلہ کا فیصلہ کرتے وقت الصاف اور صرف انصاف ہے کا م لے۔ مهيز كيا\_ أيه كوئي الداز وثيين قفا كه مجمد سے نفرت اور اينے الله الله الله المرازعة ومسعود الله المعاون: استقبال خال الله المستعدد المستود المعاون المستقبال خال الله تہر وغضب میں وہ جنگلی عدے گز رجا کیں گے۔اُن کے ہاتھ

تفا\_وہائے آپ کوترک کرچکا تھا۔

میدا ہے بھُل کا واسطہ کوئی نیائییں تھا۔ ایک زمائے میں یٹھل کی قدم ہوی کے لیے مہینے ڈیڑے مہینے بعد کلکتے جانا اُس کا معمول تھا۔ وہ کہ رہاتھا، بھل مجمی مجھی مینے بہت آیاجایا كرتا تقايقل ب ميداني بهت بنرسيكها تقاسينت كالسك چوک کامنصب بھی آئے مفل کے سائے بخمل کی تربیت کے طفیل مل پایا تھا۔ اُس کے چوکی سنجا لنے کی رسم ادائی کی تقریب مشل کی سریرستی میں ہوئی تھی۔ اَب بہت عرصے سے اُس کی ملاقات نہیں ہو یا گی تھی الیکن چھل ہے تو اُس کارشتہ قلبی اور دائمی ہے۔ اِس دوران بھی وہ کئی بار کلکتے گیا اور اسپے ولى نعمت كے ويدار سے محروم لوث آيا يا مخصل تو كلكتا شهر جيے بھول ہی گیا ہے۔ فقل کا نام لیتے ہوئے میدا کالہجہ محبت وعقيدت سيمعمور تها\_

میں نے کچھٹیس کہا، کہنے کو آب رہ بھی کیا عمیا تھا۔ میری خاموتی پرشایدائے گمان ہؤا کہ جس سمیم قلب سے اُس نے ا پنا احوال بیان کیا ہے، میں نے اُس دردمندی سے تیں ساہے۔ مجھے اُس سے کیا کہتا جاہیے تھا، کہ میراسینہ بہت مجرا ہؤا ہے۔ برارنظرين چراؤن، أكبرعلى خان كا جبره باربارسا منة آجا تاب، اوراكي بنوك بن أشتى ب، اور يحربس مين وكها أي نهين ويتا تو

أَتِي مَدُ أَيالِي تَمَا تُوكِسي طور ير مجھے ذَك مِنْ جَانے كے ليے وہ الیم مرنی ،ایک ہے گناہ، غیر معلق شخص کونشا نہ بناریں گے۔ أل رات اسپتال میں أمیانو جوان انقونی این جان سے إنّه د "وبنينًا تقاء ليكن ميداكي نظرين مير إننا بزاسانحة بين تقا-اتونى ن خود الى موت كورموت دى تھى ـ ود أن بھا گئے ہوئے رُان کے آڑے نہ آ جاتا تو اس انجام سے دوجارنہ موتا۔ بھاگتے ہوئے چورکی راہ بیس کوئی زکاوٹ أے حیوان بنا دیتی ب، مرا كبرعلى خال كس كي زي وي عند ميدا كدر باتها كەأسے اكبرىلى خال كى موت كابرا صديمه ب ، أنھول تے كسى كا کیابگاڑا تھا۔وہ شبر کے ایک معترّز ، بڑے تام قرر ، بہت مبریال ا آ دی ہتھ۔ ایسے لوگ تو کم کم پیدا ہوتے ہیں۔ مدکیا ہو گیا۔ میدا کے قبل ، اُس کا وہاغ ہی بھریلٹ گیا۔اُسے اُڈ اواڈے کی چوک حقیر لکتے لگی۔ أے تواہے آپ سے جرمونے لگی گی۔ أى نے طے كرليا تھا كەأب جو پچھ بھى ہو، وہ أن تين وحشيوں كو زنده نهین رینے دیے گا۔ اِس طرح اکبرعلی خال کی موت کی الله في تونه موكى مكرميدا كواييني آب كوجهي تو كوئي جواب ديناتها-أست ميري آ گ كائبي احساس تهاكه بجاطور يرميرار ديمل أب كتاشديد بوسكتا ہے۔ إس لياس في كل شام اسپتال آكر ممراحاتو واپس کر کے اق ہے ہے دئے بر داری کا اعلان کر دیا۔ الدريكوئي اينے وفاع ، اپني حان بيانے كاكوئي حيله وحربتہيں

المر لي بين في وانستر بري بري با تين كي تيس - إلهي دعوول يه وه مزازل موكميا تفاركهين الرجشل بهاني سهايي والبشكي، أن كانام ميرى زبان سے ادا ہوجا تا ، كوئى ايك اشار ہ بھى ليكن مانے کیوں میر \_ مان وگمان میں نہیں تھا کہ تھل ہے میدا کا بناهم اربط صبط ہوسکتا ہے۔وہ اِی کا ماتم کرد ہاتھا کہ تھل کا تو ہام من سے وہ نتیوں پاگل بھی تھنڈے پڑجاتے۔ اُٹھیں املحقی

طرح علم تفاكه خفل بمنالي كون بين-" · · كيابهت بزا أستاد سبح تمها را بها أنى ؟ وه كيا كهتيه بير، · مُنّه بولا بھائی۔''

"معاف سيجيه منذ بولائد كة بميراء أس كيفلن كاورجه كمثاري ين-ين-ين في آب سے يملي بي كها تقاكد میرے اُس کے ..."

"إوآيارتم في يجي يحدكها تقاء"أس في ميري آوازي تَیْنْ بِرِلْوَجِهِ تَمِیْنِ دی اور برد برائے ہوئے بولاء '' تھیک ہے۔'' "اور وہ صرف کسی اوّے ، یا اوّوں کے اُستاد نہیں ، ایک بهية تنتلف آ دي جيل - جي آب سنة كميا كهون وأن جيسا مشكل ہے کول ہوتا ہے۔'

" بُول أول ...واقع إ" وه ويدي محمات بوع بولا-اُس کامُفتحک اتداز میں نے بہجرِ نظرانداز کیا۔اُسے کچھ میری سيطفى وول كيرى كااحساس ہؤاادراُس نے کہے ہیں فری یدا کی۔ ' بہ ہر حال کم ہوتا ہے ایسا۔ یہ نگا گئت قابل رشک ہے۔ يُصِينا وَءاَبِ مِيدا كيا جا بتا ہے؟ تمحارے بھا لَ سے ملنا؟''

'' ٹھیک ہے، مگریئے تر ہوگا ، وہ زیادہ دیروہال ند تھیرے اور گزرے ہوئے واقعات کی کوئی بات نہ کرے۔''

" كابر ب، وواليانيل كريكا، ادرأت تنبيكي كردي جائے گی۔اڈے کی چوکی برہیشا آ دی عام آ دی ٹبیس موتا۔" '' بهبت خاص دو تاہیے کیا؟''

'' خاص نیں ہوتا تواڈے کی چوکی برتا دیر بک بھی نیس سکتا۔'' '' أس سے كَدِد بين<sup>ا</sup>، كو**ل**ى شورشرا بالمبيں ۔''

'' وہ بھی مجھتا ہے، پیکون کی جگہ ہے۔'' میں اُٹھ گیا اور درواز ان سے نکلتے نکلتے بارادہ مرے قدم زک گئے، کچھ تأتمل كے بعد ميں نے ملیف كے بچكياتے ہوئے كہا،" آب كے

اجازت سے بین اُس کے ماضع بیٹھ گیا۔ " إلى لا و لے صاحب ... راجا... اور بایراً متاول کیا ا يهي؟ " وه الميتشى بمولى آ وازيس بولاٍ\_ " أوريهي أيك وونام بين ظهير بهي إيك نام كم يرا گهرین انی مجھی میری اور بیز مجھی کد دیتی تھیں۔ "مل ا سروسليح ش كها

" إلى الله المين موسكة بين قوچار پانچ بھي." '' کیا ایک شخص کا ایک ہی نام لازم ہے؟'' " منیس، نبیس، پالکل تبیس۔ " وہ تیزی سے بولا،" اس کی مرض ہے، نام بدل رہے، مونام رکھ لے، جہال جائے، مانام، اورکوئی نام ہی کیوں رکھے، بےنام ہی رہے۔" "نامول يل كياركما بي جناب!"

الجفا وواجوأس في موضوع بدل ديا، مُق بحفل في إولا، " متم بتائر، كيون ملناجا يت بقير؟"

"كياآب كهنناهاين كي؟" "منانے کے لیے کیا کھیناہے؟"

"إنكانيا تونيس،ليكن چون كرآب شامل رب بيل إ شاپیردل چینی کاباعث ہور''

"د شكر ب ، تشويش كانبين كهاتم ن\_." " دهم مالوی اور اُدای سے عاری مین "

أس في سركوخفيف جنبش دى \_ مجصيمعلوم فقاء عمر وهل يكل ہے، لیکن وہ پس پانیس ہؤاہے۔اُسےسب بھیجائے کی بدی بحست بو مول ۔ وہ صدر دروازے سے والیس چلاآیا تھا، پھر جس كمراء مين حيما كلائة تمين بشمايا تقاء وبال بهي موجودتين ر ہا۔ دونوں جگہوں پراُسے ہونا بھی نہیں جا ہے تھا۔ پیدمر تبدو مقام بھی و بواروں کی طرح ہوتے ہیں، آ دی کو جکڑ ہے رکھتے میں، واکٹرنے خاموثی اختیار کرلی تھی اور ہے وجہ نیس۔ اُسے تروّد ہوگا كەيىں إدھرأ دھركى كى بات بيل ألجھ ندجاؤں بين في بھى مدّ عاميان كرف ميں دريتن كى اور خصر اسيدا كے اعترافات کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا، "میداسلسل خودكوملامت كرر ما تفاكه اتئ جرأ نيس ويجيقة بوئ أيدكى لمح بخمل بعانى ادرميراخيال آناجائية قعار كاش كهابيا وونا، كجه ميرى يمى كون في آس كالحديد جاك أسدر في كرف

اپنا وجود ہی زہرلگتاہے، میداسے اَب کوئی پرخاش رکھنے ہے حاصل بھی کیا تھا۔ لوٹ مجمر کے پس ماندگان حستگاں کو اِی أيك سنك دلاشةول اوزب رحمانه ارشاو يرتكيه كرناية تاب كه جس کی موت جس طرح لکھی ہے، آی طرح آئے گی۔ میدا یک لخت اپنی جگرے اُٹھ کے میرے سامنے آک فرش پر بیٹھ گیااوراس نے پہلے کی طرح پھر میرے پیر بکڑ لیے

اور گھٹوں پر سرر کھ کے مخطئے بھر نے لگا۔ وہ رور ہاتھا۔اُس کے یاس آ نسو تھے، گرجس کے پاس آ نسویھی شدے ہوں؟ جاموف فجرأت ميرب ياك سايار

چھا گلانے مقبط ڈاکٹر راے کی ہدایت پر جانے اور دیگرلوازم فراہم کیے تھے۔ خدمت گارمجمانوں کی طرح أن سب كى خدمت بجالا يا تفاروه تقل كود كيفة ك لي بعقرار من اوردُ اكثر راسد ك عندي ك بغير ميكن من الماسين في خدمت گارسے چھا گلاکو بلانے کے لیے کہا۔وہ کہیں قریب ہی تفا، جلد ہی پُر تیا ک انداز میں حاضر ہوگیا۔ میرے استفعار پر أس في يتايا كد و اكثر داي مريفنول كي معائز ك لي معمول ک گشت پرسم اور والیس آیای جا بتا ہوگا۔ ہم انتظار كرت رب اور إس درميان جامو، برجودادا، أس كاساتقي میدا کی کیفیت کی توثیق وتقدیق کرنے ، اور ایک طرح أس کی وكالت كرنے لكے ميداكو پھر بے كلى ي بوئى ، بُرُكتے ليج ميں خود پرلغن طعن کرنے لگا کہ کل شام دہ تر بکول جب میرے یاس اپنا چاتو لوائے ادر اؤے کی چوکی، اڈے کے ماحول اور إس شربى سے بميشہ كے ليے نكل جائے كا ارادہ كركے اسپتال آیا تھا، اورأس نے اسنے آپ کومیری صواب دید یرچھوڑ دیا تھا کہ جوجا ہوں، اُس کے لیے سرا تجویز کردوں، أس وقت بھی اُس کی آئے تھے میں کھی، اُسے مطلق خیال نہیں آیا كه مية فياضى اورورياولى توبخل كي كسي نظير بحسى يرجيها كمين بي کی ہوسکتی ہے جو میں نے اُس سے ردار کھی تھی۔ بیاقوصاف صاف أس كے تا قامتھل كے تنور بي ، سياتو أس كابرتو ہے۔ تریادہ در نہیں گرری تھی کہ چھا گا نے آکے بتایاء

ڈاکٹرراے والیں آگیاہے، اوراپنے کمرے میں میرانتظرہے۔ أن سب كووين جهوڙ كے بين فورًا چها گائے ساتھ كمرے سے باہرآ گیا۔ڈاکٹر کی نظریں دروازے پر کئی ہوئی تھیں۔اُس ک

niels) , agresaltiele

ليج سے پچھ بيزارى اور تابينديدگى محسوس موراى ب، مگريس كياكرون، ين يجه ب مجهاليا لك رباب عيه آب ني میرسدبارے میں نظر انی کی ہو۔''

ایک بل کے سکوت کے بعد وہ کری برا مھیل ساتھیا۔ ە *خىبىن خېيىن ، بېچھ*تۇتىم أوردل چىپ اور بچىپ لگ رىپ ہو-'' وہ زور دیے کے پولا۔

میری آنکھوں کو کیا ہو گیا تھا۔ ذراذراسی بات پر جانے لگی تھیں۔ دوسر<u>ے کہجے</u> میں کمرے سے چلا آیا۔

أن كي ورخواست يرتجها گلانے اسپتال كے تين ملازموں كا انتظام كرديا .. تتيول في توكريال سرول برأ تفاليل .. زورا، عيامو، ميدا، يرجودادا اور أن كاماتفي راه دار يول، دارد ول أور جكد جگد تعينات سابيون كسامنے ساكررت موس بخفل کے کرے تک آگئے۔ مارے راستے زورانے میرا پنجہ پکڑ رکھا تفااورقدم سے قدم ملاکے چلتا رہا تھا، جیسے میرا جزوین جانا، مجھ میں عاجانا جا ہتا ہو۔ اُس کے جسم کی لیک، ہاتھ کی گرمی جھ سے بم كلام رجى والتي والرفي ادر شد تون كالظهار كرتى ربى - أنصين سكرے كے باہر روك كے بيل نے حجا لك كے الدر ويكھا۔ عمل بستر يرجيفا مؤا تها، ييني ك آكم جيونى ميزكى مولى تقى اوروہ اینے ہاتھ ہے کھاٹا کھار ہاتھا۔ سیورین بستر کے کنارسیہ میٹی اُس کی تکرانی کررہی تھی۔ بیس نے اُن سے پھھ تو قن کے

میں سنے سیورین کواشارہ کیا کہ وہ باہر کھڑ سے **لوگ**یں الدركة كالسفا وه منظر دید نی تقیاء کاش ڈاکٹر رائے بھی موجود ہوتا اور پھ آدی سے آدی کارشتہ کیا ہوتا، کیا ہوسکتاہے اُفول بھُل کا بِلنگ گھیرلیا۔ کوئی اُس کے ہاتھ چومتا، کوئی بیر پہرا بيرول يرسرو فقتابه أفحول ني بخفل كالستر يفولول سي مجرونيا ميدا كالوَّبُراحال تقا، جنون ساطاري هاأس ير-" كاب أستاية الساكا كمورجو يومرك عداق وناسة إدهرى موريم كوي یانایل تم کوقوسید سے ہمرے پاس، اسپتے داس کے پاس او پیچیے تھا۔''اُن میں صرف جاموی کسی حد تک تھا ہؤا تھا۔ تھل کو سلام كرك اورأس كے سينے سے لگ كيرسے ياس آ كونا بؤله كمرية بين مرطرف بعولوں كا پتياں بكھر كُانا تھيں ۔ بھل ہرایک سے حال بوجہتار ہا۔ گلے شکوے، تعقیاں، تسلیاں، دُعامَيْں ۽ تمنّا کيں ۽ ہر کوئی تھنم <u>سنن</u>ے کا آرز دمند\_اُن کا لِس تہیں عِل ربا تَفَا كَهُ مُقُلِ كُواْ فَهَا كَهُمُّرِ الرّدين، أَس كَاسارَ فَا تَكَلِيفِ. کسینے اندر جذب کر لیں۔ در ہوئی تو میں نے جامو کوٹو کا کہ إنَّا أَى كَانْيْ سِهِرِ يَجْمِعِ خَدِيثُهِ فَعَا، أَسِيعٌ تَجْتُسَ مِينَ وْاكْثُرُواسِ آگیا تو کرسه کا حال دیکھ کے بہت ناراض ہوگا۔ جامو في مسب كو دمال ست بثاد بالسيور من بهي يهيلي يهيلي آ تھوں کے اُن کی بے قرار پال دیکھتی رہی تھی۔ میں نے فرْلُ يربِرْ ى ہو كَى يَتِيَالَ سَمِينْتِي كَا يُوسَشَى كَى تَوْسِجِى مِيراہاتھ بٹائے لگے۔ شاخ سے جدابو کے پھول کیما بھر جاتا ہے، بے وجود ای ہوجاتا ہے، کیول کدوجود توانضباط سے عبارت ہے۔ ہم نے بہ عجلت مخفل کے بستر سے پٹیال پڑن لی تھیں۔ اُدھر سیورین كراصاف كرف والى ملازمه الي كل منعول بين أس فرش بيها عبيها كرديابه اورون بؤله جس كالتجهيد دهر كالكا والتهاب ملازمه کراصاف کرے گئی گئی کہ کی نے آک ڈاکٹردائے کے آئے کی اطلاع دی۔ میں نے اُن سے منت کی کدائب وہ سارے . كمرك من يطيح والميس كوئي بهي جاناتيس جايتا فقال على كي مرض بھی نہیں تھی۔ اِس میں پکھ دفت صُرف ہوگیا، اور ڈاکٹر رائے دومددگار ڈاکٹرول، ایک معررس کے ساتھ کرے بین واحل جوگیا۔ سب نے من بٹائے ہوئے اُسے سلام کیا، اور ڈاکٹر کو کھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بھی کے بیرہ تھو کے وہ بھی

کیے کہااور تو قض کی وجہ بھی بتائی۔ وہ کرے کے دروازے کے سماتھ وم سادھے کھڑے سے۔ بیجان اُن کے چہروں سے عیال تقار اُنھیں باہری تھیرائے کھددر بعد میں نے آ ہتا گی ہے كمرساييل فقدم ركها بمقل اورسيورين پتونك سندير ساي "كرهرى قاريد؟" فقل في شكاين البحايس لو جهار ودلیمیں تھا، ڈاکٹر صاحب کے پائل۔ "میں نے سادگی ہے یتانے کی کوشش کی میدورین نے پہھٹیس کہا،لیکن اُس کی نظریں میرے چیرے پر تکول کی طرح چیعتی رہیں۔ اسپتال کے ملازمول کے ذریعے اُسے ملیجے کی خیر ملتی رہی ہوگی۔ایک بردا بجوم البيتال كے باہر دوسرى بارج مؤاتھا۔ بدایك خلاف معمول والقد فقار اسپتال کے برفر دکومصطرب ہونا چاہیے تھا کہ وہ شہر کے اذِّ كَ سَكُمَّا وَيُ سَقِيمَ بِمُحْدِهِ لِقُبِ وَعِلْقَوْبِازِ... بنقل نے کھانا ختم کرلیااور گلاس بھر پانی پی لیا تو میں نے يوچها، مطيعت بُه ترجيعًا؟'' اُس فے مایوی سے کہا، '' بستر پر بھول '' '' میر کھ وقت کی بات ہے۔''مین نے بے پروائی طاہر کی۔ " كي التا بولي واكثر المراسية «كىسى بات؟..مطمئن ئىل دور"، " ين كالوچيمة ابون " ابھی میں قوامی بات پراک سے پیش پیش ہوئی تھی ۔ وہ پھر ویک زن لگارہاتھا۔ "میں نے نہیں معلوم کیا۔ "میں نے صاف کہا،''وہ کیول روکیں گے زیادہ، جب مجھیں گے، خود بی بتاریں گے۔'' أُس كى پيينانى پرانتشارىكة ئارنمودار ہوئے ،ليكن ده چیپارہا۔ "کوئی تم سے مطفہ آیا ہے۔"موقع دیکھ کے میں نے د طیرے سے کہا۔ قریب موجود سیورین، مھل سے زیادہ متبحب ہوئی،چوکٹی می ہوگئے۔ و کون ایک رے اور کا ماغ خوب کام کررہا تھا۔میرے لیے بیر شمانیت کی علامت تھی۔ ناک چڑھا کے نِينَ الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُع " بال الميكن كوئي أوريهي ٢٠٠٠ " نیلیا تو نہیں ہے؟" وویر ی طرح تلملا گیا۔

16

کرے ہے چلے گئے۔ میں بھی آن کے پیچھے یابرآ گیا۔

ڈاکٹر زیادہ وقت اندرئیس ٹھیرا۔ وہ سادے کرے کے باہر

سنرہ زار کے فرش پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹر کودیجے ہی آٹھ کھڑے

ہوئے اٹھ باندھے ادر سُر جھکائے ہوئے۔ ڈاکٹر اُن کے پاس

ہوئے اٹھ باندھے ادر سُر جھکائے ہوئے۔ ڈاکٹر اُن کے پاس

ہی آگیا اور کھول تک کے سوچنا اور جلتی بھی نظروں ہے آٹھیں

دیکھنار ما۔ اُس کا چہرہ بھی تمتما اُٹھٹا کہھی ماند پر جاتا۔ وہ

چھے سلسل آٹریزی میں بات کرتا تھا، کیکن اُس وقت خاصی

ب اعتمانی سے ہندستانی میں خاطب ہؤلہ 'آئی آتا ہی ...

سیجھے۔۔۔ابھی اے آرام جائے۔'

اِس مختمر کلام کے بعد اُسے چلے جانا چاہیے تھا کہ اُس کے ساتھی ڈاکٹر ملتظر کھڑے تھے۔ وہ موجود رہا۔ میں نے مناسب جانن کے زور ااور جامو کی طرف انگلی اُٹھا ٹی۔ 'مید دونوں کلکتے ہے۔ آئے ہیں۔''

وہ آیک بیدار مغز، دینقدر ک شخص تھا، میرامد عابھانپ گیا۔ ''دِن میں تمھارے ساتھ صرف آیک ہی آ دی یہاں تھیرسکتا ہے، رات کوصرف تمھی۔'' اُس نے جیسے کوئی تھم صادر کیا، اور فور ا ہی وضاحت کی ۔

" لا قات کے اوقات میں کوئی پابندی نہیں الیکن زیادہ لوگ بالکن نہیں الیکن زیادہ لوگ بالکن نہیں ۔" یہ کہتے تی وہ جل پڑا تھا کہ پھرڈک گیا اور میرے میں متعابل ہو ہو ۔ اُستاد میدا ہے کہو، اُست وکیل صاحب کے خون کا بڑا مظال ہے ، اور اُس نے اُن کے قات کے قات کو تا تکوں کوختم کر کے قرض چکا دیا ء اسپنے دل کا بو جھ بلکا کر لیا ہے ، مگرا بھی وہ خور تو موجود ہے ۔"

'' بی ال '' میں نے بو کھلاکے کہااور میری نگاہیں میدا کی طرف اُٹھ گئیں۔میدا کا جم اکر گیا۔

'' وہ بھی پیچھ کم ذیتے دار نہیں۔'' ڈاکٹر کی گھٹی ہوئی آ واز میں بڑی ترشی اور بخی تھی۔ میں کیا جواب دیتا ا گنگ کھڑار ہا۔ پھروہ بھی دہاں نہیں ٹھیرا۔

ڈ اکٹر کے جاتے ہی میدانے پاس آ کے بیرا باز دیکڑ لیااور بے تالی سے پوچھنے لگا،"ڈواکٹر صاحب ہمرے بارے بیس کا گِسٹ بِٹ کو تھے، بھتے ؟"

" نبیل نبیل، کی کیس " میں نے گڑ بردا کے کہا۔ " ہمرانا م تولیو تھے بھیا ؟"

''بولتے تھے، اُستاد میدا ہے کہو، وہ اسپتال کے باہرائے لوگ لے کے نہ آ یا کرے، اپنے آ ومیوں کو ہا ندھ کر کے اگر وقت میں ایک حیلہ میری مجھ میں آیا۔ میدا تذہذ ب ہے مریدا لگا۔ میرے جواب سے صاف لگتا تھا، اُس کی تشکی نہیں مونی تھی

الما الله وراكي خوامش محي كه استال مين واي يرب ماي رہے۔ جامونے آس کا لحاظ کیا۔ میدا، برجودادا، آن کا تیزا سأتفى اورجامووايس جلے كئے - كمرے من أيك نظر جها كل ك ہم دونول دروازے ك قريب كرسياں والواك بيھ كھ زوراکے یاس حال ول بیان کرنے کے لیے ایک انبار تھا۔ سلما کو فیض آباد چھوڑ کے اور پچھ عرصے وہاں قیام کرے وہ اور جمرو كُلِكَةً عِلْم سَلِي عَصْر كَهُمّا نَعَا، فيض آباد س تُكْف كورى النائين كرتا تقامًكر جمروكي وجدت أست جانا يزار أس في طف كرليا تقا المفل عدمنت كركي واستقل طور برفيض آبادرب كى اجازت لے لے گا اور زندگی حویل كی نذر كروے گا \_ كليتے میں بھی نے اُس کا خیال رکھا تھا، مگر اُس کا دل فیش آباد میں أنكا القا، جہاں زري تھي جس كے پاس بہت ميانو ہے۔ كدر باتحا كه بيش تروه فيض آباد كادّ ين برر باتحاء كيكن دوزا شام كوحويلى جاتا تقار زرس أست روك لتى اوررات كالحانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتے۔ دو پہر کو بھی دہ اُس کے ادر جمرو و فیرہ کے لیے اِتا کھانا اوّے بھیج دین کہ کی نوگ سیر ہوا كركھاتے۔زرري كے پاس جائے أے لگا تفاجيے أس كى كھوئى جولکا مال اور بہن مل گئی ہیں۔

بہلی بارزورائے بھے اپنے بارے میں بتایا کہ بھی ہروواشم میں اُس کا گھر تھا۔ اُس کی ایک بہن زمل اُس سے کوئی آٹھ تو ہری بڑی تھی۔ پندرہ سال کی ہوئی تو ایک دن اُس کا شرائی ہوار گیباپ بٹی کو گھر سے لے گیا۔ واپس آیا تو بٹی ساتھ نہیں تھی۔ مان نے بہت و ہائیاں ویں ، باب نے ہوئے اُتا پتائیس ویا۔ بٹی کی تلاش میں ایک روز ماں گھر سے نکل گئی اور بھی واپس نہیں آئی۔ اُس وقت زورا کی عمر سات آٹھ مرس تھی۔ ہاپ دن بھر شراب میں ڈوبار جتا۔ پیمرز ورا بھی گھر سے نکل کھڑا ہوا اور بے تک میر شراب میں ریکڑا گیا۔ حوالات میں سیابیوں نے اُس سے بڑی زیادتیاں پر پکڑا گیا۔ حوالات میں سیابیوں نے اُس سے بڑی زیادتیاں

اور ای جان چھوٹ پائی۔ پھر وہ واپس گھر نہیں گیا،
اور ای جان چھوٹ پائی۔ پھر وہ واپس گھر نہیں گیا،
اور ای جان گاڑی میں سوار بوا، اس بار بھی شہر کی پناہ گاہ
اور بین میں شور میں کھا تا، او بین سہتار ہا۔ بہی شہر کی پناہ گاہ
اور بین گاہ کی طرح ہے۔ ہرایک کواپے واس میں سمولیتا ہے،
اور انے ماں بین کی طاش جاری رکھی اور مختلف شہروں کے
ازار، گلی کوچے چھان مارے، شاک کی ماں ٹل پائی شہروں کے
ازار، گلی کوچے چھان مارے، شاک کی ماں ٹل پائی شہروں کے
باپ کا معلوم نہیں کیا ہوکہ اس نے ملیث کے باپ کی خبر نہیں گا۔
بہی میں اس نے طرح طرح کے کام کیے، مردووری کی،
جھوٹی موثی چوریاں، جیب تراثی اور چاتو بازی کرنے لگا۔
آٹر پاڑے کا وادا بن گیا۔ کہ رہا تھا، اُس کی ماں یا بہین ہوتی
آٹر پاڑے کا وادا بن گیا۔ کہ رہا تھا، اُس کی ماں یا بہین ہوتی
آٹر پاڑے کا وادا بن گیا۔ کہ رہا تھا، اُس کی ماں یا بہین ہوتی
آئی کی ظرح پیش آئی۔ زریں تو بہت می ماؤں کی ایک

ز دراکی آئیسیں بھرآئیں۔ میں نے اُس کے گلے میں بانہیں وال کے بے کاری سلی دین جاتی۔ جرآ دی ای شاید بہت بجروب المريد بوع موتاب ويكموتوزوراك طرح مقاعقا، جلنا بكرده، م معادم مبيس ہويا تا ،اندرے كيسا تو ٹا چھوٹا ،كتا جھائى ہے۔ و و پر زرویز چی تھی۔ زورا کی باتوں میں پھھا حساس ہی میں بول نہ سیورین کے باہرا نے جانے کا۔ بعد کواس نے بتایا کہ وہ کئ بار باہر آئی تھی اور اُس نے ہمیں چھیٹرنا متاسب المیں تھا کہ جائے کب کے چھڑے ہوئے ہیں۔ چھراس کے اندر بلانے بریمیں أضایر ااور بید دیکھ کے حمرت ہوئی کہ سوقے کے آ گےرکھی موئی کہی میزید کھانا سجا بؤاہے۔سیورین میں بھی زویں کی بوی خو بوتھی ۔اُسے خیال تھا کہ ہم سنے وو پہر كا كهاناكهال كها ياموكاء يوجهے بغير أس نے بيراہمام كيا تفايهم ني أسيجي ساته بشاليا \_زوراكي وجهت وه جيك رائ تقى ميرسا اصرار يرساته بينه كن ايساير تكلف كها ناتيس تها، اسپزال كاسيدهاسادا، بلكا يهلكاسا، دوتين شريك بول تو آ دمي کچھانی ہی لیتا ہے۔ہم نے ہرمکن احتیاط کی کدؤرا سامٹورنہ ہواور تھل کے آرام ہیں خلل ندیڑے۔ دوپیر کے کھانے اورخوراک لینے کے بعدوہ نیندمیں ڈوب چکا تھا۔

ڈاکٹر رائے نے مجھ پر پابندی عائد کردی تھی۔زوراموجود تھا،کیکن شبر کے دگرگوں حالات میں آس اجنبی کا تنہا باہر نگلنا ایتھا نہیں تھا۔میر سے کپڑے میلے اور شکستہ ہوگئے تھے، مجھے۔

ى ئەرەرى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرىيى ئۇرى ئىرى ئارىمىيى ئىرىرى ئىرى

المن المن الديام المن الديام المناسبة

پھرایک تدبیروماغ میں آھئی۔ زورا کو وہاں چھوڑ کے میں مركزي محارت تك جِلا كيا اور جِها گلا كوايتي مشكل يتاني .. وه ایک چست و جا بک دست آ دمی تھا۔ بچھودہ ڈاکٹر راے ہے ميري خصوصي مراسم كالحواه بهي تقار ميري خوش نو دي بالواسطه ڈاکٹر کی خوش نو دی تھی۔ اس نے میری گذارش توجہ ہے تی اور ہوٹل کے مینیجر کے نام مجھ سے ایک رقعہ کصوایا۔ رقعے میں ورخواست کی گئی تھی کہ بھائی کی بیاری کی مجہے میرا ہوگل آتا ممکن شیس ہور مامینیجر میرے لیے محفوظ کمرے ہیں رکھا کیٹروں کا بکسا حامل رفعہ کے سپر دکروے تو بردی عمایت ہو۔ ہوٹل میں بہطورامانت خاصی ہوی رقم میں سفی محفوظ کرائی تھی، سو ہوٹل کے مینجر کوکوئی اعتراض یافیہ نہیں ہونا جاہے تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ مینجر جا ہے تو تصدیق کے لیے ہول کے سی كارند كومير فرستاد يكساتحة بهيج دس كدر قدميراني نوشتہ ہے اور بکسا میرے ای حوالے کیا گیاہے۔ چھا گا نے ابینا کوئی ما تحت ہول بھیج دیا اور وہ ہول کے کارندے کے ساتھ ہی والیس آیا۔ کارندے نے مجھے ہے کی رسید لینا بھی لازم مجھی۔ سمی ون بعد لباس تبدیل کرنے کی صورت بیدا ہو گیا۔ نہادھو کے اور لباس بدل کے آ دی کیسا نیانیا ہوجا تا ہے۔ پہند ور یعد جیسے ہی شام عار بجے مریضوں سے ملاقات کا وقت شروع بيؤاه جاموا ورميدا آگئے۔أب كي أن كے ماتھ كائي أور نہیں تھا۔ تھل غقلت میں تھا۔ وہ یا ہر بیٹھے انتظار کرستے رہے۔ ملاقات كاوفت فتم وذاحا بتاتفا كرسيورين ف أعمين اندر بالاليا-

بخل جاگ چکا تھا۔ سپورین نے اُسے جگاد یا تھا۔ جامواور میدا اُس کے گرد بیٹے محبتیں نچھاور کرتے رہے۔ ٹھیک یا بچ بچے ملاقات کا وقت ختم ہوجانے کا اطّلاعی گھٹٹا نج جانے پر سپورین نے اُٹھیں اُٹھا ویا۔ چند منٹ بی اُٹھیں بخصل کے پاس بیٹے اور اینے گرامی قدر کی ول بحو کیاں کرنے کا موقع مل سکا۔ زورا کو بھی وہ ساتھ لے گئے۔ ڈاکٹر راے کے تھم کے مطابق زورا رات تک میرے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن شہر کی سڑکوں پر پولیس وند نار بی تھی۔ دات کوزورا کا اسکیلے اڈے تک جانا کسی

بھل کو چرنیندئیں آئی اوراس کی فرمائش سیورین سے زد

ہیس کی گا۔ ہسر سے اکھ کے شکل نے چند پھیرے کرے کے

اندرلگائے ، پھر باہرلکل گیا۔ ابتدا میں وہ دائیں بائیں ہم دونوں

کے کندھوں پر ہاتھ جھائے چاتارہا اور چندقدم بعد ہارے

سہارے سے دست کش ہوگیا۔ میں اور سیورین کوعا جزی نہیں

دسے ۔ خووا سے احتیاط کا حساس تھا کے سیورین کوعا جزی نہیں

دسے ۔ خووا سے احتیاط کا حساس تھا کے سیورین کوعا جزی نہیں

رتی بڑی ۔ سے کی طرح وہ درواز ہے کے پاس رکھی کری پر

بیٹھ گیا۔ دن ایناسفر تمام کر رہا تھا۔ دعوب سوری کے پاس رکھی کری پر

رتی تھی۔ اب سائے ہی رہ گئے ہے۔ سوری کے سائے بھی

رتی تھی۔ اب سائے ہی رہ گئے ہے۔ سوری کے سائے بھی

شام کا نظارہ کرتارہا، اور خود ہی آئھ گیا۔ آ دمی بھی کیا تماش ہو جاتا ہے۔

شام کا نظارہ کرتارہا، اور خود ہی آئھ گیا۔ آ دمی بھی کیا تماش ہو ہی اندھراا بھی دورتھا کہ آئی آگی۔ میں و کھی رہا تھا کہ سیورین

آرام کا مشاق ہوتا ہے اور آرام سے جگ بھی آ جاتا ہے۔

آرام کا مشاق ہوتا ہے اور آرام سے جگ بھی آ جاتا ہے۔

آرام کا مشاق ہوتا ہے اور آرام سے جگ بھی آ جاتا ہے۔

پہلے بدلی بدلی بدلی ہے، کھوئی کھوئی نظر آ رہی ہے۔ دن میں بار ہا اُس کا سامنا ہؤا، کیکن آج اظمینان سے بیٹھنے کا کوئی وقت ہی جیس ملا۔
ایک سے آجانے براس نے لہاس تبدیل کرلیا تھا، لیکن ویس موجود
رہی اوراس سے کوئی بات شہو پائی۔ اِس خیال سے کہ اُس کی
توفیدہ وجی کا سبب پچھ تو معلوم ہو، وہ جانے گی تو میں اُس کے
یکھیے چھے باہر آگیا اور اُسے روک کے پوچھا کہ اُس کی طبیعت
تو تھیک ہے۔ وہ پچھ بدعوان ہوگئی، تھیکی ہوئی نظروں سے جھے
دیکھا کی اور تھبرائے ہوئے لیچ میں بولی، '' کیول، تھے کیا ہوا؟''

'' بَوْتِمَ سِيْحُصُوسُ ہِي روشَىٰ ، تازگی ﷺ ئُلُفَتْلی ۔'' '' جوتم سے مخصوس ہے ، روشنی ، تازگی ﷺ کے ''

اُس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بکھر گئی، آوردہ مسکراہٹ، مصنوعی مسکراہٹ یوی زہرگئی ہے۔ ''تھکی تھکی کا گئی ہو۔'' میں نے نرمی سے پوچھا۔ ''شاعہ'' وہ ڈویاں نے باری اور اس رویاں

"شايد" ده ژولي ژوني آوازش بول. "ياکوني آوربات ہے؟"

" كونى بات نيس ، كيابات موتى \_"

المربع ا

'' کیوں، بیندنہیں آتا کیا؟''اُس کالبجہ سراسیمہ تھا۔ '' 'نبیل، یہ بات نبیل، مگرتم اہتمام زیادہ ہی کرتی ہو'' '' کچھ بھی تونہیں، مجھے تو اچھا لگتا ہے۔''

''نو نھیک ہے۔'' جھے ہہ ہرطوراً س کی خاطر عزیز تھی۔وہ ہراعتبار سے ایک فیس اڑک تھی ،شائستہ،نازک طبع ،سادہ ومصوم، اوردل کش بھی ہے بناہ۔ دوشیزگی کی عمر میں جو کچا بن ہوتا ہے، اور خیرانی کی ، اور شرمندگی می اُس کے سرایا کا خاصہ تھی۔ اور خیرانی کی ، اور شرمندگی می اُس کے سرایا کا خاصہ تھی۔ اِستے دفوں کے ساتھ میں آ دمی ایساؤھ کا چھپائیس رہتا، پھر اُس نے مقل کا بہت خیال رکھا۔ ون جھرکام کرنے کے بعدوہ مشرور تھک جاتی ہوگی ، کام بھی کیسا ، فیل جسے مریض کی شرانی، مروز تھک جاتی ہوگی ، کام بھی کیسا ، فیل جسے مریض کی شرانی، میست تھکاتی ہے۔ گھر تنجینے کے بعدوہ ناشتے کے لیے قرمند بہت تھکاتی ہے۔ گھر تنجینے کے بعدوہ ناشتے کے لیے قرمند بھوجاتی ہوگی ۔ میسون کے بیاں نے جمت سے اجتماعی کیا کہ بہت کی فکر وں سے دل کی طہانیت کا پہلو بھی نکانا ہے۔

جائے وقت اُس کی مستراہ نے ہے ساختہ تھی۔ بین اُسے راہ واری کے ہر ہے ای پر رخصت کرسکتا تھا۔ آگے اُس کی ہمرہی بہ وجود مناسب نہیں تھی۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی دائیں جائیں ہائی ہرگئی اور نظروں ہے دُور ہوگئی۔ کسی کے اوجھل ہوجائے پراُس کی کی اور نظروں ہے دُور ہوگئی۔ کسی کے اوجھل ہوجائے پراُس کی کی کے احساس سے مراو ہے کہ وہ تحقی فقش گری وائر پذیری کی نادر صفات ہے آ راستہ ہے۔ ورنہ کتنے بے شار روزاوجھل ہوتے اور مانے آئے رہتے ہیں، جیسے کوئی وجود ہی نہوان کا۔ اُس رات ڈاکٹر رائے کے عالے پر جھے تیجب ہؤل اُس کے عددگار دواور ڈاکٹر رائے کے دورے پر اُس کے مورقار دواور ڈاکٹر رائے کے دورے پ

پہ چھاتو اُسنے بھی عاص توجہ نہیں دی، بید نیازی ہے بولی کر کہیں اُور مصروف ہو سکتے ہیں، وہ اپنا کام میکھتے ہیں کہ کب کہاں اُن کی کس قدر ضرورت ہے۔

بھے اظمینان نیم مؤہ جیسا کہ دو پہریس نے ڈاکٹر راسے
ہے شیدفلا ہرکیا تھا کہ کہیں اُس نے میرے بارے میں نظر ٹائی
تو نہیں کی ہے، گواس نے تر دید میں ڈراسا بخل نہیں کیا تھا،
گراس دفت اُس کے ندآ نے سے پھرونی واہم کھنگنے لگا تھا۔
میں نے اس سے یہ بھی تو کہا تھا کہ جو بھی ہے، میں پکھے ہے
میرے پاس میں نے اُس سے کیا چھپایا ہے۔کوئی سے کی ا

ایمی کے انتقات کی فراوانی وہی تھی۔ تھل کے معمولات کی ادائی کے بعد جھے سے ایو چھے بغیراُس نے کھا نامنگوالیا اور میرے ساتھ بن بیٹھی رہی۔ میں نے دوبارہ ڈاکٹر کے بارے میں اپنی تشویش طاہر کی تو اُس نے مجھے آثار دیا۔ وہ ایسی ہی تحمى۔ این عمررسیدگی کا خوب فائدہ اُٹھاتی تھی۔ ڈانٹ ڈیٹ کرٹی تھی تو اُس کے ہاں رئیٹم بھی بہت تھاءاُس کی آلخی میں بروی شرین تھی۔ کہنے لگی کہ کسی بات پر واقعی ڈا کٹرتم سے کشیدہ ہے تو ال کا پہ مطلب نہیں کہ وہ تمھارے بھائی کی طرف سے غافل ا موجائے گا ویا أس كے كارسيجائى يس بل آسكتا ہے۔ يس نے ا کی ہے تیں کہا کہ اِس حقیقت کا چھے ملم ہے، لیکن بیاقو میرااپنا معاملہ ہے۔ مجھے و باکاس بھی ایک امکان ویران کیے ہوئے ہے كدمين ني كب اوركهان تنجاوز كياب، جمه سيحكون كالغزش مرزد ہوگئ ہے۔ ایمی کی ہدایت پریش بستریر آ کے دراز ہوگیا۔ میری آئنمیں تھلی دیچہ کے وہ کل کا وظیفہ ڈہرانے لگی۔ میں نے اُسے بہت منع کیا جیس مائی۔میرے سرھانے بیٹھ کے سروبائے۔ لکی۔أس کی انگلیوں ہے شفقت ٹیک رہی تھی۔ پھر میں نے مجھی و دی کیا، آس محصیں بند کر لیں۔ تب کہیں وہ بستر ہے آتھی، چرجائے من وقت مير منتشرحواس مررات غالب آعلي \_

اور شنج جلد بن آ کی کھل گئی۔ایی نے چاہے پلائے بغیر جھے باہر نگفتے میں ویا۔ دیر تک میں شکھے یا نوسبزہ زار پر ٹہلٹار ہا۔ مبزے میں شبخ کھلی ہوئی تنی اور اُس کا گداز دوچند ہو گیا تھا۔ سور نج رفتہ رفتہ زمین پراُئز تار ہا۔ سور نج کوز مین کی تو فیق کا اندازہ ہے ، سووہ ایک عد پراآ کے ذک جا تا ہے۔ کسی دن اُس نے ابنا معمول بدل



ویا تو زین کا کیا ہے گا، نام وفقال ہی شاید باتی شدہ ہے، اور کی دن سورج نے زیبن سے مُقہ پھیرلیا تو بھی زیبن پر اندھیرے کے بوا کیا رہے گا۔ بول زیبن کا اپنا کیا ہے، اس کی زندگی تو سورج کی مرہون منت ہے۔ بیٹے پانی اور زم ولطیف ہوا کی گئی ان افراط ہو، سورج کی ما عامت کے بخیر سب اکارت ہے۔ جب بھی تنہا چبل قدی کرو، خوابیدگی کے ما نند آدی کوخیال وخواب یو تا بین سے بات ہے۔ بیس سے بات ہے کے بیل وخواب میں تنہا چبل قدی کرو، خوابیدگی کے ما نند آدی کوخیال وخواب یو تا بین سے بین سے

الله المراقة المراقة

توبیج، پھرساؤھے نو۔ بھل بستر پر بیٹھا ہؤا تھا اور بیری کہ ذکا ہیں دروازے پر جی ہوئی تھیں۔ دس بیجے میں ابھی دریتی کہ باہرے مانوس جابوں کی گوئے سائی دی۔ میں نے شکر کی سائس لی۔ وہ ڈاکٹروں اور زموں کے لی۔ وہ ڈاکٹروں اور زموں کے ایک وستے کے ساتھ کمرے میں دافل ہؤا اور ہم تیوں کے سلام کا سرسری جواب ویتا سیدھا بھل کے بیاس جلا گیا۔ نیم وراز 171

بنقل کی برمالی پرأس نے سرخوشی سے داددی اور نقل ےطرح طرن كے سوالات كرتار ہا، أس كے ساتھي اُو جوان اور أدهيز وَ اكثر بھی۔ بھر ڈاکٹر راے بیش تر اٹھی سے مخاطب رہا۔ وہ طبتی بون واكرساب "أسف بلندا وازين كهار

میں بھی دیکھتا ہوں الیکن ابھی تقام کے اُستاد ازیاد وٹییں ،سمجھے!'' أستاد كے لقب سے مقل كے جبرت يرجراني مويداموني دوسرے کیے ڈاکٹر کو بھی شایدائی ہے کل بے ساختگی کا حساس مؤااوروه خفيف سانظرآيا، ياشايد مخصص مؤه كول كرأس نے کوئی وضاحت ضروری نہیں مجھی اور بھل کے کندھے پر ہاتھ مركه كروروازمه كي طرف كوث يراء أس س بات كرف كا جھے موقع ای نہیں مل سکا۔ پچھائس نے بھی کمرے میں میری موجودی کا جنیال نہیں کیا۔ وائستہ، یا نادانستہ ہیں بھی پھراس كے تقی قب ميں كمرے سے فكل كيا۔ باہر كھڑے جامو، زورا، ميدا اور برجو ڈاکٹر کی تعظیم میں ایک طرف سے گئے ہتھے۔ أجميس ديكيد ك ذا كرئمة كالتحا، مكر فوزايق آكے جِلا كيا۔ أس نے أن كمام كاجواب بحى نيس ويا جيسائس في أنسي ويكهاى ند ہو۔ میں نے تیز قدمول سے أسے جالیا اور أسے رُ كناپِرا۔ "بال-"كى بات ك اج كك يادا جائ يرجوعالم موتاب، أس في چونک كر پوچهار" كيے بو؟"

" بیجی ایک مریض کو دیکھنے کی قبلت ہے۔" اُس کے ہاتھے پر عَنْسِ أَ بَعِراً كيل أن كم الجيد عبيه فكرمندى عيال تقى -ين خاموش رباب

172

اصطلاحي زبان مين تقل كرمن كي نوعيت اورعلاج كي نزاكت کے رموز و نکات اُٹھیں تعلیم کرتار ہاتھا۔ اِس دوران سیورین نے میرے قریب آ کے سرگوشی کی کہ باہر ملاقاتی موجود بیں اور أخسیں روک دیا گیا ہے۔ میری نظر گفری برگی ۔ دیں سے چنومنٹ اوپر ہور ہے تھے۔ باہر جاکے میں اُن سے مطنے کا ارادہ کرتا ہی رہ گیا۔ واكثر في بخمل كوبسر سے أشاد يا تمار بنفل إلى فياضي كا منتظر تعالى تقريبًا أنهل كاليك ومفرش بِهَ أَسْمِيال مِين السِلْمَاكِ

واكثر راك تم مسكراك مربايا اور بهدستاني ميس بولاء "ووثق

" أب كيم بين " " بين في كن كن أوازين كهار

یس خاموش رہا۔ ''تم آؤگائی طرف؟'' اُس نے رکی انداز میں پوچھا۔

"كيآ ناج؟" ''جب، جبتم جاببو'' " أبهي أجاتا مول مياآب كيساته على جلامول." "المحى تنبيل ... تفورى دير يعد ... مين في بتايا تا أبك مریض کودی شاہے، اُس کی حالت نازک ہے۔" اُس کی آواز میں تشویش تھی، کم محرے تو قف کے بعد کہنے لگا،"ارادہ تھا، فارغ ہوتے ہی تنصیل بلا وَل گا۔"

"مير كاطرف،أدهر دفتريس"

مجھے ہمت ہوئی اور میں نے یتی ، بل کہ ختاتی آ واز میں کہا، "رات بھی آپ کا انظار..."

وه يكه كيتي كيتية ذك گيااور بولا، "و بين بات ، و كيا"، وہ چلا گیا۔ بیں اُس کے چیرے اور لہجہ وآ واز سے کھا خذ كرنے كى أد جيڑين ميں وييں كھڑار ہا۔

بنقل أن حارول كے درميان باہر ہي موجود تقاروس = ابھی سبزہ زار کا بڑا ھنے محفوظ تھا۔ سیورین نے وہیں كرسيال للوادي تھيں ۔ ميں اُن كے بياس پہنچا تو سارے پيري جانب متوجّه ہو گئے۔ میراد ماغ بھٹکا ہوا تھا۔ اُن کے سوالوں کے جواب میں بہوں ، ہال تی کرتار ہا۔ پھرا کی فے ہاہرا کے كوئى لحاظ كي بغيراعلان كياكه ناشتالكا ديا كيا بيراعلان كياكه نا الزراد وضع أن سنه بهن يو تجعار سب في الكاركرديا توميل في زور بھی نہیں دیا۔ سیورین میرے انتظار میں کمرے بین کہل ر بن تقى ء آج بھى دوياز نيس آئى۔ دہى اہتمام تھا۔ ايمي كوجھى أس نے روکا ہوا تھا۔ اُدھر جلدے جلد ڈاکٹر راے کی طرف جانے کی فکر اوھر سیورین کی ول شکتگی کا خدشد وہ دونوں، توتق ميراء آكونكن وين اوريس في أتحيس مايون بيس كيا-دادو تحسین مردتا بوتو بهت گرال مونا ہے۔سیورین نے لطیف اورخوش ذا لقنه چیزیں بنا لی تخیں \_ نفاست طبعی اورجهم و جاں میں ر پی ہوئی ہوتو آدی کے برطورہ برکام، بر بات میں نظر آتی ہے۔میری مدح سرائی سے سیورین گلنار ہوتی رہی نے ثی میں دل ش آ دى كى دل شى ودل آ ويزى سوابوجاتى بيا

كبجحة وقت ناشنغ مين كز وكيا- كياره بج عيادت كارون كاوفت تمام ہوجا تا تھا۔ بہ ہرعال پکھ دفت جامو،میدا دغیرد کے پاس بیشنا لازم تفا۔میدا بحل رہاتھا کہ اسپتال سے فارغ ہوجانے کے بعد

وري سے بيري تو كھلے " الحفل أكمّا أن آ وازيس بولا۔ وَ إِلَى استاد \_" ميدا تتح ل ي طرح صد كرف لكا \_" أوتو الواب كلے بی كھے، برہمرے ہے الجمی سے پگا كرو۔" ودولاناء آئيس كرے أدهري - معاملة بني اختاري ـ ''اپناڻھڪانا ــــبيوه بھي ۔''

''ای ہوئی نابات اُستاد!'' میداہاتھ نیجا کے بولا۔ مياره بج سے يا في منت يمل جرئ أخار آخرى مجرير انھیں اُٹھ تی جانا تھا۔ میں اُن کے چلے جانے ہی کا منتظرتھا۔ بخل ابمي إبربيضي ربنا جابتا تفايه زورا أس كي خدمت ميس عاضری تھا۔ ڈاکٹر رائے کی طلی پراس کے باس جانے کاعذر ا کر سے میں نے مرکزی عمارت کا زُرخ کیا۔ مجھے چھا گلا کے یاں بیٹھٹا پڑا، کیکن کچھ ہی ویر بعد جھے ڈاکٹر کے کمرے میں طلب كرايا گيا۔ أس كے چربے الل مترقع تقامہ السي محيك توسي واكثر صاحب؟" مين ت تشويش

وه به جاره به کاری جنگ کرر با تھاء آخر ہارگیا۔" واکٹر آراسی سے بولا۔

"ارتوآ دى كامقدر بيء آخر بارى جاتا ہے-" " كَمْراُ بِ أُوروفت بْل مَكّالْ تَهَاء أكروفت يريبال آجا تا-" میں نے رسی افسوں کا اظہار کیا۔

" خیر بتم بنائ، یهال توروز بی میتماشا بوتا ہے۔" والتناسكين آئے "ميں سفاد في زبان سے كہا۔ '' بیراسپتال ایک بواادارہ ہے۔ بیبال بہت لائق اور تجرب كاردُ اكثر بين "أم كالبج جينجلايا موا تفاله "مل شامول گاء تب بھی یہ چانار ہے گا۔''

وو مركولى بات توہ جو لوگ آپ كے باس كھنچ چلے آتے ہیں۔ لوگ آپ ہے اِتی اُمّیدیں کوں رکھتے ہیں؟ اس ليے كربياتيدي آپ بى كى دى بوكى ييں۔" ميں طے كركے آیاتھا، اس بارکھل کے بات کروں گا۔ میں سے کہا، "ممری خوش گمانی ہے، آب نے جھے بوئ عزت دی ہے۔ دوسرول سے كچھەز يا دەبى سوآپ سے يجھەبوا كى توقع بے جاڭيىل ہے۔'' أس في سكون عد ميرى بات سى چرك برمسكرابث

م في جي اين افسران بالا كرويون سي بهت آزروه ا اوھرا كىرىلى خال كے بھائى سكندر على خال كىشېريىن موجودى سر رفظی ہوئی تلوار کے مانند ہے۔ مرکزی ادرصوبائی حکومت کے حكام إين عالى شان الإانول بين بيضي عمر يحكم صادر كردب ہں۔اُن کی تسلّی کے لیے بولیس کی روایتی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے کئی ایسے جرائم بیشہ پکڑ لیے ہیں، یہ ظاہر اِن واقعات ہے جن کا کوئی تعلّق تظرمیں آتا۔شہر کے اڈے کے بھی بہت ہے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں بھی کہیں سے سراغ نہیں مل رہا۔ کسی جانب کوئی شی*گز رہا ہے۔* واكثررا يركدر باتهاكة في السياس كاليكوكي شاساني نہیں تھی۔ دوستیاں کرنے کا اُسے وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ كبلي مرتبه جب آئى جي مجھ سے بازيرس كرنے اور ساتھ لے جائے ك إراد \_ عاسبتال آيا تها تو دُاكثر سے خاصامتاً قر ہو كے سياتفا ـ واكثر في الكساركياء اين زبان منه يجهين كها الكن میں تو محواہ تھا۔اُس کی صاف ہیائی، زمر کی ، استدلال اور منطقی توجيبات ہے کوئی بھی اُس کا اسر بوجاتا۔ چنال چداِس بيجيده اور تقلين صورت عال مين آئي جي كوذ اكثر رائے كا شيال آنا چاہیے تھا۔ جزورت اور نکتہ طرازی اپنی جگہ، ڈاکٹر کی طبعی سنجیدگی، متانت، انسانوں ہے ہم دردی، چیزول کی درسی ادر تقمیر واصلاح کی خوبیال منتزاد ہیں۔ اُس کے لیے زبان پر

نمودار ہوئی، اور زم روی ہے بولا،" رات کو ذرامصرو فیت رای۔

ألى بى مانا حابتا تحاريس في سوعاء يهال كيابات مويائ كى ،

میں نے بختس ظاہر نہیں کیا۔ حالان کہ بیان سے میری

ر گیں تھنچے کلی تھیں۔اُس نے خود ہی بتایا، بل کہ تکرار کی کہ

گھر پر بلالیا۔ رات کا کھا ٹا کھرہم لوگوں نے ساتھ ہی کھا یا۔''



آئے ایٹے اِن احساسات کا ظہار کہیں ہے موقع تہ ہو، کسی تقی تأخُّر كَانْدِيشْ بِيْلِ، مِنْ سِنْدَ وَبِالْ بِنْدِ بِي رَهِي \_

كَيْخِ لِكَا أُنْ مِنْ فِي أَلَى فَي سِي كَهَا، مِن تَوْ أَيكِ وْ اكْوْرْ مِول، ليكن أيك بات يرك صاف ہے۔ خول ريز وارداتيں ہو بيكي بيں لو جُوت بھی کہیں موجود ہونا جا ہیں۔ جُوت کے خانوں میں پھنیا الواہے، پارچھیا دیا تحیا ہے۔ پولیس کو حوصلہ رکھنا جا ہے کہ تبوت اتن آسانی ہے مرتانیس ۔ اور مرتانیس تو دست رس سے یکھ فاصلے ہی يرب، كبيل آس ماس، دُورونز ديك. پوليس كوواشح طور پرشير کے اہداف معنکن کرنے جا میں ، اور ایک ایک کرے اُن پر تجرب۔ مغرو من قائم کے بغیرنا کی کیے اخذ کیے جاسکتے ہیں، اور مغروضے قائم كرف ك يعد برقتم كى جرأتول ك في آمادكي ...كى رُ ورعایت کے بغیر ... پولیس کے قرمودہ انداز سے الگ ۔'' میرےجسم میں سروی کی ایک لیرآ کے گزرگئے۔

" مين نے بچھ غلط تو تين كہا؟" بجھے خاموش و كھ كے ڈاكٹر سفة لك مارتي آوازيش سوال كيا-ين ان من پات موت بهم نوائي كي، 'أوركيا كمريكة

" وتتمهار ب د ماغ مين كو لى بات موقوية اق

" أَ بِ اور مِين بهت بهجد حائثة مين، يقيمًا يوليس بهي سی حد تک جانتی ہوگی الکین مکتل شواہد کے بغیر کوئی اقدام دلوارول سے سر چھوڑنے کے مترادف ہوگا۔"

"اوربيركيهاالميه ہے" وه سلكن آوازيل بولا، "بهم بہت كَرِي عِلْمُ عِلْمَ مِورِي بَكِي بِكُونِينِ جِلْنَةٍ "

"أوير ركى چيز كا حصول دست زس بى سته مكن ب قامت کی بلندی کے لیے کوئی چیز چاہیے جوار دگر دموجود نیں ہے۔ یک صورت کچھ پولیس کے بھی پیش نظر ہوگا۔"

أس مق آه مجرى \_ "رات من من من سوچا تقار عصيل بهي بلالوں، بینا کی بھنی یبی خواہش تھی، ٹیکن شبہہ تھا، تمهاری موجودی آئی تی کو بارخاطر ند ہو۔''

أس ك ليج كى يكاتمت اور قربت سے بچھے اپناغبار پھٹتا محسوس ہؤا، کوئی ہو جھ مرے أثر گيا ہو جيسے۔ "بيناكيسي بين؟" مل من اشتياق سه يو چها

" میں ہے،اپنے حال میں گم،آئی آئی کے جانے کے بعد

تمهارایهت ذکرر با اوهراُ دهررکهی تقبورین جمع کردی ایسا متمصیل دکھانے کے لیے۔''

" بچھے بھی انھیں ویکھنے کا تبتس ہے، حالاں کہ یقین ہے يو كا نادر چيزيس بى موں گى۔قلم ، مُوقلم پران كى گرفت كيا خري ہے۔روانی، بے ساختگی، پھر خیال اور فکر، اور اُن کی نظر، جرول کو اسين زاوي سے ويھے اور محسوس كرنے والى تظرر أن كى چنانسويرين بن و کچه پايا تها، کيکن اندازه بوگيا تها که أن کامشاهرة كَنْتَا تَيْزِ بِ، مِثَامِدِ كِي مِا تُدِ مِطَالِعِهِ بُولُو دُولَ آخِهِ سِعِد أَنْ ك بالكيسي مشاقى ب، رغك بريخ كاليك مليقداور ... اور ... " أس في اله أشاك في روك ديا، "بيارا يكوأى ك سائے کہنا۔ آج شمصیں بلائے کو کہ رہی تھی، لیکن ویکھو، آج تبین توکل ... وقت تمهارے یاس بھی أب كم ہے۔ تمهارے بھائی کوجلد چھٹی مل جائے گی ، اور طاہر ہے، تم فوزا أسے كهرب لم جانا جا بهو ك\_"

أكن كى زبان سے يوم ده سنة كاميں كب سے آ زومند تقام مية بتات موسدة واكثرى آوازسست بموكئ تني ، كرمين ي يدلي مول المين قر اين مسرّت به مشكل خود تك محد ودر كھنے كى كوشش كى اورئر جھكاليا\_

ديرتك أس يرسكوت طارى ربار جاسف كن خيالون ين كلوما مؤاقفا، پرانسردگی سے سبنے لگا، "آج شام اكبر على خال كَ هُر انقال ك بعد مون والاروايق اجتاع بيا وغيره... كيا كهي إين أسبيه "

" يحص جان كى اجازت الى سكتى ہے؟" ميں نے زير لي

" بإ!" وه بكڑ كے بولاء " تم پاكل جوكيا؟" " مجيئه بهت بارمحسوس بهوتا ہے۔"

" يل تے شهيں بتايا تقاء آئی جی نے تھارے بارے میں سکندرعلی خال کوخاصامطمین کر دیاہے۔''

« ْ سَنْدُرْعَلَى خَالِ كَانْبِيلِ ، بِيمِيرِ البِنَامِعَا مِلْهِ ہِے۔'' "تم وہاں جاکے کیا کروگے؟ انھیں اُورزُ لاؤگے، اُن کے

زخم كريد وسكر؟ كيافضول بات كرتے ہو۔" ووناراضي سے بولا۔

وہ تھیک ہی کدرہا تفاء وہاں جاکے میں اس کے ہوا كباكرسكنا نغاله

كَتَنِكُ رِبِي كُفِّي \_وه تنبها بن قنها\_مبيدا، برجودادا بين سنه كوني أس المرعلي خال كى يبوى تميك تيس ب-کے ساتھ نہیں تھا۔ سٹھل کونچے جوا۔ 'سکد حری کمیارے وہ الماس عشى كرود كراب إلى-" المربية والمواكم المرعلي خال في بتايا تها، دونول برثري یباری شکران' اُس نے ناگواری ہے یو حیصاب و دنهیں آیا اُستاد۔'' جامونے ملکی آ واز میں کیا،'' اور دیکھوں من التوں کے بعد ایک ہوسکے تھے۔ بیگم کا ذکروہ بڑی الجمي كب آئے۔''

جاہت ہے کیا کرتے تھے، دونوں ہم مزاج تھے۔ ایک بی جی ریمی تھی ہیں نے اُن کے گھر کی ، دونوں جیسے ایک ورم ے کے "میری آواز کر آئی اور آ کے کھند کہا گیا۔ واکثر کری سے اُٹھ کے میرے باس آ گیا اور میری کر تحكينے لكا\_" كى موتا ہے۔ آدى، آدى سے ملتا ہے، آدى، وَدِي سے مجمر جاتا ہے۔ کسي ایک کوتو پہلے جدا جوناپر تاہے، أے خربیں ہوتی، دوسرا کتنا دیران ہوجائے گا۔ یہاں توبات ی دومری ہے۔ آیک کودوسرے سے چھین لیا گیا ہے، کسی خطا اور گناہ کے بغیر جیمین لیا گیاہے۔ سکندرعلی خال نے ورست فیصلہ کیا ہے، بھائی کے بیوی بنج ل کوساتھ لے جائے ، سیر گھر

وُلِكُمْ نِهِ جائے مثلوالی تھی اور ابھی کہیں جائے كا ارادہ نہیں ركتاتها كدحيما كلاتكبرا يأتحبرا بإكبرايا كمرية مين داغل بؤااورمر كوشيانيه اعداد ش داکشر کو یچے بنایا۔ بوری بات تومیری مجھ میں نہ آسکی، لیکن کسی مرایض کا ذکر تھا۔ ڈاکٹر جا ہے ادھوری جھوڑ کے مجھے معذرت كرتا ہؤا أسى وفت كمرے ہے جلا كيا۔مريض ڈاكٹر كے رحم وكرم ير بوسة بين تو واكثر بهي يجهيم أن ك تالي تبين موتا-ا ہے کرے کی طرف جاتے ہوئے موسم جیسے بدلتے رہے، تمجی گرمی بہمی سردی کا احساس۔سارے راستے ڈاکٹر مجھ پر مسلّط رہا۔ اُس نے تھل کے بارے میں توبیستا لُ تھی تو گذشترات آئی جی سے ملاقات کا احوال بھی بتایا تھا۔ اُس نے واصح طورير يجح نبيس كها قفاية بين جانبا تفاء يهت يجهدوه بجهيم نبيس بتاسكا بي شايديس أب سنائهي نبين حابتاتها، أس كاجبره تو میرے سامنے ہی تھا۔ اکبرعلی خال کا نام آنے پراس ٹرم تُو، أَس وُ در كِياً وي كي آنتهول بين وحشت أثراً تي تقى - أس كا چېره ای کچه اور بهوجا تا تھا۔ کچه وقت ہی جا تا ہے، میراول وهر كرم القاء جانے كياد تكھنے اور سننے كوسلے۔

اور درود بوارتو أخير بهت ستائي كي-"

﴿ ﴾ كُلِكَ مِنْ يَا يَحْ بِيجَ جامواسِتالَ ٱسَّيارَ مَنَ بات مُحَصَّم

جاموكوفوران خيال آياك يشل كامطلب يجه أورب دُنيا بهرمير\_ یا کنتانی اخبارات،رسائل میگزین اور کتابوں کے برآ مرکنندگان

عامونے بنی زبان میں بتایا کداڈے برکسی نوستے سے

" وا دا کومیدا کے واسطے پھرٹھیرنا ہی تھا۔ ' خیاموجھ مجلایا ہوا

و كيا وواحرام كي بينت كوا"

لَكُنَا عَمَّا \_''مِن تَوْإِدهر مِون أستاد \_''

'' ہوائے یکھٹیل بولا جھکو؟''

'' بولٹا تھا،اُستاد کے آگ ہاتھ جوڈ دیٹا۔''

بھل نے سرچھنگ کے بے دلی کا اظہار کیا۔

چاتوبازی کے دوران معمولی زخی ہو گیاہے۔

"وه گِدهوا بھی ساتھ ألٹا ہو گیا کیا؟"

### FAIR EXPORT HOUSE

تعلوں ،سبریوں ،مٹھائیوں نمکواور بیکری کی چیزوں کے لیے بھی رابطہ سیجھے۔

#### FAIR EXPORT HOUSE

C-41, Block-B, Gulshan-e-Jamal Off Rashid Minhas Road Karachi, Pakistan Ph:(9221)4574628-4595462-4572493 Cell:0333-2131405-0300-2181183 Fax:(9221) 4595491 e-mail fairexporthouse@yahoo.com fairexporthouse@hotmail.com

175

SAREES

الدادين اذب مِنَ كُنَّ ، اور أن مِن عن بَحَدِ تَوْ فرار موسكَ ، بَحَد نے برحالت میں اوّے پر موجودر ہے کوتر جے دی۔ ورأبتم نے کیاسوچاہے جامو بھائی؟''ساری ژوداد . س کے میں نے جاموسے پوچھا۔

"ائے کوکیا سوچنالا ڈیے۔" جامو بیزاری سے بولا۔ میں نے آھےمشورہ دیا کہ نیہ تر ہے، وہ دونوں میدا کے الیے واپس نہ جا کمیں اور کلکتے جانے والی پہلی گا ڈی میں سوار موجائیں، پاکیرجس ہوئل میں میرا کمراہے، وہیں رہیں۔ آگے ع کے اُن کے لیے شکلیں ہوسکتی ہیں۔

رونوں نے انکار کرویا۔ کہنے لگے کہ ایسے وقت اڈے واليس ندجان سے وہاں نے جانے والوں کی نظرون میں اُل کی كياد تعت روجائ كى كلكتے كا قسه كاليك بحرم ب زور دُور تک، اور دہ تو بٹھل کے لیے آئے ہیں۔اب اُسے ساتھ لے کے ہی جا تیں گے۔ أنهوں ف إلى شهريس كون سا جرم کیا ہے جو یولیس اُن کے چھے بڑی رہے گی۔ اُن کا یہال ے اِس طرح روانہ ہوجا نافرار کے زمرے میں آسکتاہے اور بوليس كوا ورشك بين مبتلا كرسكتا بء اورميد الجهي كياسويه كال عاموكوتو قع تقى كه ميدا جلدواليس آجائة گا- يوليس بيركار دوائيال کرتی رہتی ہے۔ عرصے سے میدایہاں داج کردیا ہے۔ اس کے باتھ بھی نے ہوئے جا میں مأس کی جڑیں ایس کم زور تیں ہوں گی۔ ميداأب شايد جلد شاؤت ياع جامو بحالى - "مل سير كبنانبين حابتا تفاءزبان سندنكل تميا

'' کیوں؟'' جاموجیرانی ہے بولا۔''ابیا کیوں بولنا ہے۔'' مورسى بنيادي يرأس يرباته والأكيابوكا وليس أس بہلے کیوں نہیں لے تی۔ آب کیوں؟ میدائے ضرور کوئی وجوک ہوگئی ہوگی ''میں نے مقاط کیچے میں کہا۔

" کیسی پُوک؟ کیامطلب ہے تیرا؟" جاموكوشا يتفصيل ين واقعات معلوم تين يقه معلوم بقي ہوئے ہوں گے تو اُس طرح ،میدائے جس طور ہے تلقین کیے ہوں گے۔ جامو کے پکنا آئے کے بعد میری اُس سے کوئی بات ہی کہاں ہویائی تھی۔ میں نے ترتیب ہے تحصرا اُسے ساری رُودادسنانی جاہی۔ وَهنوا سے نبردا رَ مائی ، میرے خاتے کے لیے استنال بين تحس آية والعليمة أورادرنوجوان اختولي كاموت،

كركى وجرس جامواصل بات بتانے سے اجتناب كرر باہوگا وہ بھی پھر دیڑ گیا۔ میں نے سیورین سے کہ کے جائے وغیره کابند و بست کروایا، اور اس دوران کوشش کی که کلکتے، فيض آبادكاذ كرجوتار ہے\_

یا گئے ہے جاموا در زورا بٹھل کے یا ٹو پھو کے اُٹھر گئے۔ جم باہرا کے اور کمرے سے چند قدم دُور جا کے میں نے جاموے پوچھا، "میذا کب بکڑا گیا جامو بھائی ؟" وہ چلتے عِلْتِ زُك ميااورميري صورت ويصف لكاله مجوكويا بي؟ " و جيس في المنظم المنظمي المنظم المنازو" . معتنیں کی بول ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ لے گئے ہیں، أس كواقيك

" فَيَعْمَل بِعَالَى كماسة تمهارك أيحضا ورميدا، برجو وفيره كماته ندآني على يُحدِي ما تابية جامونے بھرسارا واقعہ بتایا کہ بٹن سواتین بجے پولیس کی بعاري انفرى في آنا فالا الله علاقة تجيرت من العالياء وندنات، بندوقین تأنے اندرگھتے ہی جیلے آئے۔ اُن کے تیور بہت جارعانہ تھے۔ اُٹھوں نے جاموا درزورا کو بھی بکر لیا تھا، ۔ نکین بعدکوسی پولیس افسر کی وثل اندازی پر جھوڑ ویا گیا۔ 🚣 یولیس افسریفینا جامو اور زورا سے پہلے نمٹ چکا تھا۔ جب أتحس يكنا شهريس وافل موت بى كرفت ين كالياكيا تها، اوررات بجرأن سے بازیرس مل كرزیادتى كى جاتى راي تفي یولیس نے او سے بریکڑ دھکڑ کی کارروائی اتنی تیزی سے کی کہ سى كو بچھ سوينے استھلتے كاموقع عى شال سكا۔ميدا سے بھى جامواورزورا کی کوئی بات ندہو کی۔ اتفاق سے اقسے پر أس وفت سارے لوگ نہیں تھے، نیکن جینے بھی تھے، سبجی کو جان وَروں کی طرح گاڑیوں میں دھکیل ویا گیا،گردن پکڑ پکڑ ہے، بندوق كى بۇل كى ضربول عد جاموكدد باقنا كدأس فارد کے آ دمیوں سے الیا معائدانہ سلوک جمعی نہیں دیکھا۔ باہر کے یولیس والے بھی پکتا ہولیس کے سماتھ ہوں گے شیر کی ہولیس سے

السي ك آويول كي تحوري بهت صاحب بملامت موتى اى ب

میجھ تو سیمرقت کام آتی۔ باہر کی پولیس کے ذباو میں شہر کی پولیس

محتى چورىنى ربى \_ پير جامواور ژوراي اڏ \_ ير باقى ره گئے \_ بعد کو

چھا بے کے وقت او کے سے باہر روجانے والے لوگ استنی خاصی

اور منیدا اُس ہے کوئی وعدہ کرکے گیاہے، اُس نے تھا ہو کے

كهان ذاكر علي چه لياب؟" " ڈاکٹر اور جیلرایک ہی گھاٹ کے ہوتے ہیں۔'' " ابھی تھوڑ ااسیے کوروکواً ستاو، نگل کے بیرٹریاں ہی بیڑیاں بینا، ادر کھا تا بھی ، کون کیڑے گاتمھا راہاتھے''

" وَ ابِ كُولُولِكَ مُنْكِلَ لَكُنَّا رِبِ آجَ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّاللَّمِي الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللل يجرك يرثكا يول ويجهات بوي كبار

و مجھ کو کیا ہوتا ہے امریکھن بھٹا کے بولا، ''تمھارے سامنے بينها ہوں، ٹیڑھا میڑھا دکھائی پڑتا ہوں تم کو ...''

بخُصْل نے زورا کو مخاطب کیا بیٹ بمبیتا! اُستادکو پانی اِکھاؤ را۔'' المتقانبؤاء جاموكوخود دهيان أكيا كدوه كمل كرمامني عيضًا ١٠٠٠ كيا ٢٠٠ أستاد! " وه يرات بوت بولا " وكيسي بأت

" لَكُنَاب، إِس كَفُونْ يَحْ كَالْكُمَاسُ بِإِنِّى رَاسٌ نَبِينَ آيا جَجْدِ كُورً" بیٹھل نے اپنی آ واڑو میمی رکھی۔ ''بول رے ، کمیابات ہے؟'' '' بچھ ٹیمن اُستاد، کیا ہوتا۔''جاموشکنتہ کہج میں بولا۔ ° تو یکی تول کاہے۔ بوراسیدها بول رہے۔ "كيابولول، بتاثيل بتم كياسجهرب بور" " و تُو أب أوهري لوث جا، بنگلايا ( \_ مين \_" ''اِدھر میں تم کو بُرا لگ رہا ہوں۔تم کوساتھ لے کے جاؤل گا۔ابے کو کیوں باایا ہے پھریاں۔اب بولو کے تم تے

"إلى" بات بدلنے كے ليے من في ماخلت كى۔"بلايا تومیں نے ہے جامو بھائی کو'' میں نے بھل سے کیا،'' آس وقت تمهاري حالت بي اليي تقي - أب توشكر ي، سب تحيك ب-جامو بھائی آ گئے ، بڑی بات ہے اور وہ جائیں توجا بھی کتے ہیں أب " '' أستاد بوليس كَيْ تَوْجِلا جِا وَل كَا الْجَيْنِ ' 'جامو تيوري

چڑھاکے بولا،''بولوأستاو!''

" بَحْهُ لُوكُمُ الْكِلاَ وَلِ كِيالًا"

"لگاؤ،ايمان ے،ون بھي بہت ہو گئے "

"جارے۔" ، مخل نے مُذہ بھیرلیا۔" اپنے سیم تی کرتا ہے۔" عامو یکھ بولنا جا ہتا تھا کہ میں نے اُسے جیب ہوجائے کا اشاره کیا۔ بھل نے بھی و کیولیا تھا۔ شایداً س نے بھی باور کیا

پیرا کیرعلی خان کے خون تک میں نے اُسے بتایا کہ منبقہ طور پروہ تين آدي خفيه اورايك دن بعد جي أن تنيول كا كام تمام كرك أن كى الشين أي حكم توسكوادي كنين جهال اكبرهلي غال كاخوان کیا کہا تھا، اور بوں یہ باور کرائے کی کوشش کی گئی کہا کبرعلی خال کے خون ناحل کی تلانی کروی گئی ہے، اور یہ تین آ دی میدا کے باٹھوں ، یا اُس کے اشارے پراینے انجام سے دوجار ہوئے۔ ''میدائے ہاتھوں'' عاموتھ کی آتھوں سے بولا۔

" برأس في بهت بات كي واسيط كوابيها كي يحدثك بولات " " بیہ بات کھل کے کہنے کی تھوڑی ہوتی ہے جامو بھائی! أوى اين آب ين بولان ميداك بقول ،أت بخطاء بے گناہ اکبرعلی خال کے اِس طرح ختم جوجائے کا بہت و کھ تھا، اوروہ اکبرعلی خال کووالیں تونہیں لاسکتا تھا۔ یہی مجھ اُس کے بس میں تھا۔ لگنا ہے، میدا ہے کہیں پھوک ہوگئ۔ طاہر ہے، انتقونی، کیرا کبرعلی خاں، کیران تین آ ومیوں کے قبل کے بعد يوليس تماشا في توخيس بني رعتي "

"ميداني إلى بارے يل تحد كوتود بولا؟ ميرامطلب ب، أن تين آ وميول كاصفايا كرف كالما أس في حرست سته يوجها "بال،أس في مير المائة اقراركيا إ

شب, نگ

جامو کے چیزے کا گوشت أنجرا آیا، کہنے لگا۔''برأس نے ٹھیک بی کیالاڈلے!''

'' مگر پولیس کی نظر میں تو خون مخون ہے۔ میداا کبرعلی خان کے قاتلوں کو پولیس کے آگے ڈال دیتا تو اَور بات ہوتی۔ وہ تو عدالت بن جیٹا۔''

"اليالو موتايه، پوليس، عدالت كى هما يهيرى كا تيها كو بنا الميال موتايه، پوليس، عدالت كى هما يهيرى كا تيها كو بنا الميتال سے بخو فے گاتو آئدهم ميداكو تيرا يمى دهيان موگا، تو درااسپتال سے بخو فے گاتو آئدهى بن كے أس پر تو فے گات ديا؟

درااسپتال سے بخو فى گاتو آئدهى بن كے مباب صاف كر ديا؟
جامو بھائى! بيس شهيس كيا بناؤس، اكبر على خال صاحب كيے آدى ہے۔ وہ تين آدى شہيس مول سے أو پر تھے۔ وہ تو برنسے فرشتہ آدى شہيس، وہ تو بہت مول سے أو پر تھے۔ ميں آنهيس بھى نہيں بھول سكن دو تو برنسے فرشتہ آدى شہيس بي بحتى نہيں بھول سكن ميرى جگہ كوئى بھى موتا تو بہى كہتا تم فى آئيس ديكھا جو بيس "

دو تو برنسے فرشتہ آدى تھے۔ ميں آنهيس بھى نہيں بھول سكن ميرى جگہ كوئى بھى موتا تو بہى كہتا تم فى آئيس ديكھا جو بين اليا سے دو الم بات بولے الم الم الم بات بولے الم الم الم الم بات ميں الم بات بولے ادادادا كام بھان ہے۔ ابن في تمارا بورا بات مال مال شم اقے كاداداد كھائى ئيس برنائے۔ ابن كو يہ ميدادادا بات مال مال شم اقے كاداداد كھائى ئيس برنائے۔ ابن كو يہ ميدادادا بات مال مال شم اقے كاداداد كھائى ئيس برنائے۔ ابن كو يہ ميدادادا بات مال مال شم اقے كاداداد كھائى ئيس برنائے۔ ابن کو يہ ميدادادا بالا مال شم اقے كاداداد كھائى ئيس برنائے۔ ابن کو يہ ميدادادا بالا مال شم اقے كاداداد كھائى ئيس برنائے۔ ابنائے کاداداد كھائى ئيس برنائے۔ ابنائے کے کاداداد كھائى ئيس برنائے۔ ابنائے کاداداد كھائى ئيس برنائے۔

" تیراکون ساگانو مارلیا ہے اُس نے "جامونے اُسے اُپیٹ دیا۔

''میں جامو بھائی، تم کچھ بولو، این بھی تم لوگ نیج المشائیشا ہے۔ تروئ سے سیآ دی ٹھیک تیں ہے ایک و م۔' شام کو استال آنے والے ملاقاتین کا وفت کر کا ختم ہوچکا تھا، اس لیے ہم صدر درواز سے سے باہر آگے اور تاویر چارد بواری کے جنگلے کے باس کھڑے درے وربان اور تعینات سیاتی مجھے بہوان گئے سے اُنھوں نے ہمارے بیٹھ جانے سیاتی مجھے بہوان گئے تھے۔اُنھوں نے ہمارے بیٹھ جانے لیکن وہ تیس ما اور تیٹی کا وار تھیں کا کردیں۔ ہم نے منع کیا، سیاتی وہ تیس ما اور تیٹی کا وار تھیں اور تیٹی کیا کہ اس کے جانے ایش کردیں۔ ہم نے منع کیا، کیان وہ تیس ما اور تیٹی کے اور تھیں ہوئی جے لا ڈلے کے ایم گم سم ساہوگیا تھا، کیا ہوگا۔ اور تھیں ہوئی جے لا ڈلے کے کام بھی اُس نے خود تھیں کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی تیل سے جواد چھا ہاتھ ڈالے گا۔ اِسے کو کو تھیں وہ کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی تیل سے جواد چھا ہاتھ ڈالے گا۔ اِسے کو کو تھیں وہ کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی تیل سے جواد تھا ہاتھ ڈالے گا۔ اِسے کو کو تھیں وہ کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی تیل سے جواد تھا ہاتھ ڈالے گا۔ اِسے کو کیا گئی ہے۔' کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی تیل سے کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی تیل سے کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی تیل سے کیا ہوگا کی جائے کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی تیل سے کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی تیل سے کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا کیا ہوگی کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی کیا ہوگا۔ اُسے کیا ہوگا کیا ہوگا۔ دوکوئی نیا آدی کیا ہوگا کیا ہوگی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگی کیا ہوگا کیا ہوگی کو کوئی کیا ہوگی کیا ہو

غلطی تو کسی ہے بھی ہوتکتی ہے۔ نہیں بھی ہوئی تو اندر باہر کا کو کی آون کی ہوئی تو اندر باہر کا کو کی آوئی کے انگی بھی تو آٹھ اسکتا ہے ، میدا کا کا خادل میں لیے ، بیا اُس سے ناراض آوی ہوئے ۔ پولیس کوشک تو میدا پر پہلے بھی ہوگا ، اور شک اُور گراہو جائے تو پولیس بال کی کھال تکال لیتی ہے۔ بینے ہیں، پولیس بزی کفھنی ہور بی ہے۔ بیکھائی کی ساکھئی بھی تو بات ہے۔ "
پولیس بزی کفھنی ہور بی ہے۔ بیکھائی کی ساکھئی بھی تو بات ہے۔ "
نوکیسی با تیں کر رہا ہے لاڈ لیے " جامو کر کری آواز میں بولانہ کے جیے احساس ہوا کہ اِنٹا کے جینیں کہنا جیا ہیں تھا۔

سيد سن ن اور حدوث به التهام المنظم ا

'' ''کُسی کو کھی چوکی ہر بٹھا دو۔''میں نے بے پروائی سے کہا۔ '''اوّا تو اپتاہے۔''

"ا پنا کیا اکون ساوہاں بیٹھناہے، جھے، یاشھیں۔" " پھر بھی ایسے چھوڑا تو تمیں جاسکتا، بہت بڑا اور پرانا اڈا ہے، شہر میں ایک ہی۔"

'' وہال جورہ گئے ہیں، آب طے کر لیں گے'' '' وال اواسیے کوکوئی بھی پوراد کھائی ٹمیں پڑتا۔''

''أخى بين سے کن کوآ گے بڑھادہ جامو بھائی! جان چھڑائ ہميں تو چلے جانا ہے۔ کتابی بڑااور برانا ہو، ایسے اوّ ہے ک کیا فکر کرنی، جس سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے، یہاں آنے کا مقصد تو بخش بھائی کی صحت یا بی ہے۔ ابھی تم نے خود ہی کہا تھا، آپ ہی وہاں لوگ چھیٹا جھٹی، مارا کو ٹی کر کے طے کرلیں گے۔ ہم سامنے شہوتے تو بھی ایسی صورت میں انھیں اپنے لیے کوئی راستہ نگالٹائی پڑتا۔''

جاموکوئی جواب نہ دے سکا۔ آجالا ڈویٹا جارہا تھا۔ آنھیں جانا تھاء اور وہ دونوں مجھ سے گئے ل کے چلے گئے۔

الله بخل سبره زار میں بیضاء فانتماا در سیورین سے بالڈ ل میں مصروف تھا۔ نرسیس عام طور سے سریضوں کے سماتھ کسی مصروف تھا کا کھم ٹال بھی بیترسیورین تھل کا تھم ٹال بھی نہیں گئرسیورین تھل کا تھم ٹال بھی نہیں گئی ۔ دوسر بے یہ اپیتال کے خاص الخاص سریفنوں کا منہیں گئی ۔ دوسر بے یہ اپیتال کے خاص الخاص سریفنوں کا منہیں گئی ۔ دوسر بے یہ اپیتال کے خاص الخاص سریفنوں کا منہیں کئی گئی ۔ دوسر بے یہ اپیتال کے خاص الخاص سریفنوں کا منہیں کئی گئی ۔ دوسر بے یہ اپنیتال کے خاص الخاص سریفنوں کا منہیں کئی گئی ۔ دوسر بے یہ اپنیتال کے خاص الخاص سریفنوں کا منہیں کئی گئی ۔ دوسر بے یہ اپنیتال کے خاص الخاص سریفنوں کا منہیں کے دوسر بے یہ اپنیتال کے خاص الخاص میں کا منہیں کے دوسر بے دوسر بے دیا گئی کے دوسر بے دوسر بے

ہنہ تھا۔ بیبان اسپتال کے عام قواعد کا اطلاق نہیں ہویا تا ہوگا۔

حمل کے سامنے بیزر کئی تھی ، میز پر شربت بھرا بھک، گلاک،

عیلوں کی تشتری وغیرہ۔ وہ خاصاتی آسان لگ رہا تھا، حویلی کے

اپنچے ، یااڈ نے کی چوکی پرگا و تکلیے سے کم نکائے بیٹھا ہو جیسے ،

ابس قد ای وہان نہیں تھا۔ جھے و کھتے ہی سیورین اُٹھ گی۔

اس قد ای وہان نہیں تھا۔ جھے و کھتے ہی سیورین اُٹھ گی۔

سیورین نے سعادت مندانہ انداز میں اندر کے کام نمنانے کا

عذر کیا اور چہتی آ تکھوں سے جھے و کھتے ہوئے ہوئی ،" سیھی

و رہے یں ہے۔ اُن کے درمیان میر موانست میرے کیے تعجب انگیزتھی۔ اِس کا مطلب تھا کہ میری عدم موجودی میں وہ ایک دوسر سیکو بہت جان چکے ہیں۔

میں بھی وہیں بینے گیا۔ جھے فدشہ تھا کہ تھل جھے ہمیداکے بارے میں نہ یو چھ پچھ کرے کہ جامواس سے کیا چھیار ہا تھا، اور جھے آنا کانی کرنی پڑے۔ اِس ایک چی پر کہ میدا پولیس کے قبضے میں ہے، اُے قرار نہیں آتا، مگر وہ کسی اُور دُھن میں تھا، یاا کے میدا کے زخمی ہوجانے کی بات پریقین آگیا تھا۔

رعوپ ٹم ٹمانے گئی تھی۔ تھوٹری دریمس سیورین نے واپس آکے کسی پیش و پس کے بغیر شخل کے باز وکو ٹبوکا دیا۔ ٹھل نے دراچون وچرانہیں کی اور آٹھ گیا۔ اُجالے کی اُب زمن ہی باتی رہ گئی تھی کہ ایجی آگئی۔ سیورین کو اُب گھر جانا تھا، لباس تبدیل کرکے وہ کمرے میں جلی آئی اور ٹھل کے یستر کے کنارے بیٹھ گئی۔" جھے کو یکی رُوپ بختاہے، اِن کو پینا کر۔" ٹھیل نے کہا۔

سيورين كاسرا پاؤېرا بهوگيا ـ سارهی ش وه بالكل بدل جاتی سخی ـ اېر کی طرح اس خيسيد هيز چھے بدن پرسازهی خوب کهنی مخی ـ بخی ـ بوت بخی به فرای کا ایک ـ بوت بخی بخی که وه چهنگ براتی بوت ا بابرنگل کی ـ ان لو كيول ك پاس آ نسودل كا ایک ور يا پخي ا بوتا بابرنگل کی ـ ان لو كيول ك پاس آ نسودل كا ایک ور يا پخي ا بوتا به بوتا به مناس به به بابرنگل آ با ـ وه ميرى منظري تني راس ـ كوني بات بو پائي مناس به به بابرنگل آ با ـ وه ميرى منظري تني ـ مناس بابرنگل آ با ـ وه ميرى منظري تني بابرنگل آ وازيس كباري آ جي وقت بني بين ل بابا ـ "

'' میں دیکھر ہی تھی۔''اُس کے کیج میں اُوائی تھی۔ '' وہ اُدھر ڈاکٹر صاحب نے بلالیا۔اڈ سے کے آ دمی ، زورا



اور جاموہ غیرہ آگئے۔اور سکھل بھائی۔۔۔وہ بھی اُب موجود ہیں نا۔۔۔ بیدارآ دی موجود ہی ہوتا ہے،اوراً بتمعار سے جانے کا وقت ہوگیا۔'' ''کہوتو میں واپس آ جاؤں۔'' وہ چیکے سے بولی ، یہ باست وہ پہلے بھی کئی بار کر پھی تقی۔

پہلے کی نہر روں ہے۔ ''جنیں نہیں۔ تم اُب گھر جائے آ رام کرو۔'' گھر جاکے شمصیٰ کل کے ناشتے کی ہمی توسیاری کرنی ہے۔'' وہ کھل کھلایڈی،موتی ہے جھر گئے۔

" بی صحیت ترب ناشتا لے کا ناتم مالوگی تونمیں نا۔ " میں فی خسر الے کہا۔ "اور ہاں ، ایک آدی بڑھ گیاہے۔ بھل بھائی کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اسپتال کا کھانا کھاتے کھاتے وہ عاج آئی دھیان رکھنا ہے۔ اسپتال کا کھانا کھاتے کھاتے وہ عاج آئی دور بھی بول کے ویسے بھی تھاری اُن سے ابھی دوئی ہوگئ ہے۔ " وہ بہت اپھے ہیں۔ " سیورین وارفی سے بولی " میرے بایا تو بچین ہی ہیں دُور ہو گئے تھے ، بعد کو مال بھی نہیں رہی۔ بایا تو بچین ہی ہیں کر کے ایسالگا جیسے جھے میرے بایا تل کھے ہیں۔ بایا سے با تیں کر کے ایسالگا جیسے جھے میرے بایا تل گئے ہیں۔ ہم ووثوں میں بہت با تین ہوئیں۔ وہ میرے بارسے ہیں بوچیت رہے ، پھراہے گر کی جنت کا حال بتاتے رہے ۔ اپنی بئی فرک بھی وہاں آنا اور دیکھنا کہ وہاں کیسے ذری کا ۔ اور کہنے ہیں ، اور یو لے ، سب تیرے جیسے ہیں۔ اُٹھوں نے لوگ بستے ہیں ، اور یو لے ، سب تیرے جیسے ہیں۔ اُٹھوں نے 179

بردامان دیا ہے <u>جھے۔'</u>'وہ پٹریٹر بولتی رہی۔ كل كى طرح راه دارى كے موثر يريس في أست رخصت كيا،ادركوشش كى كەدەكونى بارلىيے گھرندجائے۔

ال مجھے شبد تھا، آج رات ڈاکٹرراے کے گرطلی نہ ہوجائے۔ دوپیراک نے ایسا کھ امکان طاہر کیا تھا گر 9 نج گئے ۔ ند ڈاکٹر آیا، نہ عمول کے مطابق رات کے دورے پر أس كے يجائے كوئى دوسرا ڈاكٹر، شەكوئى قاصد \_ إس وقت تك كسى كو أجانا جا بية تقارا يى يمي في وتاب كهار بي تقي و أكثر کے دورے کے بعدوہ جیسے کسی اہم کام سے نجنت ہوجاتی تقى - سەبرمال، يىل اينى جانب سەئئار بىيھاتھا\_ضروراسپتال میں کوئی مریض نازک حالت میں آیا ہوگا۔ وقتی تسلی کے لیے آوی طرح طرح کے عذرہ قیاس کر لیتا اور امکانات رّاش لیتا ہے۔ ور بهوجائے تو یکی قیاس وسوس ، واہموں کی شکل اختیار کرلیتے يى، اورأن كى كترت بريشان بحى بهت كرتى بهد خلاق آوى توبول بھی اُن ہونیال تھی ق کر تار ہتا ہے۔

كوئى ساۋھ نوبج استال كايك ملازم تاك الله المراسع كي آمد كي الخواع دي من راه داري من جائے كورا ہوگیا، اور چند ہی منٹ بعد ڈاکٹر راے، ایک اور ڈاکٹر اور ٹرک کے ساتھ لیکتے جھیکتے قدموں سے کمرے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ بھے دیکھ کے اُس نے ہاتھ پھیلادیا، اور میرے شانے پر باتھ رکھ کے بدیاتے ہوئے بولا، ''تم انظار کررہے ہوگے۔'' "بى بال-"يى ئے باتابى سے كبار

" پہلے بھائی کوایک نظر دیکھ لول، پھرتم سے بات ہوتی ہے۔" 'فَيْرِيت لِآبِ ذِا كَرْصاحبِ؟'' " كَيْ فَعْلُوم بِوكَيا مِوكَا تَحْيِل \_"

"بال،ميداك بادے سلمعلوم مؤاتقا۔ آج شام جب كلكتة سے آنے والے وہ دونوں، جامواور زورا، مبدا كے بغير بقل بھائی کودیکھنے آئے تھے۔ میں نے اضطراری سادگی ہے کہا۔ اس اشامیں ہم کمرے تک پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر مٹھل کے يال چلا گيا- أس كاروز نامچه ديكھا\_ بخصّل غنودگي مين تھا، آ ہوں سے جاگ گیا اور اُٹھ کے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے جگہ جگہ سے اُس کا سروبا کے دیکھااوراطمینان کا ظہار کرتار ہا۔ ایمی کو

أس في دواؤل اورغذاؤل كى تبديلي كے يارے من مايت التي ایی تیزی ہے کاغذ پرمندرج کرتی رہی۔ ڈاکٹر نے محاملاً اسپتال کی حدود میں چلنے بھرنے کی بھی کھل کوا جازت دیے دہا وه سمات آتھ من ہے زیاد و نہیں تھیرا۔ میں اُس کے ماتھ کا کمرے ہے باہرآ گیا۔ میزہ زاریں کرسیاں انجی تک یزی موئی تھیں۔وہ اُن کی طرف بڑھا تھا کہ ٹھیر گیااوراس المسيخ سائقي ڈا کمٹر اور ترس کو واپس جائے کا اشارہ کیا اور میزه زارمین آگیا۔ کرسیان نم ہو چکی تھیں مگرالی زیادہ نہیں کہ ببیشانه جائیکے \_کری سنجالتے ہی ڈاکٹر راے سر جھکاکے پولا، "أيك افسول ناك خيرييه"

"كياواكرصاحب؟"من تحراني يوجهار " دو پېريش نے شهيس بتايا تقاء آج شام ا كبرعلى خال کے ہال رواتی متم کا اجتاع ہے۔ساہے، ایک خلقستہ جمع تھی، هرد، گورش...''

اورڈاکٹر نے وہی بتایا جس کی تمہیدے میرے دل ہیں يُوك أَنْ مَنْ مِنْ اور ميرى مانسين سينه مين زُك عَلَيْ تَعِين \_ "ا كبرى خال كى بيوى بھى أس كے پاس جل كى " ۋاكٹرنے كرپ ستەكھا\_

ينل أست ديجماره كيار

" أيمى ساڑھے آئھ يج ايك پوليس افسر ميرے پاس آیا تحاراً کی نے بتایا کہ گھریٹل مورتول کا از دحام تھا، قرآن خوالی کے بعدوہ بین کردہی تھیں کہ پہلے ہے بیم جاں ا کبرالی خال کی يوه واس آه و بكاك تاب ندلاسكي وه چل كني.

میرے پاس کہنے کے لیے بھیلیں تھا۔ ڈاکٹرنے اپنے بالقول مل ميرب باته جكر لي-" تم تحيك كت تق، وه دونول أيك دومرے كے بغير ادھورے تھے. تتھيں ساطلاع ديتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہے۔" میں گنگ بیضار ہا۔

"الكِ أوى چِذا كياتها، دومراأس عنه إلى قدروايسة تها كەزندەر بىناأس كے اختيار بين نبيس رہا \_كونى كيا كرسكتا ہے ۔ أسه الميخ بخول سه زياده شومرعزيز تفار" ۋاكثر نے و ولي آواز من كهار وسوچارها كس طرح بيدل دوز خرتم تك پهنچاؤل این مشش و پنج میں دیم ہوگئے۔تم میرا انتظار کر دہے وكي بينا عين في كما تما كرآج شام م كمرا مكة من

ا اور آس افر آسکیا اور اُس کی زبانی میرین کے مجھ پر من المراب من تو إن سانحون كاعادى مول ــ روزيهال المراب من تو إن سانحون كاعادى مول ــ روزيهال الما موتار بتا ہے۔ اوگ قرم تو فردیے میں اور آ ہوزاری و يوسي ال كاميس المات الله المات الله المات الماليكن الما المادث نے مجھے نڈھال کردیا۔ ایک ذرای بات پر کتنے المنظمان موسكت بين ميري مجهين أين آرماءتم سيكيا كهول، ا بواے اس سے کہتم ایک حوصلہ مند آوی ہو، اپنے آپ کوسنجالے ركو، اودائك بات التحفي طرح مجھالو۔ إس بيس تجھاري كوئي غلطيء كل قصور ثيس، يرتوع زيد من ، تافي مان كى بات سهم <u>بھے ہے ک</u>چھی نہ کہا جا سکا۔

و میں زیادہ در تہیں بیٹیوں گا۔ گھر میں بیناراہ تک رہی وی تم ے ایک اور بات کہنی ہے۔ ساوفت تو نیس ہے ایکن معنق بى بات ہے۔اچھا ہے،تم باخرر ہو۔''

"جي، ذا كثرصاحب-"مين في مرى جوتى آوازييل كها-"میدا أستاد كو گرفار كري شهرى بوليس كے بجاسے بيرونى الم كوال كرويا كياب يروفي بوليس اسين الدازس اک سے اور اُس مے گر گول سے نمٹ رہی ہے۔ معیوں سے جان ك حرب موكى، تيرت بهى اورعبرت بهى كدميدان كسي بهى جرم کے ارتکاب ہے صاف اٹکا دکر دیا ہے۔ یہی شخص کل ہمارے مائة اعتراف كررباتفاتم شايد بخف منفق ندمو بكر جمي شبه ے، یک آ دی سارے البول کی بلیاد ہے۔ جھے تو وہ کاذب اوريك ورج كاكسيد آدى معلوم موتاب- يقينا أسى ك مسين فتم كرنے كر لياستال ميں سلح آ دى بھيج متے جن كى زد پرافتونی غریب آگیا۔اسے اس اقدام میں ناکای کے بعد منس منتشر ومترازل كرفي كے ليے أس في اكبر على خال كو مارديا \_ يون أس كالكيب مقصد تهمي حاصل موتا تفايه البرعلي خال اور تمھاری قرابت کی وجہ ہے لازمًا پولیس سب سے مہلے تمھاری جانب ہی رُخ کرے گی اور حوالات، پاجیل میں آسانی سے تم أس كانشاند بن سكته مو، ما يجرايك لمحل مدّت تك بوليس، عدالت کے شکنے میں جکڑے رہوئے۔وہ جمعارے خلاف اسپے نمک خوار پولیس والوں کی ڈوریاں ہلاتارہے گا۔ اُسے توقع شین جوگی کہ الليس تم يرباته ذا لنه سے بجائے سميں آزاد كي ركھ كا دوسری بارہ کا ی کے بعد پیریمی ایک صورت، جارونا جا روہ جاتی

تھی کہ دہ دوسرے طور سے تم پراٹر انداز ہو۔ اُس نے اسے تین آ دمیوں کی قربانی دے کے اُن کی لاشیں اکبرطی خال کے خون کی عِكَه بَعِنكوادين اورشهين مية أثروين كى كوشش كهميدا أستادينين ك الله كاليك بااصول على اور كمراآ دى ب- وه است علاقے میں الیی وهائدلی اورظم وستم برواشت مبین كرسكتا تفا-ا كبرعلى خال ك والقع برأس كاسر جهك مميا باور ندامت كاب عالم ہے كرتمارے قدموں يراينا حاقق والله اوراؤے سے وَسَت بِردارِي كَا اعلان كرنے آئم كيا بينے۔ أسب الدازه تھا، إس مجروانكسار يكتكي اور يشياني كے إس اظهار يراد اتم أى كے حوالے کروو کے، شریعی کریاؤ تو اُسے تمعارے مکنہ قبروغضب سے تواہان مل جائے گی ،اورتم نے وہی کمیا جوایک عالی حوصلہ

اور كشاده ذل محض كوكر نا حاسبيه تقاب

"وہ شروع ہے تمحارے تعاقب میں تھا اور اچھی طرح جان چکا تھا کہتم اُس کے اُڈے ہراپنا جاتو واپس لینے ضرور آؤكاور إس شريس أعدر الأكامامنا كرناية عكاء جبال ا كيك عرصه سے بالاشركت غيرے وه تشم راني كررماہے۔ وه تو کلکتے ہے تمھارے دوساتھیوں کی آید کے بعد اُس کی آتکھیں کھلیں کہتم تو اُستاد کھل کے آ دی ہو، وہ کس شخص کی جان کے ورياعة الياتواهم ول كي همت من باته ذا النائع مترادف ب-أستاد تقل سے عمّاب کے خیال ہی ہے اُسے مُول آنا جاہیے۔ أت تو پيريد خوف بھي دامن كير مؤا موگا كم صحت يالي كے بعد أستاد مصل الي طور علاق كي تفييش كرسكتا ب،اورأس كي جهي نا آسان ند بوكار أكر على خال ك حدن كي حقيقت آشاكي

## إداره فتياضيات كاقيام

بيومر الويل مين ابنامقام ركف والے معروف صحافی ، كالم ثكار ، اور حقق نياض اعوان في الكيمائي ادارو" قياضيات" قائم كيا ب-خوش قسست نام مشادي أعليم صحت بفرض هراجم كام يراثرا نداز موتے ہیں۔ایے اور خصوصا بچول کے نامول کے بارے یال فياض اعوان معممتوره يجي-عامیهٔ الناس کی فلاح و ئید بیود اِس ادام ہے کی فرض وغایت ہے۔ خوش قسمت نام کامعاوضه آب اپنی مرضی سے اوا کر کیتے ہیں۔

رابا: 0334-3151198

نہ ہوسکا اور میری سکیاں نکل گئیں۔ اُسے ہوجانا چاہیے تھا۔ اُس نے بے قراری سے میرا را فوق خیال بی نبیس رہا کہ تھل بھی جاگ سکتا ہے۔ میر میر واک کا اور ا ين نين رباقا، أند أمُد كم آنو آرب تقير أس من تصال مين المنتي كميا- "مير كاجان! مجھے بتاؤ، ڈاكٹر كيا كە كى تين." میں نے بہ مشکل اُسے اکبرعلی خاں کی بیوی سے مسلک مالیا وه م كَا مِكَا ره كَلُ " ميركيا جؤا .. نهيس نهيس " بمهت وه مج ولاست دسيارى تتى ، خود بى يرقالونكس ربا\_ " ييكيم وَوَاسِيِّع ؟" وه كِيني دولي أَ وازين يولي.

ولیں ...اُن کے بغیروہ نہیں روسکی تھیں ... سازا گھر ا**ی**ا برباد ہو گیا ۔۔اور کس وجہ ہے، کس کی وجہ ہے۔ امیس نے بلکتے ہوئے کہا۔ " ناناء تحماري وجدے كول ، اليامت سوچو-" وه بھرى بولى سانسول سے بولی، دخم ایسا چاہتے سے کیا۔ 'وہ مجھے سمجاتی ادررونی رہی۔ کہتے گئی ،" آ دی کی کی موت سے زیادہ اپنی بے کی اور ججوری پردوتاہے کہ ندکسی کو جانے سے روک سکتا ہے ندکی جانے والے کووایس لاسکتاہے۔ "اپنی ہی تلقین وتا کیوے ووایش بولى الولى ولوميرك منتج! جناروسكة بور مارع إلى آنسوؤل کے سوا کیا ہے۔ میرا نسو بڑا سمارا ہیں۔ میرند ہول قو آ وي كياكرے أس كا دماغ بيت جائے ، ووتو يا كل بوجائے .." بارباروہ گرمیری آتھوں کے سامنے آجاتا تھا، جہال میں عاقو نکالے داخل ہوا تھاءا درسارے گھر والوں کو ہیبت زوہ كردياً تفارة كبرعلى خال، أن كى بيكم تزجت، أن كے بيخے۔ کیسا بجمرایر اگر تقا۔ اکبرعلی خال کس والہاندا ندازیں جھے ہے ا پی بیگم کا تذکرہ کیا کرتے ہے۔اُن کی باتیں کا نٹوں کی طرح مير ك ينيغ عن چهراي تقيل \_

الى بحى مير ـ ساتھ جاگى ربى ـ رات كئة أس خ جيكة الوائے جھے سے کھانے کے لیے یو پھاتو اس کے بھو کے دہ جانے کی میں ہے میں بھی دسما اُس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نہ وہ پھیکھا لی تکی، ند يحد ع بكرز برمادكيا جاسكا من المعدد المعدد المعدد المعدد باديد من تہیں بتایاتھا کہ ڈاکٹرراے کیاستم تراثی کرے گیاہے۔ ڈاکٹر کاانداز د درست ہے توا کبرعلی خال کی بیٹم کا قاتل بھی تو وہی میدا ے۔ ایسے محص کے لیے سزا موت تو یوی حقیر سزا ہے۔

سَب رنگ

ورسوريدا الله المرسوريدا اللي المراجع الله المحالية المراجع الله المحالية الا بدی سردوگرم چشیدہ تھی۔ سیورین کو زندگی کے است وروں افغال دیدہ بزرگوں کی فقالیت اور ہوش مندی کے اطوار مجھی میں میں میں دلانہ لکتے ہیں۔ ای نے کی سے پوشھے بغیر میں بیاں دلانہ لکتے ہیں۔ ای نے کی سے پوشھے بغیر المناجزي لكاديا، جوناشتا كم مكهانے كى با قاعد و دعوت كا اجتمام فالما الله المناقفي المفل بوري طرح بيدار تفارا يي في ازراه وضع اں ہے ساتھ دینے کی درخواست کی۔سیورین نے آج بھی ا این کسرنہیں چھوڑی تھی، لیکن ہم متیوں بس ٹو گئتے رہے۔ فل کودنوں بعد سیموقع ملا تھا۔ سیورین کے ہاں روغن اور سالوں کی آمیزش براہے نام ہی ہوتی تھی۔ پٹھل نے لطف لع ہوئے کھایا، اور پیکی چیکی مسکراہٹ سے سیورین اُس کی وادوستائش كاشكريها واكرتى راى بسارى خوش رنگى وخوش ذائقلى ، وَنُ آوازی وخوش شامَّلی ،خوش ولی کی پابند ہوتی ہے۔ جھل كاناآ كي أس كے ليے بوى آسود كي تى-

ا میں نے برتن بھی جلد سمیٹ دیے، اور ڈاکٹر داے کے آئے ہے پہلے میزصاف کروی۔وس نجے ،اور چند ہی بن أوبر بوئ تھے كہ جامواورز ورائے جھوكتے ہوئے كرے بيس لدم رکھا۔ وہ نواجے ہے اسپتال کے باہر ملا قاتیوں کا وقت شروع ہونے کا انتظار کرر ہے <u>تھے</u> میری طرح اُن دونوں کو بھی حرت ہوئی ہوگی کہ شکل نے اُن سے میدا کے بارے یک کے خیس یو چھا۔ اُنھوں نے بھی اپنی جانب سے پچھ بتانے سے مريز كميا يمسى وقت بهمي ذاكثر كيّة جائه كي خيال ستة تحمل كمرے ہى ميں موجوداور ناشتے كے بعد سوقے پر بيٹھا رہا۔ أس كى معتدل حالت، خوش باشى جى كالرّر جوگا كەجامواورز ورا کے چیروں پر چھایا تکدر بری حد تک چھے گیا تھا۔

وہ دونوں بھل میں مصروف میسے کدانھیں وہیں چیوڑ کے میں باہر نکل آیا۔ مراد میں تھی کدان میں سے کوئی جلد، یا ہدمیہ بابرة جائ كالاورات مجه عدبات كرن كاموقع ل جائ كار جنتا میں مفطرب تھا، أتنے تن وہ دونوں بھی ہونے جا ہے تھے۔ يمي بؤا، چندمن بعد جامو با برآ گيا۔اُے اکبرطی خال کی بيم کے سانھے کاعلم نہیں تھا۔وہ تواڈ ہے کی ویرانی کا حال بتاریا تھا۔

معن بن زائدہ منسور کے وکسس کالام ورمیانے قدمول ہے ذراتیز علتے ہوئے آئے بھے ہمنصور نے ﷺ ان سے کہا،"ا معن الآپ کی عمر دراز بوگی ہے۔" معن نے جواب دیاہ "آپ کی اطاعت وفر ال برداری المجمَّع مين اے امير المونتين!" منصور نے کہا،''اِس کے باوجود آپ کاجسم مضبوط اور 👺 معن نے کہا اُ' آپ کے شمنول کے لیےا ے امیر الموثین! منصور بولے ''آپ میں ایک خونی ہے۔'' معن نے کہا أو وآپ كوفعيب اواسے امير الموتين! ي ميلمستار دار دانتو مي وي العاول الموقع العالم الم

کل شام اُن کے اوّے میرواپس پہنچنے کے بعد بولیس دوبارہ عمارت میں گھس آئی، اور نئے کھیجے لوگوں کو پکڑ کے لے گئی۔ كل شام بى سے يوليس في اقت عاملاقد حصار بين سال ركھا تھا۔ اذَّ ہے کی اِتنی بردی عمارت میں صرف جاموا درز ورائی رہ سکتے۔ اقتے سے متعلق کسی پھُولے بھٹکے نے آٹا چاہا ہوگا تو پولیس کی فصيل عبدركر ك المسيحة أس كالينجامكن التحييل رباتها-نظر رہے تے ہی پولیس نے اُسے دھرلیا ہوگا، یا پولیس کو دیکھ کے وہ بھاگ نکا ہوگا۔ جامواور زورانے رات پڑے کرب میں ا اری مج سورے ہی او کے سے فکل بڑے یہ تھوڑی وور جا سے ہی اُٹھیں اندازہ ہوگیا کہ گلیوں ادرسر کول برمشر مشتق خطرناك بي- الثيثن كرقريب أيك بوثل من كهين أتحيين عافیت ملی۔ اُنھوں نے وہیں ناشتا کیا اور خاصا وقت گزارویا۔ ليكن أن كى منزل اسپتال تقى ءاورجگد جبكه بوليس موجود تقى -مئی مقامات پر آتھیں روک لیا گیااور پوچیے کچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ سی جگدیا ہیوں کواُن کے بیان پر یقین نہیں آیا۔ وہ اُٹھیں ساتھ لے جانے گئے تھے کہ پہلے کی طرح ، آ کے گشت کرتے ہوئے

ولیس کے دیتے میں کسی نے پیجان لیا اور مجات دلوا دی۔ اسپتال

الجمي دُور نقا۔ وہ تا مُلِكَ ميں مينھ گئے۔ باتی راستے ميں بھی مجمی مين

ركاوليم وثين أسكتي تعين -آئے پوليس كا أيك جھنڈ نظراً نے بروہ

تا كي بأتر كي ، اورخود يوليس كمائ جاليني -أتحول في

183

شبر رنگ Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

ك بعدأس كاغضه وعم كينا قيامت خيز موسكتاب سوأب أستاد مخل ك سامن ميدا بندگى اى پيش كرسكنا تفاء اوروه يهي كرر بالقام به برحال، مآلي كار وه كرفت مين آچكا ہے۔ بير سارے جرائم أس نے استے معتبر ساتھیوں کی مدد کے بہ غیر میں كي بهول كي رويجهة بين ، كب تك ده رفاقت كاحق نبها يات بیں۔ اسپینے سرغنہ کی پردہ بوش کی کتنی استقامت ہے اُن میں۔ يوليس كواضل صورت حال تك ينتي من دريلك عنى ب جہال تک مجھے معلوم ہؤاہے، پولیس بھی عزم کیے ہوئے ہے۔ مجرمول كوايينا انجام تك ياپينا اي جايي-" قَاكُرُ كَيْ أَوَازِ جَلْ كَارِي تَقْيِي مِينَ مِنْ يَكُونُي وَخُلِ مُعِنَ وَيا-

الك لحاتى تأتمل كے بعداس نے پوچھا، "تم كوئى ترديد... بحكهما جائج بوي

ميل توستشدرره كيا تقاريكه كهنيكاياراي درتها مجهر " ہوسکتا ہے، میراتج سالیک فسانہ لگتا ہو، لیکن یہی کچھ نظراً تاہے،اور میں مجھتا ہوں، اِنتابے جواز بھی نہیں ہے۔'' ''جَيَّاء جَي ڎِ اكثرُ صاحب ''ميري آواز يعيَّرُ گُلْ. "سوچناتم... میں أب چانا موں، ميري كر پر دھپ مارتے ہوئے وہ اُٹھ گیا۔ "بید نیابہت بیب ہے، جتنی ول کش اور دوش ہے، اُتن ہی مروه اور اندهیری .. بکل ملیں گے، اور ہال، سنداکل صحیم سرے سامنے وہی چیرہ ہو، جو تھا راہے۔''

الله من سيزه زارى عن سيفاريا على الله الله جار ہاتھا۔جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ پھرا کی آگئی اور كھانے كے ليے يو چھنے كى منع كرنے برضد كرنے كى۔ ي میں آیا، اُسے جھڑک دوں ، لیکن میدیھی نہ ہوسکا۔ میرا ہاتھ پکڑے وہ بھے کرے میں لے گئ اور سوقے پرمیرے پاس ى بيفى فى الكيابات بمرك يتي الناس في مرك مرير باته يجيرة موت دل كرالج من يوجها في سام



جاموت يحم كهمتاجا بااور خاموش رباز ڈاکٹرنے اُس سے زیادہ بات میں کی اور فاصدے رہے رہے و دیکھ کے اس کے جمع شل ایری اُٹھی، آگھوں کی جاتا ہے اور ان ان ان اور ان اُٹھی۔ آگھوں کی جاتا ہے ا سياختياراً ك نهار من المريزي ين كهار ميم موامناوا مسير. منظل فورنا كدر الهو كميا تقا- ذا كثر كي آواز كي ليك منطقة أس كامفهوم مجھ گيا۔''مهادا آپ كاہے ڈاكٹر ساب الكيا۔'الكيا ممنونيت سے کہا۔ ڈاکٹرنے اُسے بٹھادیا اور خوداُس کے برابر پیچاہا ایک نے صبح ویثام کھل کے طبقی احوال پرمشتل کا غلاق ڈاکٹر کے سامنے کرد سیارہ وہ بہ غور اُن کا جائزہ لیتار ہااور کھل ست كها، "دو، يا تنن دن احد جاسكة بور،، "أب بحى جاسكنا مول \_" على آبتك سي برياية موسك إولاء اورايتى بيعين چھيائے ين ناكام ربا " جائسكته مواً ستاد، پرجم جائے ديں تب " بير كہتے ہوئے والكرسوف سے أله كيا قريب بى جاموماتھ بائد سے بوئ كلم التفارة اكثر في أس ك بياس ذك كها،" تم الية رائتی کے ساتھ شام تک ادھر تھیر سکتے ہو۔" جاموكا چره كھل أشار أس نے ڈاكٹر كے بير چھونے چاہے او وہ پیچھے ہٹ گیا اور در دازے کی طرف جاتے جاتے أك نه باتها نفاك يحصاشاره كيا، "مير ب ما تهدآ ؤ." يمرچند فقرم آ ك جا ك كنه لگا،" ميداسي جوالات يل مروه پایا کمیا۔ پولیس نے ابھی تک چھیایا ہواہے۔''

اپٹی مشکل بیان کی۔ بون ایک نددگار سپاہی سکے ہم زاہ کہیں وهاسِتال ﷺ پائے دهاسِتال کھیا ہے۔ جاموا نجی بیزاری اور وحشت کا ذکرر با تفا که راه داری کے موڑ پرڈاکٹر رائے آتاد کھائی دیا۔ آج اُس کے ساتھ کوئی ڈاکٹر تیس تھا، نه بی کوئی نرس تخل به بینچه البنته به ه دُوری پر ایک خدمت گار ساتھ چل رہا تھا۔ اُسے دیکھتے ہی میں اُس کی جانب لیک پڑنا، میری تقلیدین جاموبھی۔ورمیان میں آمناسامنا ہوجائے پر ڈاکٹر زک گیا۔ ہم بھی شحیر گئے۔ ڈاکٹر کا چیرہ گہری سنجیدگی کی عمّازی كرر بانقام بمادي سلام بروه لمحول تك خاموش رباء پيمرميري بجلب أس ف الله أغائك مندستاني من جاموكو عاطب كيا-تُعلى لَكُلِيَّةِ سِيَّ آئِ بُو؟ "أُسْ كَا أَ وَازْ وَهُمُ ارَى تَعْيِيرٍ جامونے اضطراری انداز بیں سربلا دیا۔ "دومراكرهر يدي جاموکی گرون کمرے کی طرف مزگئی۔ "كيانام بي تحارا؟" وْ اكْرْ مْ فْيْ يْجِعام جامو کے بچاہے میں سفے جواب دیا، ''سے جامو ہیں، دومرا اتدر كمرسعين (وداسيد" ' <sup>دُ</sup> کُوحِرُ گھیرے ہوئم کوگ ؟'' جامونة بيرى طرف ديكها اور بكلات جوسة إولاء وو أدهرميدا أستاد كي تحكان ير"، " وه جلَّه يجهوزُ دو " وْ اكثر فَ عُكْميه لِيجِ مِن كِها،" يا لَوْ كَلِكَةِ لوث جاؤ، یااپناکوئی اور شرکانا کرلو۔ جس کے ملیے تم اوھرآ ہے ہو، وہ أب تھيك ہے۔ تين جارون مِن ثم تك بَيْنَ جائے گا۔''

184

نازى ئىسبى كالى كاسىبى سىمقبى كىسىلىداد المنگونى سىلىسلىد المنگونى كى داستانى الشوۇنى اور آبونى كوداستانى ايكى سىرىكرىنى وجائى سوختى ئوجوائى كاسفرنام كازىدى كى ئانچوبىي دروليى كايالنى ئانچوبىي دروليى كايالنى ئاقى قاقىدائى آينىدە سىمار مىمارى

میراجیم ڈگمگا گیااور جھے ڈاکٹر داسے کا ساتھ نددیا جا سکار
وہ بھی تھیر گیا اور میری صورت دیکھنے لگا۔ میرائر نہ کھا ہؤا تھا،
آئے جی تھیں گئی تھیں۔ میرا بازو تھام کے اُس نے گہری سانس
میری۔ '' جھے ابھی کی چود ریر بہلے معلوم ہؤا ہے۔'' دوآ ہمگی سے بولا،
'' چلو، اُدھر چل کے بات کرتے ہیں۔ اسپینہ آپ کو قابو ہیں رکھو۔''
مجھے تہیں معلوم ، اُس کے ساتھ چل ہؤا ہؤا ہیں کس طرح
اُس کے دفتر تک بی کی سکا۔ دفتر آ کے اُس نے جھے سونے پر
اُس کے دفتر تک بی سکا۔ دفتر آ کے اُس نے جھے سونے پر
ہیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہیں نے بے حوای سے تھیل کی۔
دور میں روز رہ بیٹر گران بادرہ طال کر سے میں دور ہوں میں دور میں دور میں میں دور میں دور میں دور میں میں دور م

وہ میرے برابر پیٹھ گیا اور ملازم طلب کرے مشر دبات وغیرہ لانے کا تھم دیا۔ ملازم کے چلے جانے کے بعد دو پوچھل آواز بیں بولا '' بچھے بھی یفین آنے میں دیر گئی۔ اُسے اِتناغیرت مند تہیں مونا چاہیے تھا، مگر شاید یہ غیرت کی بات نہیں۔''

ش بے صور کت بیشار ہا۔ 170

'' أساحةً ... تتمين كيا وؤا؟'' ميرى خاموثى بِرأس في مجھ دكاديا۔

'' ہال، یہی شجے معلوم ہؤا ہے۔اُس نے اپنے آپ کوفتم کرلیا ہے۔'' وہ سرد کیج میں بولا۔

" أس نے خود کوشم کرلیا؟" میں نے بےربطی ہے کہا۔ ا " اشتحیں دُ کھ مور ہاہے؟"

أس كى آوازسينے بين ترازو بروئى تھى، ليكن أس نے جھ سے كوئى سوال نبين كيا تھا۔

'' جھے بھی اِی کا دکھ ہے۔'' وہ کئی سے بولا،''سزا بھی اُک در ندے نے خود نتخب کی۔''

رندے ہے حود محنب ل ۔' میں نے خود کو سنجالتے کی کوشش کی اور بہمشکل زبان کھولاا مند ورنگ

''میرامطلب به حفظ ما تقدّم کے طور پر۔'' ''میرامطلب به حفظ ما تقدّم کے طور پر۔'' ''اللہ نے کے لوگ اِسے بود نے بین ہوتے'' ''اللہ نے کے لوگ اِسے بود نے بین ہوتے''

ہی جما کے رکھتے ہیں؟'' أس نے چھتی ہو كی آ واز میں او چھا،

"دوادّ سے أدبركا آدى تھا۔"

"افْسے کے لوگ تو آخرتگ اپنی جنگ لڑتے ہیں۔" "یا یوں کہو کہ جست کرتے ہیں، مگر کسی بنیاد ہی پر... جب کہنے کے لیے کھی دوہ می نہ کہا ہو..."

ڈال دی۔ پولیس نے پہلے میدائے دفاداردن، جان ناروں سے حاصل کی ہوئی شہادتوں کی راتوں رات تصدیق کی ، پھرائی کی کونٹری کا زُرخ کیاا درساری زودادسا منے رکھ دی۔ بڑے پولیس افسر وہاں موجود تھے۔ احقیافا کوئی عدائی کارندہ بھی طلب کرلیا گیا تھا۔ میدا پر سکتہ ساطاری ہوگیا۔ اُس نے کوئی بحث نہیں کی۔ دست خط کرنے اُسے آئے تھے، انگوٹھا بھی اقرارنامے پر شبت کرائیا گیا۔ یا دے، میں نے کیا کہا تھا؟''

کل ہی ڈاکٹر راہے نے اُستاد میدا کے بارے ہیں راے زنی کی تھی۔ اُس نے کہا تھا کہ کوئی اَورنیس، شہر کے اقْسے کی جوکی کانگراں، وہی ایک آ دی سارے المیوں کی بنیاد لگتاہے۔ مجھے ختم کرنے کے لیے اُس نے اسپتال میں سلح آوی بھیجے تھے جن کی زریرا سپتال کا نوجوان ملازم انتھونی آ گیا۔ میدا کو یا ور ہوگیا تھا کہ بھائی کی عجت یابی کے بعد بیں اپنا جا قو واليس لينے اؤے ضرور آؤل گا، اور اُس كى بزيت كا تتيحه رسوائی کے علاوہ اڈے پر برسوں کی مل داری کا خاتمہ بھی ہے۔ اینے میلے اقدام کی ناکامی پر مجھے منتشر کرنے کے لیے اُس نے آ کبرعلی خان کوشم کرویا که اکبرعلی خان اورمیری قرابت کی وجہ ہے۔ سب ست يبلي بيليس ميري بي جانب قدم برهائ كاركى طور پر بولیس کے زینے میں آجا تا ہوں تو کسی بھی وقت آسانی ہے أس كا نشانه بن سكتا بمول، يا چمرا يك لمبي مدّت تك يوليس اور عدالت کے شکنح میں تو جگز ارہوں گا، اور وہ میرے خلاف ا ہے ٹمک خوار بولیس والول کی ڈوریاں ہلاتارے گا۔ میدا کو توقّع نہیں تھی کہ پولیس مجھے آزاد کیے رکھے گی۔ دوسری بار نا کا می کے بعد پھر بھی ایک صورت رہ جاتی تھی کہ وہ کسی اور طرح مجھ براٹرانداز ہونے کی کوشش کرے۔ اُس نے اپنے تین آ دمیوں کی قربانی وے کے اُن کی لاشیں اُس جگہ پھکوادیں جهال اکبریلی خال کاخون ہؤا تھااور یوں بیتاً تُر دینا جا ہا کہ ميدا أستاد پيناشپر كياڏ ڪ كاأيك تيااور كھرا آ دي ہے۔اسينے علاسة ش وه اليي بث وهري، وهاندني برواشت تيس كرسكنا\_ اكبرعلى خال كمسامح برأس كاسر يفتك كيابيد، اور ندامت كابيعالم بے كراب وه ميرا جا قو واليس كرنے اور 171

افخے ہے وست ہرداری کا علان کرنے آگیاہے۔اُسے
احساس ہے، یہ کوئی خلاقی تو نہیں، لیکن وہ بہی کرسکتا تھا کہ
اکبرعلٰی خال کے قاتلوں کوجتنی جلد ممکن ہو، انجام سے دوچار
کردے۔ میداکو اندازہ ہوگیا کہ اڈے کی چوکی جھے مطلوب
نہیں ہے۔اُس کی لیس پائی اور پشیمائی کے اِس بے پناہ اظہار پر
جھے بچھلنا چاہیے اور اعلاظرفی یہی ہے کہ پھراڈ آبھی اُس کے
حوالے کردیاجائے۔ میں نے یہی کیا، میں ایسا نہ کرتا تو بھی
اسپتال سے فارغ ہوجانے کے بعد میرے مکن قبرو فضب سے
میداکسی امان کی تو قع تو کرسکتا تھا۔

ڈاکٹرراے کی ایک ایک بات بھے یادتھی۔اس کی دیدہ دری ہیں کیا کلام تھا۔ گواس نے اپنا تجزیہ نسانہ طرازی پر محمول کیا تھا، کیا کلام تھا۔ گواس نے اپنا تجزیہ نسانہ طرازی پر محمول کیا تھا، لیک جہاں دیدگاں کا بھی شیوہ ہوتا ہے کہ اسپتے قیاس اور مفروضوں میں وہ شک کی ایک گنجائش ضرور رکھتے ہیں، اپنے تجزیوں پراصرار نہیں کرتے اور حتی ، یا آ مرانہ انداز سے اجتناب کرتے ہیں۔ بچھ بھی بے تسلسل ، بے ربط اور بے جواز منتناب کرتے ہیں۔ بچھ بھی کہ اُس کی زبانی پیضانوی فاکدین کے منہیں لگنا تھا۔ بھی وجھی کہ اُس کی زبانی پیضانوی فاکدین کے میری رکیس تھینے آکڑتے گئی تھیں۔اُسی وقت سے جھے دھڑ کا میری رکیس تھینے آکڑتے گئی تھیں۔اُسی وقت سے جھے دھڑ کا گنا ہؤا تھا کہ آئے والے روز وشب میں تھوڑ سے بعید بچھ بھی سنناورد کیھنے سے واسط پردسکتا ہے۔

''میدائے اعتراف کرلیا ہے کہ اُسی نے اکبریکی خال کو...؟'' میل نے پھٹی ہوئی آئکھول سے پوچھا۔

'' أدرتم في كياسنا؟''وه برجمي سے بولا،'' أس قيداُس في سنايم كرليا ہے بھى كچھ، مدين كدر باجول داور أب بھى كوئى شبه ہے تصميس؟''

''مگر کیوں؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اکبرعلی خاں ﷺ میں کہاں آئے تھے۔''میری آ واز ڈوب رہی آتی۔

''سر تو اُسی سے پوچھے۔'' ڈاکٹر کھکٹگی سے بولا۔ ''آ دمیوں میں بھی آ دی کہاں اور کھنے ہوتے ہیں، بہ ظاہر آ دی ہی کتنا تھا۔ پچھ لوگ نام کے آ دی ہوتے ہیں، بہ ظاہر آ دی، بہ باطن جان دَر، بھیڑنے، گدھ…اُس جنگلی نے ایک بالکل غیر معلق آ دی کو ماردیا۔ پچھ بھی نہیں سوچا، ذرا سا بھی خیال نہیں آیا اُسے کہ س کا نشانہ لے رہاہے…کون ہے، وہ

ڈاکٹر کی دل دوز باتوں سے میراسید کٹ سار ہاتھا۔ دیرینک ہم دونوں سرجھکائے جیپ بیٹے رہے۔ خدمتگار کی آمد پر ڈاکٹر سیدھا ہوگیا۔ خدمت گار نے چاہے بنانی چائی آئی کہ ڈاکٹر نے اُسے دالیس کر دیا اور خود چاہے بنائے لگا یکھ اُس کا ہاتھ دوک کے بیخدمت انجام دینی چاہیے آئی، لیکن میرے ہاتھ دیری اینٹے ہوئے تھے۔

'' کیاسوچ رہے ہو؟''اُس نے آسٹگی ہے پوچھا۔ '' کیجھٹیس ''میں نے ٹاتوانی ہے کہا۔

'' ہاں ، اُب کہنے کورہ بھی کیا جا تا ہے۔ وہ لوگ جو چلے گئے: اُس جان قرر کے آٹھ جانے کے بعد واپس تو نہیں آ سکتے۔'' میں نے یکی نہیں کہا۔

المال میں ایک بڑا جموم جنازے کے ساتھ ہوگا۔ طلبہ ویسے ہی بختل ہیں۔ اکبر علی خال کے قاتلوں کی گرفتاری تک اُنھوں نے کاروبار کئی کا اور بین جانے سے پہلے ہی اٹکار کیا ہؤا ہے۔ کاروبار کئی رائے تھے پڑا ہے۔ بینکم کی تا گہائی مستزاد ہوئی بشہر میں بٹاتی آگ اُور جھڑک سکتی ہے۔ اِسے فروکر نے بلوگوں کا غم وغضہ اور خوف کم کرنے کے سلیے پولیس کو میدا کے اعتراف اور اُن کا جاتم کا خبر تدفین سے پہلے عام کرنی ہوگی۔''

بی میں بیات بالی کے اندازیں جانے کیا کیا قیاس آ رائیاں داکر خودکلائی کے اندازیں جانے کیا کیا قیاس آ رائیاں کرتارہا۔ بیں نے چھ شا، چھٹیں۔میرے سامنے جانے کی پالی رکھی تھی۔ ''تم نے جائے نہیں لی؟'' اُس نے میری کمر تھیکتے ہوئے کہا،'' شنڈی ہوجائے گی۔''

میں نے بہ جُلت پیائی آٹھا کے مُنے سے لگائی سابھی پچھ گرم میں بطق چرتے ہوئے دوجار گھونڈ ل میں پیائی خائی ہوگئی۔ ''ابھی شہر کے معندل ہونے میں وقت لگنا جا ہیے اور میدا کی بات پر بھین آنے میں …افوا ہوں کا ایک بازار گرم ہوگا۔ ایک طرصے پیال اُس کا رائی تھا بشہر میں ایک دو سری حکومت کے ماند کینے لوگ اِس دائی یاٹ سے بالواسط طور پیمی وابستہ اول کے ، اُن کا کیا ہے گا۔ گرفتار پچھلوگ تو جلد ہی چھوڑ دیے جائمیں گے… دیکھو، آ مے کیا ہوتا ہے۔ پہلے جیسی اُڈے کی سلطنت قائم ہونے میں ایک وقت لگ حائے گا اور شاید کھی نہ

ہو پائے تھھارا کیا خیال ہے؟'' ''جی ، جی ہاں'' میں نے کھوئی ہوئی آ واز میں کہا۔ ''تحصیں کیا ہوگیا ہے؟''

''میں، میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب!'' میں سنے خودکو کیٹیتے ہوئے کہا۔'' میسارا پچھ بہت ...''

''ہاں، بہت عجیب ہے۔' وہ میری بات کاٹ کے بولا، ''عجیب اور جیران کن، اُکم ٹاک بھی۔ اِتی تیزی سے صورت عال پیشکل اختیار کر لے گی، اِس کی توقع نہیں تھی۔''

میں نے کہنا جاہا، آئی تیزی سے توبیہ سارا کیکھ اُس کی وجہ سے مکن ہو اہے، کیکن میں نے زبان ہندرگی۔ ''گرایسا غلط بھی کیا ہے۔'' وہ کسمساکے بولا،'' مآل کارتو یکی ہونا جاہیے تھا۔''

'' ہونا تو شیخ ٹیس چاہیے تھا۔' میں نے آگئی زبان ہے کہا۔ '' بے شک ،گر بدشمتی ہے جو ہو چکا تھا، اور جن لوگوں کی مجہ سے ہؤا تھا، انتھیں باقی رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، بہ ہر حال، اَبِ تمصیں ۔ شمصیں پُرسکون ہونا چاہیے۔''

"گی ہاں۔"

ڈاکٹر آیک هتاس آ دی تھا۔ میرے ملیح کی تلتی أے محسوں ہوئی ہوگ، کہنے لگا، "میری مرادہ، أب پولیس وغیرہ کی ألجھنوں سے تم آزاد ہو۔ كو آزادی كابيراحساس بہت سے



ذکھوں ہے آلووہ ہے، مگرتم جاری کوئی لغزش یا ناوانی مجھے نظر نہیں آئی مسعیں بھائی کے ماس سینے کیا بے چینی تھی،اور رائے بند کر دیے گئے تھے۔ پناہ کے لیے تم کسی گھر میں وافل ہوگئے، بےسویے شمجھے۔اتفاق ہے وہ گھرا کبرمل خال کا تھا۔ بحركوني حاره نه و كه كتم في انتها يستدانه فيصله كيا كتمسين خود میداکے باس جاکے اُس سے نبردا زماہوجاناجاہے۔ می اعتاد ہی میں تم نے میاقدم أفعانے كاارادہ كيا ہوگا تمھارے نہ حاہتے ہوئے اکبرطی خال تمھارے ساتھ ہوگئے۔ اُن کی بھی كوئي خلطي نبيل تقى - وه اليك باوضع اور در دمند مخض تقے \_ كاش وةتمها رب سأتهدنه جائے ،ميدا كے ٹھائے پرتمھارے ساتھ جو يجهه موتا، أيقي محملت ليتية بتم تواسمنيا بي جانا حاسبة عقره ، ادرا كبرعلى خال تمهارے وكيل اور طرف داركي حيثيت ہے أس برباطن کے سامنے ندآتے تو اُن کاوفت بھی ندآیا تا۔ بیسارا اثقا قات كاسلسله بي ويريش إن بن من مسكهان كوتا بي بولى" ° كوتا بى تومېرى ذات كى سېد ذاكثر صاحب! بيس بهي ايسا نہیں حیاہتا، مگر جانے کیا ہوجا تاہے۔'' میری آ واز بھرآ گئ<sub>ے۔</sub> ''لوگ،مرجائے ہیں،گھر ہر باوہوجائے ہیں،ایک جگہیں، کتنی حكد - بن مي محمد موتا رہا ہے۔ آپ نے اكبر على خال كا كھر نہيں ويكها، بن نے ديكھا ب كوئى مثالي گھر بني ايدا موسكتا ہے، كيسے خوش وخرتم زندگی کی اُمتکیں لیے ہوئے لوگ، شائستہ علم ووست، آیک دوسرے پرمر منے والے، لوگوں کے کام آنے والے، ہار باروه گھر سامنے آجا تاہے۔اور میری آئلیس بہت جلتی بین، کہتے بین، بعض اوگوں کے قدم بی تحس ہوتے ہیں۔

يش أنتمى لوگول ميں ہوں ۔'' " إنكيا فضول بات كرتے مو" أس في جي جمورك دياء چرد میں اولا، ' بیافوکوئی تم سے مطابقت ثبیں رکھتی۔ تم ایک سے اور بہاورتو جوان ہو،تم نے کب سی کا فراحایا تھا۔ وہ تو کڑی ہے کڑی ملتی گئی اور جس کی وجہ لاز مّا تم نہیں ہتھے۔ تمهارامقابل توایک دوسرا آ دی تھا، وحشی، جنونی \_ یمی افسوس ہے كدايسے في كوتو كتو ل كرآ كے ڈالنا جاہے۔ ميں سوچما ہوں تو یوی چرت ہوتی ہے۔وہ کتابوا میردیا تھا،صرف ایخ آپ ہے واسطه رکھتا تھا، تھی طور سے مہی، أے اپنی بالا دی ہے

غرض تھی۔ ''میری تائیدوز ویدے کیافرق پاتا تھا۔ ا ٹھیک ہی گہ رہاتھا۔

" مجھے جانا جا ہے۔ 'یکا یک اُے بے کی ی مول اُس نے دی گھڑی دیکھی اور بولاء'' چندمریض و یکھنے ہیں انظار كرريب بول مح -تم يبال بينهنا حامولو بينو محصوالي آنے میں ایک ڈیڑھ گھنٹا لگ سکتاہے۔ سی آنے والے يوليس افسر عصل في كما تفاكدوه تفعيلات عام كاه كرياني ك ليايت يرمنجو بہت كم وقت كے ليے آياتها ،كى بھى وقت وه دوباره إ مكراہ، ليكن أب كيا، جر ميات س كيا دل چهي \_ مجهد تو تمهارا خيال تيا. شكرب، يَ شَرِمتده أيس بؤل وه سوف عدا تُحد كما تعال يل مجل كفرا بوكيا-"تم جارے بو؟"أس فيرر كاند تورسے لوچھا۔ " جي ذاكثر صاحب!" مين تي مؤلاب ليج مين كمار " الله يمي فعيك إدارهم بهائي كياس جاؤ، اورو يحمل أے ابھی کھن ہتا ہا اس کے پاس موجود استے ساتھیں اکھی تا كيدكردينا ين وو بهرة نے كى كوشش كرون كا، يون آب الی ضرورت بھی نہیں۔ وہ تیزی سے صحت کی طرف مائل ہے۔ تم بھی اُب اپناہار کم کروہ بیشائے سیدھے کرو۔'' دروازے ہے نکلتے ہوئے وہ بولا،''جمعارے دوسرے ساتھی کوبھی رات تگ كمراء ش أهير في اجازت دي كن تقى اليكن مي سجعتا مون، أب أن كاميدا ك تُعدَّا في يروايس جانا متاسب تبيس، كمر عثل رات کو صرف ایک تلبداد مریض کے ساتھ رہ سکتا ہے۔'' "آپ بِفَكررين، وه كن سراك، بونل مين تعير جانين محب

أيك دوروزكي بات ہے۔''

وہ سوچنے لگا، پھر بولاء" أن رونوں كے ليے اسپتال بي عمل كوكَي انتظام كرمنا حايب \_كيانام بتايا قعاتم نے أن كا؟'' " جامواورزورا " من في آواز كما ..

"اوِّے ای کے لوگوں کے نام معلوم ہوتے ہیں۔" وہ پھیکی مسکراہٹ ہے بولا،''میراخیال ہے، وہ اَب اُس طرف کا سوچيل چې نبيل \_اُن کا جوسامان اسباب و مان رکھاہے <sup>ما</sup> کا م خاک ڈالیں ،میدا کے علاقے میں بدی کشید گی ہوگی ۔ پیشن سارے شہر میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں تو چنے چنے پر ہوگی اور النا

ان سے کہنا، وہ آج باہر بھی نہ لکلیں، بیٹم اکبر علی خال کے مازے پرجانے کسے حالات ہوں۔حالاں کدأس سے بدر ئىل جۇڭۇشتەدنول جوچكائے۔'' ئىل جۇڭۇشتەدنول جوچكائے۔''

ابیتال کی مرکزی عارت کے استقبالی وسیتے وعریض مال میں مجھے حچھوڑ کے وہ ہاتھ ملاتا ہؤاا کیے جانب چلا گیا۔ میں وہیں کھڑارہا۔ آب گنتی کے چندسیاجی وہاں فظر آتے تھے۔ اسپتال کے اندرونی حقول میں بھی اُن کی لفادنه وفي كرابرده كي كي-

سورج آسان کے وسط میں ﷺ چکا تھا۔ جامو، زورااور تھل کمرے کے باہرراہ داری کے مائے میں کرسیوں پر بول بیٹے ہوئے تھے، جیسے اپنے گھرکے كمي كوشے بيں \_كرسيوں كيسائے ركھي بينوي ميزبسكاول، معلوں کی تشتر یوں اور جائے کی بیالیوں سے تھری تھی۔ استال محضوص نتع زهليه بوية لباس مين تخل خاصا رَوْتَادُ وَنَظُرا مُ مِا يَمَارِ يَهِلِي زُورًا فِي جُحِيرُو يكِيمَا أُورِ يِحْرَارِ بُوكُمِيا-"ب، ارنارا ما بهائي" ووقعره لكاتي بوع أشااور آدهے رائے میں مجھے جالیا، اور یے تعاشا گلے سے لیٹ گیا۔'' اجھی كيدر ادا؟ إلى دريهوكى؟"

"واکثر صاحب نے روک لیافتا۔" میں فے اس کے جوْق وفروش كاساتھ وسيئنے كى كوشش كى \_' ' بخْضُل جُعالَى بَعَنَى اَتَّو بهت لُعيك لَكِتْ بِس \_''

"أيك دم فيف قائه ويتحصر ما فك الكتابل تنيس السنة ولن بمتر ہے چیکا پڑا تھا'۔ دیکھی انھیں رہے؟''وہ چیک کے بولا۔ چند قدم بعد ہم اُن تک پہنچ گئے۔ زورا سبزہ زارے مرك ليكرى أفالايا يبلي مجصة تفايا ، بحرخود بيفا .

ڈاکٹر رائے کے پاس سے میرسے آنے کے بعد محمل کو ایک سوال کی تحرار کاعارف ہوگیا تھا کہ ڈاکٹر نے اُس کے المسعش کھے ناتونیس کہاہے۔ یس نے سب معمول أے تظمئن کرنا حاما کہ ڈاکٹر نے اظمینان خاہر کیاہے اورا یک وو وان بعد چھنگی کردی جائے گی۔

"أليك دودان كيون؟" وه خشونت ہے بولا۔

میرے بجاے جامونے رسانی ہے کہا،'' ٹھیک ہے اُستاد! ا بن کون ی گاڑی چھوٹ رہی ہے سالی۔ کچھسوچ سمجھ کے ہی ڈاکٹر بولتا ہوگا۔ أس كومر يفن ياس الكائے ركھنے كاشوق تونييں ہوگا۔" بخمل کی پیشانی سکر گئی، اوروہ مجھے گھورتے ہونے بولا، '' تيرامُنة كيول يهولا بؤاهري:'' ميراجهم اكر گيار ' مجھے كيا ہؤاہے؟'' ° مِإِن راجا بِها كَي إ° زورائي بيساخته بتقل كي جم نوائي كي ... " ماں تسم ، ہم کوئیسی تھوڑ اٹھنچا ہؤا ، بندھا ہؤا لگتا ہے۔ بولو،

'' يَحِينِينِ''مِينِ <u>نَهِ جِرُ كَهُ</u>ا،'' كيابات بهوتي ؟'' أخصين مجھ پريفتين نہيں آيا۔ نتيوں کی نظريں مجھ پر منڈ لانے گئی تھیں اور مجھے خود کو چھیا نامشکل ہور ہاتھا۔ '' وْ اكْرْ نِهِ كِيْرِي إِدِلا؟ تُحْكِ نُعِيكِ بِول '' بِحْصَل نِهِ وَمُمَكِّنَى اور شببه بھری آ وازیش اپو جھا، 'اے کوفرق نبیں پڑتا۔'' " فتيس يونا لوكريدكول كر رسب مدد؟" مل سف ناراض سے کہا،" کیا مجھ رہے ہوتم ، میں جھوٹ بول رہا ہول-شَام كووه آئة خود يوجيم ليناا در كاغذ پروست خط كروالينا.'' آ دى كااپنے باتھ ير، اپنى زبان اور حركات وسكنات يرقابو ہوسکتا ہے بلین چہرے کے آتے جاتے رنگوں پر اختیار کے ليے بہت مهارت اور قدرت واسے۔ ہر دانا اور قرین آ دی میں شک کی ایک خوبی یا خامی به درجهٔ اتم ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر کے باس سے آ رہا تھا۔میرے غبارآ لودہ چبرے سے بٹھل كريس وتهم وكمان كليلاتے عاہيے تنے ميراو ماغ بحثكا ہؤا تھا اور جھل کی ول جوئی کے لیے کوئی شافی عذر نبیس سُو جھر ہا تھا، مگر جامو بلاكا معاملہ فہم تھا۔ بات بدلنے كے ليے أس نے مجھے جا ہے کی چیش کش کی۔ بھے کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ میرا توول ہی کو ہے رہا تھا، کیکن میں نے منع نہیں کیا اور چھے بیاد آیا، ابھی صبح سکے دورے پرڈاکٹر نے ازخود شمل کو دونین دن بعد رخصت مل جانے كامر ووسايا تھا۔ شمل كيمر وجوجانے ك بعد أب دوباره يكه ياد دلانا، يابية كر چينرنا بي تعا- ويسيم بھی سنگین بہاری سے اُٹھتے اور معمول کے خلاف اِستے دان كالنيز كے بعد تنك مزاجي اورز دورجي كى ايك رعايت أدب

صحت مخص کاحق ہوتی ہے، سوہیں نے جحت نہیں کی۔ کلوزی ے ڈھکی میتلی ہے جامونے میرے لیے اہتمام ہے جانے ینائی ، اورز ورانے بسکٹ کی تشتری آئے رکھ دی۔ مثمل کا تحکد تر دُور كرنے كے ليے مجھے كھ إى متم كے شبت رويتے كا تأثر دیت رہنا وابی تھا۔ میرے آنے سے پہلے مامو کلکتے کی رُودادستار بالقا-زوراك اشتيال برأس بات جاري ركت كاببانه مل گیا۔زورا کے اشتیاق کا ظہاریھی دانتہ ہوگا۔ وونوں کا مقصد بنقل کی توجه مبذول کیے رکھنا تھا۔ ہر چندانھیں میدا کی خبرسائے کے لیے میں بر کاطرح مصطرب تفاء کیکن مر وست میمکن نبیس تفا۔ یں چوں کدأن کے درمیان موجودتیں تھا، اس لیے جامون فخفرطوريريس منظرس مجهدة كاه كياراس في بتاياء كككتے ميں سِنگھا نامي تو جوان أيك روز ادّے ير دار د ہؤااور اذّ ہے سنے والینتگی کی درخواست کی ۔ ہے یور کا وطنی تھا، صاف ستقراشكل وصورت من المقا بهلا، لقد من أنفاء جهم كالحيكا مؤاء ماته بيركامضبوط، تيورول ميں با نكاءكم كفتاراور يجهما لك الگ، کھویا کھویا نظرا تا تھا۔ جامونے قبولیت میں گلت نہیں گی۔ کئی دن تک اینتنی طرح دیکھا بھالا، برکھااور حیاتو برگرفت!ور ئل کی آ زمائش کے بعد ہامی بھرلی۔

عشرے کے قریب گردا ہوگا کہ ایک دات موٹا گاچھ کے بازار کے چودھری کا قاصد ہائیتا کا نیٹا افرے آیا اور کہائیاں دیں کہ کا نتا ہائی کے بالا فانے بیل سنگھانے آدھم بچایا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا، جب محفل گرم تھی اور حین و جمال بیل برمثال، کور و ور تک مشہور نیٹا قص کررہی تھی کہ سنگھانے بالا فانے میں داخل ہو کے بنیٹا کوآ غوش بیل تجرانیا اور بدسلوکی کی۔ اُسے میں داخل ہو کے بنیٹا کوآ غوش بیل تجرانیا اور بدسلوکی کی۔ اُسے موجود شائفین کودھمکی دی کہ وہ مسادے ہائی اور محفل بیل، موجود شائفین کودھمکی دی کہ وہ مسادے وہاں ہے چلے جا کیں، موجود شائفین کودھمکی دی کہ وہ مسادے وہاں ہے جلے جا کیں، نہ ناچے گی۔ عام لوگ کا نتا بائی کے بعد کمی کے سامنے گائے گی، نہ ناچے گی۔ عام لوگ کا نتا بائی کے بعد کمی بینا کی دل زبائی اور شد ناچ گی۔ عام لوگ کا نتا بائی کے بالا فانے کا رُرخ کم ہی کیا اور اُن کی موجود تھے۔ بینکھا کی چاتو نمائی پروہ آگے چھے فراد عشورہ طرازی کے تھی فراد عشورہ طرازی کے مقبل میں اُس دفت شہر کے بالا وائے نے اُر تے ہی بالا فانے ہے اُر تے ہی بالا فانے سے اُر تے ہی بالا فانے ہے اُر تے ہی بالا فانے ہے اور اُن میں سے کی نے بالا فانے ہے اُر تے ہی بالا فانے سے اُر تے ہی بالا فانے ہے اُر تے ہی بالا فانے سے اُر تے ہی بورے اور اُن میں سے کی نے بالا فانے سے اُر تے ہی

176

بولیس کومطلع کردیا۔ بازارے چودھری نے بولیس کے بحامار اقْ ے كى طرف قاصد بحيجا تھا كەبىيە تھال كاۋسە كاموالماتا اورستكها كانعلق التي المسام بوجكاتها أدهرستكهاك ديدائلي يزهق كل- وه نينا كوساته لي جاناچا بها تها\_ الن كي وست درازی سے نازک اندام نیٹاالی دہشت زوہ ہوئی کر بهوش مولى الله عارة عن تنفيخ سيبل بوليس بالاطال بین گئی، بری مشکل ہے سیکھا کو قابویس کیااورس تھ لے گئی۔ تین جار دن بعد جامو کی سفارش پرسنگھا کوچھوڑ دیا جمار جاموأے اڈے لے آیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے شهرے نکل جائے اور دوبارہ اپنی صورت نہ دکھانے کا حکم وا۔ جواب میں سنگھانے جا تو کھول لیا۔ جامو کے کہنے کے مطابق أس نه مكنديهاويني كي اوركها كه اذّ مي وركبي جيا قوبازين، يملے وہ أن ست پنجدا زمائي كرے حوصلہ نكال سلے مرورت باي توجامو مجمى سائے آجائے كا، جامونے جمروكوأس كرآئك کھڑا کردیا تھا، کیکن سنگھانے جاموی پیش کش کم زوری پرچمول کی اور كہنے لگا كه وہ تو أب اذّ ي حي جوكى حاصل كرنا جا بتا ہے۔ جامونے بہت أس كى ہرزه سرائى برداشت كى بينكھا تہيں مانالور للكارتار بالوحاموكوا فحنايز ااور نتيجه وي مؤا، جو بوناجا ہے قا۔ زياده ونتت صَرف نبيس بؤله جامونے تين جاريھيرون بڻن سِنَكُهَا كُوجِي دست كروياء اور فرش سے أس كاجا قوا فعا كرادر اُس کی طرف آجیال کے ایک اور موقع دینا حایا، کین پینگھانے حاقو گرفت بین تبین لیا، بل که تھوکر مارکر جاموہی کی ظرف لوٹادیا ا اورسر جھكا ئے او عدے كل كيا وامو كاشارے يرجموني أسك يجي ماك كراريان كى جب ش دال ديات کہ واپسی کے سفر کے لیے اُس کے پاس زادراہ ہو، شہاوہ سِنْكُها نِے أيك نظر جمروكو و يكھا اور جيب سے رّب تكال كے سؤك يريجينك ويداورآ ستدفدمول يدة ورموتارا جمرونے کچراُس کا نقا تیب نہیں کیا۔

اؤے کے آدمیوں نے بچھ لیا تھا کہ بنگھا کا قصد آگا ہوگیا ہے۔ رات کی اہمی ابتدائتی، اؤے پرکی نے آئے اطلاع دی کہ کا متابائی کے بالا غانے پرخون ہوگیا ہے۔ جامونے صورت حال جانے کے لیے فوزا آدی دوڑائے۔

الى چوم دہاں موجود تھا اور شور مجاہ واقعا۔ پولیس نے علاقے کا عاصره كرركها نفارا و كالدرجائي سير . می دیا گیا \_معلوم ہؤا کہا کیٹ ٹیس، نین خون ہو گئے ہیں۔ و کوچنی شاہدوں نے بتایا کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور الافائے میں موجود ہر کوئی رات کی برم آرائی کے اہتمام میں مروف تفاسرازندے آھے تھے شمیس روشن کی جارہی تھیں اوراز کیاں بچ بن رہی تھیں ۔ تینا بھی منیار ہور ہی تھی ۔ احیا تک بگھا بالاغانے بین نمودار ہؤا، سازندول نے مزاحمت کی۔ بنلهاأخيس دهكيلنا بؤااندر برهتا كيار يبليكا نتاياني ساس كى بربھیر ہوئی۔ کانیا نے شور مجانا شروع کیا تھا کہ بٹکھا کی ضرب سے وُورِ عامِیْ ی ۔ سِنگھا نیبتا کے پاس بینچ عمیا اورساتھ جلنے کی عاجزي كى به يجرحا قو نكال كيكها كه نينانهيس باني تؤوه أسته خم كردے كا۔ نينانے إدهراً دهر جينے كے جتن كيد، ووسرى لا کیوں کے پاس بناہ حاصل کرنی جابی الیکن سیمی کا کدا حال تھا۔ نینا کاباز دیکڑے باہر لے جانے کے لیے ستکھا بلیث ممیا تھا کہ كانتابائي بجرمزاتم موكئ بسنكهان حياقو جلاك أست ووركيا اور قریب ای میں سے جادر اُتھاکے نینا کاجسم و حافینے کی کوشش کی اور مجیتی پھڑ پھڑ اتی نینا اُس کے تیفے سے نگلنے میں کام باب ہوگئی۔ وہ سیرحی ووسرے کمرے کی طرف بھا گی اور الدوازه بندكيا جا مي تقى كه سِنگھا و بال بَنْ الله اورا ندر كر \_\_ يس جاکے آس نے ورواز و بند کر لیا۔

پھردریننا کی سکیاں سائی دی رہیں، پھرفاموثی چھاگئ۔
فاضی در بعد بولیس دروازہ تو ڑے کمرے میں داخل ہوئی
تورفوں ٹون ٹیں آت ہت بڑے تھے، دونوں ختم ہو چھے تھے۔
اُس دات جامواوراؤٹے کے کی لوگوں کوتھانے طلب
اُس دات بھرتنیش ہوتی رہی ہگر یہ کھن خانہ پُری تھی۔
جاموے پاس سنگھا کے بارے میں پولیس کومطمئن رکھنے کے لیے
مادو کی کوئیس تھا۔ شع کا ذب کے وقت اُنھیں اورے والیس
جاسنے کی اجازت مل بائی۔

رینگھا کا لاشہ مُردہ فاتے میں رکھ دیا گیا۔ کلکتے میں کوئی اُس کا پُرسانِ حال تہیں تھا۔ پہلے ہے بور، بھر پیٹالا بولیس معلکا پولیس کے دابطے کے متیج میں سنگھا کے کوا کف معلوم

ارشادات کی دخاموثی بهت بری حکمت ہے۔ (حضرت مجھائی ) دانساف کی ایک گھڑی برسوں کی عبادت ہے نہ ترہے۔ (حضرت مجھائی ) داخرت مجھائی ) دعاجز ترین مخص وہ ہے جس کا کوئی دوست ندہو۔ (حضرت الویکرصد ان )

﴿ وَمُحْصَ ا بِنَارَاز جِمْهِا تَا ہے ، وہ ابناا فقیارا ہے ہاتھ میں اے ۔
 اہے ۔
 (حضرت عمر فاروق)

ا فاموشى عَصْرَى كَابُدِرْ بِن علان بيا

(حضرت عثمان غنیؓ) معروز اسر کرده اسر کرد

انسان کی قابلیت اُس کی زبان کے بیٹیے اپیشدہ ہے۔ ( معرب علی الرتفاع ) ( کی حصر سے علی الرتفاع )

ہوسکے کہ اُس کے محترم و معزز باب کا تعلق ہے پورائ ہے ہو۔

کین ایک عرصے ہے وہ بٹیالا کے مہارا جا کے در باریس اہم
منصب پرفائز ہے، بینگھا اُس کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے ناز قعم میں
اُس کی تربیت ہوئی تھی۔ جسی کس بّل اور حربی ٹنون کے ساتھ
اُسے اعلا تعلیم بھی دی گئی تھی۔ ایک روز مہارا جا کے در باریش
اُسے اعلا تعلیم بھی دی گئی تھی۔ ایک روز مہارا جا کے در باریش
مینا کی ایک جھلک و کچھ سکے بینگھا ہوتی وجواس سے بیگانہ ہؤل اُس نے دوبارہ نینا کے دیدار کرنے کی بڑی تگ و دوکی بین اُس کی مائی کا نتا بائی کا طا کفہ مہارا جا کا خاص مہمان تھا، رسائی مشکل تھی۔

بٹیا لے بیس طاکفے کا قیام چندروزہ تھا۔ صرف ایک ہی رات
مہارا جا کی عشرت گاہ میں نینا کوا پٹی آ داز اور رقص کے کمالات
مہارا جا کی عشرت گاہ میں نینا کوا پٹی آ داز اور رقص کے کمالات

پٹیا لے سے کلکتا بولیس کواطلاعات ملیں کہ نینا کے واپس جانے کے بعد سِناھا اپنے معلقین کے لیے اجنبی اجنبی سا ہوگیا تھا، اور ایک دن کسی کو یجھ بتائے بغیروہ گھر سے نکل گیا۔ باپ اور اُس کے زیرِ اُر کارندے قرب وجوار میں، جگہ جگہ اُسے ڈھونڈ تے رہے۔ ماں اُس کے ٹم میں بلنگ ہے لگ گئے۔ 177

جانے کتنی رقم برشکھا کے پاس تھی؟ قیاس ہے، پھوزیادہ نہیں۔
کلکنے آکے اُس نے سونا گاچھی کا رُخ کیااور کئی راتیں تواتر ہے
کا شاہائی کے بالاخانے جا تارہا،اوراُس کے بلنے سے پیسے
ختم ہوتے گئے۔ایک رات وہ پہلے کی طرح نذرنہیں گزار پایا تو
سبھی کارویہ تبدیل ہوگیا۔اُس نے کا شاہائی سے نینا کی بات کی
تو اُسے وُ ھٹکار دیا گیا، اور بالا خانے پراُس کا داخلہ ہی ممنوع
قرارد سے دیا گیا۔اس کے بعد ہی ہٹھانے اُڈے کا رُخ کیا تھا۔
قرارد سے دیا گیا۔اس کے بعد ہی ہٹھانے اُڈے کا رُخ کیا تھا۔
جامودل گیر آ واز بیس ہٹھا کی رُوداد سنایا کیا۔ بھی چپ
ہوگئے۔دیر بعد زورا تعملاتی آ واز بیس بولا،'نے کیا ہے داوا؟''

"نية دى أيك دّم إيها ألنام كيول جوجا تا ہے؟" "موجا تا ہے رہے۔" بختل منمنات موسكة بولاء " وبى ابن بولناہے، ايها كيسے؟"

'' تخصر کوکوئی ملتا تو ایسانهیں بولتا۔'' جامونے جھیٹتی آ واز میں کہا'''ٹو کیا جائے گا۔''

"اپن کے ستک بیل نیں آتا ہتم ہے۔" زورا کیل کے بولا،" ایکن مال باپ اور سازا گھر چھوڈ کے... اُس کا تو گھر بھی برا تھا، پڑھا گھا، بھی تھا، کس بات کا کمتائی تھا اُس کو... ایکن ایک ساایک..."

"ایک بات کی کی تھی اُس کو، پڑھائی لکھائی، بڑاگھر، وھن دولت، سازادھرارہ جاتاہے۔" جاموئے تمتماتی آ وازیں کہا، ''کبھی ایک آ دی جب سامنے کو آ جاتاہے، جان پڑتاہے، وہی ہے، بس وہی۔اُس کی کمی تھی، تو سمجھو، وہی وُنیا ہوتاہے۔ پھر پچھاورد کھائی ٹیس ویتا، وہی وُنیا، وہی جان مال ۔اپنا آ ہے بھی دکھائی ٹیس دیتا بھرتو۔۔"

"اليها!" زورامعصومان تجب سے بولا، اور سريراُنگي هماتے ہوئے کہنے لگا۔" بيتو تھوڑا پھريلا ہونے والابات لگتا ہے اين کو."

جامونے میری، کچرخصل کی طرف کترانی نظروں ہے دیکھا، اور جھلا کے بولا،''ٹو ایسانی اولے گئے۔ تجھ کو کمیا بتا سالے! ایسے کام سے کام رکھاورزیادہ چَپرو چَپرونا کر''

جامو کے جسنجھلائے کہتے سے زورا کی سمجھ میں جلدہی ۔ 178

آ گیا کہ سامنے بیل بیٹھا ہوں ، اور میری موجودی بیل بیڈار بلاغت سے تجاوز کر رہاہے۔ وہ پشیمان سا ہوگیا،لیکن میں اُس سادہ دل کا ہدف نہیں تھا، بیل خودجو ہدف پر موجود تھا، اور ہازا میں نے خودکو بھی بہی کچھ باور کرائے کی کوشش کی تھی۔ میں نے خودکو بھی بہی کچھ باور کرائے کی کوشش کی تھی۔

سيورين إتى دير يه كهال غائب تمى دلها مؤاكه أي نا آكے بھى كومنتشر كرديا يا أس دفت أس كى آ مد يہ جھيمين أن تينول كى بھى تشكى ہوئى تنى سيورين اپنى رَو مِن ليكى بول آئى تقى يا جھے ديكھ كے تھنك مى گئى اور يكيكيں جھيكا نے كى۔ " تى تم ك آئے ؟"

"ابھی کھوریر پہلے ہی۔ "سل نے سکرانا چاہا۔
"مبٹھی۔ توہے؟"اُس نے تذیذب سے پوچھا۔
ڈاکٹرراے کے پاس سے میں کی تازہ اُفاد کا بار لیے ی
دالیس آتارہ تھا۔ میں نے آکھیں چھے کے اُسے تملی دی تو
ایس کے چہرے پردوشنی کی بھرگئے۔

اس نے بھل سے کمرے میں چلنے کی استدعا کی۔
بھل کے پیش ولیس براس نے کوئی لحاظ نیس کیا۔ وجلیں،
اب اُٹھ جا کیں۔ 'اس کے لیج سے ناز برداری عمال گی۔
اس نے ای پراکتفائیس کی بھل کا ہاتھ تھام کے اُسے اُٹھادیا۔
اس نے ای پراکتفائیس کی بھل کا ہاتھ تھام کے اُسے اُٹھادیا۔
''مُورت اُس کی نہیں ہے بس۔'' بھل کوز تیں کی باد
آ رہی تھی۔ اُس کے تیور بھی یہی کچھے تھے۔ '' جیل ری۔''وہ
سیردالتے ہوئے بولا اور کسی معمول کی طرح سیورین کے ماتھ
سیردالتے ہوئے بولا اور کسی معمول کی طرح سیورین کے ماتھ

جامواور زورا بھی اُس کے پیچے اندرجانا چاہجے تھے۔
میں نے اُنھیں روک لیا۔ بچھ وقت بعد جب جھے یقین ہوگیا
کے سیورین نے بھل کوبسر پروراز کراویا ہوگا، میں نے اُن ہے
میٹھ جانے کوکہا، اور دھے لیج میں بتایا کہ ڈاکٹر راے کی زبال
میدا کے بارے میں جھے کیا معلوم ہؤاہے۔
اُن پر جیرت کا ایک عالم طاری ہؤا۔ دونوں کرتی پ

" بيد كيا ... كيا بولناسب راجا بها لُ ؟" زورا سنسنا تي آواز بلكا بولا ،" نئيس ، نيس ـ." " بجهي بهن يقين نهيس آر ما نتها، ليكن كسى أور في نهيس"

اکڑھاجب نے بتایا ہے۔میدا اُب نہیں ہے۔'' ''سیسے؟'' جامو کی آئیس پھیلی ہوئی تھیں۔'' بیرتو مہابول رہا ہے لاڈ لے؟''

کیا ہوں دہ جہ در سے اسلم میں افسر سے ڈاکٹر کو جو بچھ معلی مہ ہوا تھا ، بیس نے بینے سے لفظوں بیس ڈ ہرا دیا۔
دم پی تو پہلے ہی یولا تھا۔'' زورائے بھٹرک کے کہا۔
ابولا تھا نارا جا بھائی! میں کومیدا ٹھیک آ دمی گئیں لگئا۔''
بولا تھا نارا جا بھائی! میدا کے ہارے میں پچھ بی راے زئی کہا۔
گہٹی ، اور جامونے اُسے لٹاڑ دیا تھا۔

میرے بیان سے اُن کی تشکی ہوا جو گئ اوروہ نے دریے موال کرنے کیے۔ میں آ موختہ ہی ؤہرااور تکرار ہی کرسکتا تھا کہ اِس ہے زیادہ میرے علم میں کیجھ تنا کھی نہیں۔ادھوری آ مگی وہم وقیاس کاموجب ہوتی ہے۔وہ اسپے طور پر تغیرے کرنے اورفسانے تخلیق کرنے لگے تصاور جھے سے تا سکدوتر دید کے فولهال ﷺ ميري مختاط روي المُصين زيج مجمي كرر بي تفي، رہم بھی رہاموکوت لیم جیس تھا کہ ہرجوداداتی نے سب سے سہلے میدائے محضرانیام پرتضدیق کی مہرثبت کی ہو۔اُس کا کہنا تھا كه برجو دادا اذّے كا ايك كہندمشق آ دى فقاء مردوگرم چشيدہ، پولیس ہے بار باسامنا ہؤا ہوگا ، اور وہ میدا کا خاص مرلی ، اُس كے ليے كى سائے كے مانند تھا، اورأس كے ياس زندگى بى التی رہ گئ ہے کہ اُس نے وعدہ معاقب گواہ بنتا گوارا کرلیا۔ الّنے کے لوگ اِنتے کتے نہیں ہوتے کے بلکی بھاری اذبیّوں اور عُواتَب کے خوف ہے زبان کھول دیں ، اور نہ اِستِنے نااندلیش که دُور و نز دیک و مکھ بھال کیے بغیر ایسی واردات سکے سلیے أ ماده ہوجا ئيں كل سه يېرميدا كو يوليس ساتھ لے گئي تقي، الستة تك إلى واروات كي يُدَ تك كس طرح بيني من الأرج

"أب بجريهى ہو جامو بھائى!" بين نے تھيرى ہوئى أوازش كہا،" كيا كہاجا سكتا ہے۔تفعيلات تو ڈاكٹر صاحب كو بھى نيادہ معلوم نيل تھيں۔ بين نے تسميس بتايا كہ تيركى بوليس نيس تھى۔" "تواس سے كيافرق بياتا ہے؟" جامو منتشر ليجے بيں بولا۔ "تحور ابہت تو ہونا جاہے۔" بين نے نرى سے كہا۔ "دحييں لا ڈ لے! كوئى أور بات ہے، كدھركوئى كالا

ضرور ہے۔'' جاموا نکار ہیں سر بلاتے ہوئے بولا،' مضرور بدليس كے كان بحرے كئے تھے ، مخرى جس كو بولتے ہيں -' " ' بوسکتا ہے۔'' میں نے بحث مناسب ٹیس مجھی۔ جامو کا تجربه كم نبين تفارجو بات ميرے دل ميں كھٹك رہي تھی، اُس ز ریک کے ذہن میں رسا ہو چکی تھی۔ مجھے خاموش ہی رہنا تھا۔ میں نے صراحت نہیں کی کہ اے 'مخبری' نہیں کہنا جاہیے، مگر ایک تخص پولیس کے اِس یفین اوراعتاد کاسب لازما مناہوگا کہ کم از کم تین آ دمیول کوفتم کردینے کی واردات کے بیجیے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اُس دن جب میدا میرا چاتو اونانے اوراة ہے ہے دست کتی کی پیش کش کرنے اسپتال آیا تھا تو ڈاکٹرراے ہمارے درمیان موجود تھا۔میدا أے وہال ہے ہٹا نہیں سکتا تفااوراین لیس یائی اور ندامت کے اظہار کا بھی وہی ا يك موقع تفار ذا كثر كي وجه بيهاً س فيهم اندازيس أن تين آ دمیوں کوانجام ہے دوجار کر دینے کا اقرار کیا تھا، جضوں نے ، أس كي يقول ، أكبر على خان كاخون كرديا تها ، اورشهر ك اقت كى چوکی براس کے ہوتے ہوئے اس دیدہ دلیری اور ہٹ دھری نے أست سب كى اورخوداً من كى اين نظرون بين رسواكرديا تعا-میدا کے اعتراف میں ابیا ابہام بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر جیسا صاحب نظرتعبيرندكريا تاءادرة اكثرجبيها انسان ودست آساني = وركز ركرديتا .. واكثر مسيح كلدترا وررنج كابيس كواه تفاسميدا ، وأكثركو

مرد کار ہے۔ اتنی دیر بعد جامو کو اکبرعلی خال کا خال آگا جال سوز سليجيش بولاء "اوروكيل صاحب كويجي أي الم مطلب، أتحول بي سفي... " ہال جامو بھائی! اُنھوں ہی نے ... "میں لیا گائی ہی اً وازين كبار " كونَ أورنبين ! " ''گر کیول؟''عاموکرب<u>ے بولا۔</u> "ييقووسى تُعيك بتاسكا تفاجامو بهائي!" "السين ليك يونيس پار باب ايمان سه." "اين كولكتاب، كتيا كاجنا تقاميدا حرام كا" زورا مغكظات بكنے لگار

وعوب أبهى زرونيس مولى تقى \_ يس نه كرى ساأ الله ك باتھ پانوسید ہے کیے۔اپٹائی جسم بوجھ بناہ وَاتھا۔وہ بھی اُٹھے گئے۔ بہت دریہ سے شرسیورین باہرآ کی تقی، تدہم اندر جائے تھے۔ جاموادرزورا کے کنے سے بھی ڈھلک سے گئے تھے۔ آدی کا جمم بھی کیسا درختوں کے مانند ہوتاہے۔ کڑی دھوپ ہویا پٹر ہوا، يتے ، ڈاليال خميده موجاتي ہيں۔ اُنھوں نے کرے پيل جانے کی جلدی تیل کی کہ تقل کے سامنے آتھیں اسپے دست دہازوادر يجرول مع يكو فَي منفى تأ قرنهيس دينا حياسي تقام مريض كارد كردكا خوَلَ گوار ما حول بھی اکسیر کا کام کرتاہے۔ زورا کواڈے واپی جانے کی فکر لاحق ہوئی۔''اپن سوچتاہے، ابھی اُوررجانا تىكىكىكى دادائ أس فى كرى مونى آداريس جاموكوم يركيار میں نے انھیں بتایا کہ ڈاکٹر راے نے بھی بہی مشورہ ویا ہے۔ کمرے میں مریض کے ساتھ صرف ایک آ دی کے تھیرنے کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر نے کہاہے کہ وہ پیلی، اسپتال میں ہم میں سے دو کا انتظام کردیں گے۔

زورا کی آ تھیس تیکئے لگیں۔ جامو بھی اِس مہریاتی ہے تن آسال نظراً نے نگا۔

''پر اُودری این کا تھوڑ ایہت سامان بھی رکھا ہے۔'' زوراخرة وسيصابولاك

ين ف أن سے كِها كـ دُ أكثر ف سامان برخاك دُ النے كوكها تفا۔أدھر تدمعلوم كياحال ہو، پوراعلاقہ پوليس کے صار میں ہے۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ أب وہاں کا زُرخ کرنا مناسب

محض ایک معالج ہی مجھتا ہوگا ، اُسے کیا انداز ہ ہوگا کہ ڈاکٹر کیسا ہمہ دال شخص ہے، اُس کی کتنی آئٹیسی ہیں۔میدا کو إس زهم اوراعمًا و ہے بھی آ سودہ ہونا جا ہیے تھا کہ ثبوت تو ساست نته خالوں میں دفن ہیں، ڈاکٹر، میں یاکوئی أورمیدا کے موہوم یاعلامیہاعتراف کے باوجود ثبوست وشواہد کے بغیر کیا شرررساں ہوسکتا ہے۔ بے دلیل الزام بڑا ہے وقعت ہوتاہے، اڈٹے کے زوراَ ورول پرانگی اُٹھائے کے لیے ایک متراندج أنت جاجير

كل صبح بني دُاكثر سنة گذشته راست آئي بي سے ايتي گفت گو کے بارے میں بھے بتایا تھا۔ اُس لے آئی تی ہے کہا تھا کہ سلسل سے خول اریز واردا تیں ہو پیکی ہیں تو شورے بھی کھیں موجوہ ہونا چاہیے۔ پولیس کو حوصلہ رکھنا جا ہے کہ ثبوت مرتا نہیں ، اور مرتائین تو دست رس سے پیکھ بی فاصلے پر ہے۔ پولیس کوداخت طور پرشیے کے اہداف معین کرکے کے بعد ديگرے أن برتج بے كرنے جامبيل مفروضے قائم كيے بغير نتائ كيساخذ كيه جاسكة بين - من في حجيجة موسا كهاتها، مكتمل شفاہد كے بغير بوليس كا كوئى افتدام ديواروں ہے سر بھوڑنے کے مترادف ہوگا۔ ڈاکٹر اِس تم پرول گرفتہ تھا کہ بهت پیچه جائے ہوئے بھی ہم کیجینیں کر کتے ،اور سن نے کہا تھا، اُوپر رکھی چیز کاحصول دست ریں ہی ہے مکن ہے۔قامت کی بلندی کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے جوار دگر دموجو دنہیں۔ یہی صورت پولیس کے بھی بیش نظر ہوگ ۔

اور پولیس کومفرو مضے تراشنے کی کمیاضرورت بھی۔ ڈاکٹر نے اعتبار کمایا تھا۔ اُس کا فرمودہ سند تھا۔ اُس سکے اشارے پر پولیس نے ایک ہی ست کا زُخ کیا ہوگا جہاں نشیب تھا۔ ٹیک، تذبذب ہے۔ ڈاکٹر کے عطا کے ہوئے یفتین سے پولیس کے آ کے راہیں گھلتی گئی ہوں گی۔شہری پولیس بھی باہری پولیس سے بدل دی گئی تھی میشک کی مرقات، آشنائی کے لحاظ کی کوئی بندش بی تبیس رہی تھی۔

یں نے جامواور زورا کوڈاکٹر کے تلاطم کے بارے میں سیچھٹیں بتایا ،خاموش ہی رہا۔ دہ دونوں ایک دومرے سے أيجحة رب اوراً خراى منتج يدينيكا كه جزئيات ساكيا

And Uploaded By Muhammad Nadeem

نہیں، بل کہ اُس نے جامواور ذورا کے اسبتال ہے باہر نگلنے

یہ بھی پابندی عائد کروی ہے۔ آج اکبرعلی خال کی بیگم کی تدفین

کے وقت شہر کے حالات اُور پکڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ پولیس
نے نڈفین ہے پہلے میدا کی خبرعام کردیئے کاارادہ کیا ہے۔
لوگوں کو اتنی جلدیفین نہیں آئے گا کہ آٹھیں میدا کے ذورواڑ
کی عادت ہوگی تھی۔ جس طرح محکوم کسی ایک حاکم کی حاکمیت
کے عادی ہوجائے ہیں۔ کوئی دن میدا کا آخری دن بھی
ہوسکہ ہے، پرحقیقت تسلیم کرنے میں ایک وقت چاہے۔ گوائی
میرا کے لاشے کی سرعام نمائش تہیں کر سکتی،
میرک لیے پولیس میدا کے لاشے کی سرعام نمائش تہیں کر سکتی،
طویل غلیرو تسلط ہے شجر پر چھائی وہ شت ذور کرنے اور میدا کے لیے
طویل غلیرو تسلط ہے شجات اور امان کے احساس کے لیے
ہورکرید آزمائے گی۔

''این کوکیا داوا، جوبھی ہوسالا۔''زورا چینیا کے بولا،''اپن کاشیکائنس ۔''

''ہاں جامو بھائی!'' بیں نے زوراک تائیدگی۔''ہمارا کیا واسطہ، جو بھ جائیں گے، وہی لڑ جھ کڑ کے چوک کا قیصلہ کرلیں گے، ہمیں تو بعثنی جلدی ہو، یہاں سے چلے جاتا ہے۔ اُب اِس شہر میں ایک بل کے لیے جی نیس لگتا۔''

''بال لا ڈسلے! وہ توہے، اینے کو تیرادھیان آتاہے۔ تُونے نُدا وقت بتایا۔'' جاموبیری گردن و بوچتے ہوئے بولا، ''استاد کو تو ابنا ہوش ہی نہیں تھا۔ بہت اکیلا تھا تُو''

''اننااکیلابھی نہیں۔''میں نے مابی سے کہا۔'' پہلے اکبرہلی خال صاحب تنے، پھراہنے ڈاکٹر صاحب۔اسکیے ہونے کی بات نہیں جامو بھائی! پر بیسارا کچھ…''میراگلاژندھ گیا۔

''وہی قو…وہی توہم بولتے ہیں لاؤلے! بس جنتا تھا، سنسر اوفت کٹ گیا۔ اُب کوئی در تہیں۔ استاد کودیکھانہیں، ہالکش پہلے جیساہے۔ بروی بات توبیہے۔''

ہم ابھی باہرای کھڑے تھے اور کمرے میں جانا جا ہے تھے کہ سیورین نے دید پانو آ کے ہمیں چونکا دیا۔ اُست سامنے و مکھے کے جاموا ور زورا کے جسم بل کھا گئے۔ کسی کو خیال نہیں تھا

کدود پرگزر پیکی ہے۔ یہ یادد ہائی سیورین کی خدمت گزاری کا مصنہ نہیں تھی، مگر وہ پھا درہی لڑکی تھی۔ گھر کی لڑکیاں جیسی کے موق بین ، مگر وہ پھا درہی لڑکی تھی۔ گھر کی لڑکیاں جیسی کے موق بین ، مگہدار، خوش شعار۔ جا موادر دورانے بجھے دیکھا، ان کی وجہ سے میں نے متع نہیں کیا ، اور سیورین تو بس اشار ہے کی منتظر تھی۔ بھل کے آ رام کی خاطر اُس نے ہمیں یا ہم بی منتظر تھی۔ بھل کے آ رام کی خاطر اُس نے ہمیں اسپتال کے ہیں میں اسپتال کے میں اسپتال کے معام خانے سے خدمت گار کھا تا ہے آ کے ، بلکا پھلکا، کیک طعام خانے سے خدمت گار کھا تا ہے آ کے ، بلکا پھلکا، کیک ہے ذاکھ بہیں۔ زورا اور جا موجھی شاید میری وجہ سے خاموش ہے ، وہ کھی بس لقے ٹو گئے رہے۔ کھانے کے دوران سیورین مسلسل ہمارے اردگر دمنڈ لماتی رہی۔

دوپیر کو کوئی ڈاکٹر بٹھل کو دیکھتے نہیں آیا۔اَب اُن کی بیہ بے تو نجی اطمینان کی علامت تھی۔

خدمت گار کھانے کے برتن میز سے سمیٹ کے والیس جا چکے ہے گئے کہ سیورین گھبرائی ہوئی ہمارے پاس آئی اور پچھ کہا چاہی کی کہ چاہی کی کہ کارک گئی، پھر پچکی ہے ہوئے انگریزی ہیں یولی کہ اُسے جھے سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جاموا ورز ورا بچھ ف نہ سکے بیکن سیورین کی سیمانی حالت سے فکر مند ہوئے بچھے اُٹھنا پڑا۔ زورا اور جاموسے پچھ دُور جا کے سراسیمہ لیجے ہیں اُٹھنا پڑا۔ زورا اور جاموسے پچھ دُور جا کے سراسیمہ لیجے ہیں اُسے اُٹھنا پڑا۔ زورا اور جاموسے پی دُور جا کے سراسیمہ لیجے ہیں اُٹھنا پڑا۔ زورا اور جاموسے پھی دُور جا کے سراسیمہ لیجے ہیں اُٹھنا پڑا۔

" مجھے معلوم ہے۔ "میں نے آئیس بند کرلیں اور شکر کا سانس لیا کہ سنانے کو اُس کے پاس کوئی الی و لی بات نہیں تھی۔
" متسمیں معلوم ہے؟" وہ حیرانی ہے بولی۔ " مجھے تو ایکی طعام خانے ہے آنے والے خدمت گاروں نے بتایا۔
"کہ رہے تھے ، سارے شہر میں یہی چرچاہے۔"

"أور يكفرونيس بتايا أنهول ني؟" مين في تمثل پوچيا. " كيجھ اور يھى ہے؟" أس نے ہراسان آ واز بيس كہا، " جوشھيں معلوم ہے."

" المنتقل ال مصنيادة فيس!" ووقت مراكز

"مم <u>نے بھے ہیں</u> بتایا۔"

" من سے بات کرنے کا موقع کہاں ملا، اور تم کیا کرتیں جان کر، اُور پریشان ہوجا تیں۔ "

" پیکوئی معمولی دا تعربیس سناہے، شیر میں بہت خون و ہراس متعب رنگ



'' میدا اُن کی پشت و پناہ تھا، اُن کا ولی لعمت \_وہ اُن ہے صدا ہوگیا ہے۔''

> ''میری وجہ ہے کیا۔۔؟''میں نے تندی ہے کہا۔ ''لیکن وہ خطرناک ہی نہیں، پاگل بھی تو تیں۔'' '' تو اتو کیا کیا جائے؟''

"تواتو کیا کیا جائے؟"

وہ جاتی بھی نظروں سے بھے ویکھا کی اور پھی تأمّل کے بعد
شکایتی انداز میں ہولی، "تم سے تو آب بات کرتی بھی مشکل
ہوگئی ہے۔" اُس کی شکایت میں گہری اُ داس گی ہو۔
"میں تو بہیں ہوں بتم سارا پھی دیکھی، ی رہی ہو۔"
"میں پھی کہوں؟" وہ فرش پر نظریں جاتے ہوئے ہوئی۔
"کیا بات ہے؟" میں نے چو تک کے بوچھا۔
"کیا بات ہے؟" میں نے چو تک کے بوچھا۔
"تم بہیں ہو، اور تم سے بات نہیں ہو پارہی .. تو لگتا ہے بتم
بہت دُور ہو، سامنے ہو کے بھی بہت دُور۔"

''تم بھی عجیب ہو۔' بے ارادہ بیں نے اُس کے باز دیر ہلکی ی دھپ نگائی۔اُس کی آنکھوں بیں چنگاریاں ی لیکیس، پھر آنسو چھک آئے۔ اِن الزکیوں کے پاس آشووں کی ہڑی اِفراط ہوتی ہے۔قریب ہی زورااور جامو بیٹے ہوئے تھے۔وہ تیزی سے سمرے میں چلی گئے۔اُسے آواز دینے اوراُس کے پیچھے جانے کو میرے قدم ہوھے تھے، لیکن میں نے خودکو تھام لیا۔

بہ پہر بعد تھل سنرہ زار میں آئے بیٹے گیا۔ سیورین نے شام کی چاہے کا وہیں انتظام کردا دیا تھا۔ سہ پہرکے بحد شام مھی تھکی نظر آتی ہے۔ وھوپ ہے بھی منہیں بھی ، یا دھوپ جیسے بوڑھی ہوگئی ہو۔ پھر جب سورج ساری دھوپ سمیٹ لیتا ہے بوڑھی ہوگئی ہو۔ پھر جب سورج ساری دھوپ سمیٹ لیتا ہے 183 ے۔ لوگ طرح طرح کی یا تیں کردہے ہیں۔ پولیس کبتی ہے، اُس نے خود کوشتم کرلیا۔''

ہ سے مراز ہائے۔ '' پچھ بھی ہو، آپ وہ نہیں ہے۔'' میدا کے لیے میری زبان پر بہت آگ اُٹری، مگر سامنے میدورین تھی۔ چیزیں ہی نہیں، آ دی بھی کا نچے کے بے ہوتے ہیں۔

ان ایس کی اور ... اوه بد حوای سے بولی ای ایک کیا ہوگا... ایس میں ایس کیا ہوگا۔..

میدا کے بعد...؟'' ''کوئی اَور آجائے گا،کیکن وہ میدانہیں ہوگا۔''میرک ریشلی آواز بھی اُس نازک اندام پرگرال ہوگی۔

اواز بن اس تارت اعدام پرس بون۔ اُس کے چہرے پر چیمائی کشاکش دیکھ کے بیس نے پُرسکون کہج میں کہا۔'' ہم کیوں پریشان ہوتی ہو؟'' '' مصیں تو کچھ…''

" بھے کیا ہوتا!" اُس کی خاطرجہی ہے لیے میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔" میراکیاتعلق؟" " سلسلہ تو تسمیں ہے شروع ہؤاتھا۔" " اور تبھیو، اُس پرختم ہوگیا۔" " گرکیا واقعی اُس نے خود کو…؟" " ڈاکٹر صاحب کو بھی بتایا گیا ہے۔"

أس كى بيد چينى دُور ند بوكى اوروه كسى قدر بيبت ذده ليچ مِن بولى: «ليكن أس كاوگ!وه سب توبهت خطرناك بيل-ايك بى آدى تو گيائي-"

" ایاں، وہ تو ہے۔ اُن ٹی ہے کھتو جیل چلے جا کیں گے،
کھر چھوٹ جا کیں گے۔ کھرول پر داشتہ ہو کے شاید یا تو بیشمر ہوا کھرڈ دیں گے، یا اُڈا کیری کا کام۔" منسب رنگ

اوراُ جالا بھی نہیں جاتا ہتب شام نکھرتی ہے،اور کتی دریے لیے، ادھرآئی ،اُدھر کی۔

سوری واپس جاچکا تھا۔ بھل سبزہ زارہی ہیں دھرنادید رہتا استعوارین سنے آ کے آسے اٹھا ویا۔ اسپتال کے سی ملازم نے آسے ڈاکٹر رائے گی آمدی اطلاع دی تھی۔ ایک بھی آ چکی تھی۔ کمراصاف تھا، بگر دونول نے ایک جارہ کے باوجو دہسر کے بجائے درست کر دیں۔ ایک کے اصرار کے باوجو دہسر کے بجائے مشکل سونے ہی ہی ہوگی۔ بستر برای راحت ہے، لیکن مختل خواہش اورضر درت ہو تھی ہوگی۔ بستر برای راحت ہے، لیکن خواہش اورضر درت ہو تھی ہوگی۔ بستر برای راحت ہے، لیکن حفواہش اورضر درت ہو تھی ہوگی۔ بستر برای راحت ہے، لیکن مزین کی احت کے لیے ایک استطاعت جا ہو ہو گی استطاعت ہو ہوگی۔ بستر برای راحت ہے، اور جبری حواہش اورضر درت ہو تھی ۔ راحت کے لیے ایک استطاعت مواہدی کی مرضی شاید سب ہو گی مرضی گا الک ہوتا ہے۔ اس اِ تا ہے کہ راحت اور دولت ہے، اور سے بات تو کمی خواب کی طرح ہے۔ راحت اور دولت ہے، اور سے بات تو کمی خواب کی طرح ہے۔ راحت اور دولت ہے، اور سے بات تو کمی خواب کی طرح ہے۔ راحت اور دولت ہے، اور سے بات تو کمی خواب کی طرح ہے۔ راحت اور دولت ہوتا ہے۔ بس اِ تا ہے کہ سے کتناا پی مرضی کا اختیار ہے۔

سب نتظر شے۔ سورج کا بچا کھچا اُجالا بھی ماند پڑچکا تھا۔
کمرے کی روشنیاں تو دیر ہے جلی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر راے کی
آ نہ کی خبر تن کے سیورین نے ابھی تک اسپتال کالباس تبدیل
نہیں کیا تھا۔ ایمی نے اُسے گھر چلے جانے کی ہدایت کی تھی،
لیکن وہ تھیری رہی۔ اندجیر ابوری طرح حاوی ہو چکا تھا کہ
ڈاکٹر راے ، مددگار توجوان ڈاکٹر اور اَ دھیٹر نرس کے ساتھ
ڈاکٹر راے ، مددگار توجوان ڈاکٹر اور اَ دھیٹر نرس کے ساتھ
مستعدی تھے، تھل بھی کھڑا ہوگیا۔ ڈاکٹر پہلے تو پجے جھجکا، پھر
مستعدی تھے، تھل بھی کھڑا ہوگیا۔ ڈاکٹر پہلے تو پجے جھجکا، پھر
تیاک سے ہاتھ بڑھا دیا۔ تھل کے دونوں ہاتھوں میں اُس کا
ہاتھ جکڑ کے سینے ہے لگائیا۔

''کیا اُستاد! کیبا لگ رہاہے؟'' ڈاکٹرنے مسکرا کے پوچھار '' بیٹھل نے ممنونیت کی نظروں سے اُسے دیکھااور زبان سے پچھٹیں کہا۔

"لگتاہ، جانے کی بردی جلدی ہے۔"

بخل نے ہونٹ بھینچ کیے۔

'' ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، کتنا جلدی جا سکنے کا ہے۔'' ڈاکٹر نے اُسے بستر پرلیٹ جانے کا اشارہ کیا۔ ٹھل نے 184

بہ إكرائيل كى ميں ، زورااور جامو پاہر چلے آئے . كمرے كا دروازہ كھلا ہى رہا ۔ دس بارہ منٹ سے اُوپڑئيں ہوئے ہوں گے كد دُّاكثر باہر آ گيا ۔ درواز ہے سكے پاس ہم نتيوں كھڑ ہے ہو ہے ہتھ ۔ زورا اور جامو نے اُسے سلام كيااور دوبارہ ہاتھ بائدھ ليے۔

''پرسول وہ جاسکتا ہے۔'' ڈاکٹر نے بچھے نخاطب کرتے ہوئے انگریزی میں کہااور بچھے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ کرتے ہوئے انگریزی میں کہااور بچھے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ بچھے یفتین تھا، یکی بچھ ہوگا۔

اپے ساتھی ڈاکٹر اور زر کو ہاتھ ہلاکر دخصت کرنے کے بعد وہ سبزہ زار میں رکھی ہوئی کرسیوں تک آگیا۔ جامواور ڈورائے مناسب سمجھا کہ کرے میں چلے جائیں اور ہارے سامنے ندو ہیں۔ ''جیسا کہ اندازہ تھا۔'' اُس نے کسی تمہید کے بقیر کہا، ''لوگوں کو لینین نہیں آرہا کہ میدانے خود کوختم کیا ہے، یاوہ پولیس کے جروتشد دکانشانہ بناہے۔''

مجھے تھرہ کرنے کی ضرورت محسول نہیں ہوئی۔
'' بہ ہرحال، پولیس نے بیاطلاع لوگوں تک پہنچانے کے
لیے احتیاطا سیاہیوں کو ساری صورت حال ہے آگاہ کر دیاتھا،
ادر اُنھیں تلقین کی تھی کہ خود کسی تئم کی قیاس آرائی نہ کریں۔
شہر کی جانب جھیجے جانے والے تازہ پولیس وستوں کو میدا کی
لاش بھی دکھا دی گئی تھی کہ وہ شہادتوں کے امین رہیں، ابھی

طرح جان لیں کہ میدا کے جسم پرتشدُد کے نشانات نہیں ہیں، اعترافی کا ندات بھی انھیں دکھائے گئے تھے جن پر میدا کے دست خطاورا تگو مٹھے کے نشان ثبت تھے۔

''فیج فیج آئی تی نے اکبرعلی خاں کے گھر حاضری دے کے
اُس کے بیڑے ہوائی سکندرعلی خاں کوتمام حقائق سے باخبر
کر دیا تھا۔ تمام شہادتیں اور دستاویزات وہ ساتھ لے گیا تھا۔
سکندرعلی خال اپنی بھاون کی نا گہانی کے صدے سے نڈھال تھا۔
سوگ وارول میں گھرا ہؤا تھا، تدفین کی بیتا ریاں ہور ہی تھیں۔
وہ آئی جی سے کیا جرح کرتا اور جرح کرنے کے لیے رہ بھی
کیا گیا تھا۔ چورسے نوٹا ہؤا مال برآ مدہوسکتا ہے، قاتل سے کیا
برآ مدہو۔ آج جمعہ تھا، جینے کی فضلیت کے خیال سے بیگم کا
جناز واٹھانے میں تا خیر کردی گئی تھی، تا کہ نماز کا مجمع بھی شامل

ہوجائے۔ سنا ہے، ہر تسم کے لوگ جنازے میں شریک ہے۔

ہرج بڑا جوم تھا۔ تیگم کے شاگر وطلب آہ وزاری کررہے تھے۔

بھی معلوم ہؤا ہے کہ آس پاس کے دیہات میں کسانوں کے

ہوں کی تعلیم کے لیے بیگم نے کمی کی درس گاہیں کھولی تھیں،

مودیہات سے آئے والوں کی بھی آیک بڑی تعداد جنازے

ماتھ تھی۔ ہد بہر تین بجے کے قریب اینے شوہر کے بہلو میں

بڑی کو آبائی قبرستان میں دفن کردیا گیا۔

" جنازے میں شریک لوگوں میں ہرایک کو ہی جُست بُوتھی كراصل واقعدكياب يبلي بيات چندلوگون تك محدودتمي آب قريبًا سبعي يمنكشف ہے كداكك روز كوئى اجتبى نوجوان ماتو کھولے وکیل صاحب کے گھریش دندنا تا ہؤا وافل ہو گیا تھا ادر دوعمل میں اکبرعلی خال اُس کے اِشنے قریب آ گئے متھے کہ میدا ع محافے برأس كے ساتھ علے گئے۔ وہ نوجوان كس زعم ميں مداجسے سرکش استاوے جاتو آ زمائی کرنے اور أسے چوک سے بِ إلى كردية كاراد عداً كيا تقار ميدا كي نظر ش اكبر على خال التے اہم ہو گئے تھے کہ تعمیں مترازل کرنے کے لیے وہ اکبرعلی خال ا کاخون کرنے برآ مادہ ہوگیا۔ا کبرعلی خال کی کوئی مجبوری آٹھیں ۔ میدا کے ٹھکانے برخمعارے ساتھ لے گئ تھی۔ وہ تمھارے کسی دباو لیں تم سے قریب ہوئے کہ تم ایک بڑے جا قوباز ہواور اوُّول ہے تمحارا بھی تعلّق ہے ۔ میدا جیبا اُستاد اسپتال ہیں تمھارے قدمول برجاتو ڈالنے اور اڈا جھوڑ دینے پر کیوں مجبور ہوگیا تھا۔ ظاہرہے، چیونٹیاں تو ریکٹنی جاسمیں سروں میں الوگ کہانیاں سنارہے، من رہے اور کہانیاں بنا رہے ہیں۔ وہ محصیل ویکھنا عاہتے ہیں۔ انتھیں معلوم ہے، تم اسپتال میں ہو، اور پولیس کی بدایت برخصیں پہلے اکبرعلی خال، اوراَب اُس کی بیگم کی تدفین میں شرکت ہے روک دیا گیا ہے۔ پولیس تمھاری حقاظت یاتم پر نگاہ رکھنے کی خاطر اسپتال میں تعینات کی گئی تھی۔ پولیس افسر عَارِهِا تَعَا، فَتُم حَم كَى حِد سَيُورُيال موروى مِين، اور معين بناؤل، لإيس في أب دوباره استال بن أيك دست تعينات كرديا ب، أل كرك كاطراف مين..."

'' أب كيول ذاكثر صاحب؟'' بهت دير بعديث نے زبال كھولى۔ هنب دنگ

اُردو کے مشہورادیب تھیا لال کیور فاصے طویل القامت شے۔ وُسلِ چلے ہونے کی وجہ سے اُن کا قد پھے اور کئی استعاب المبالگا تھا۔ وہ گورشنٹ کالج لاہور میں استعاب المجائے میں داخلہ لینے کے لیے آئے۔انٹرویورو کے سربراہ بطری بغاری شے۔ اُنھوں نے ایک نظر کپورکوسرے پانو کے دیکھا اور پھر بے اختیار ہو لے ''مسٹر کپور آپ بھی جی اُنے لیے میں یا آئ انٹرویو کے سلیے خاص اہتمام کر کے آئے ہیں ؟''

(مقبل مناس جغری کا تعاون **)** 

''تم اے دُوردرازا حتیاط بی کہ سکتے ہو۔'' ''میرے لیے؟'' میں نے تعجب سے بوچھا۔ ''یہی کہاجا سکتا ہے،میرے لیے توشیں۔'' ''کیکوراتی سر کرسان رلوگ کو شدکر دیں ہے۔''

'' یہی کہاجاسکتا ہے، میرے لیے تو نمیں۔''
'' کین اقرے کے سارے لوگ تو ہند کردیے گئے ہیں۔''
'' کمکن ہے، کچھ باتی رہ گئے ہوں، یہاں کے، یا ہمر کے چند

یاد پڑتا ہے جھی تو مدوما تی ہوگی۔ پولیس نے اُن میں ہے دوالیک کو لوگوں ہے جھی تو مدوما تی ہوگی۔ پولیس نے اُن میں ہے دوالیک کو کو کرالیا ہے، ایجی دوالیک باتی ہیں۔ اورا کبرعلی خال یا بیگم کا کوئی شیدائی بھی تو پاگل ہوسکتا ہے۔ پولیس نے بہت بچھ صاف شیدائی بھی تو پاگل ہوسکتا ہے۔ پولیس نے بہت بچھ صاف شیدائی بھی تو پاگل ہوسکتا ہے۔ پولیس نے بہت بچھ صاف اعتاد نہیں۔ خیر چھوڑ و۔'' دہ کسی قدرا کتائے ہوئے کیچ ہیں بولا ؟
'' بیس بھی نہیں سجھتا کہ آب پولیس کے یہاں رہنے کا کوئی جواز رہتا ہے۔ تم بتا و، راست گھر آ رہے ہوتے مصادے پاس دواتی جواز راست کی اورکل کی ، بیددورا تیں ہمارے ساتھ گزارو۔ راستی ہیں، آج کی اورکل کی ، بیددورا تیں ہمارے ساتھ گزارو۔ بینا تصمیس پوچور ہی تھی۔ میں نے کہاء آج رات شایرتم آ سکو۔''

'' کیسی ہیں وہ؟''میں نے جمکتی آواز میں کہا۔ '' ٹھیک ہے ،اپنے آپ میں مست جمھاراؤ کرسلسل '' ٹھیک ہیں''

"میں نے بھی کی بارسوجا، آپ کی طرف جاؤں۔ اُن سے وعدہ بھی کر کے آیا تھا۔ اُن کی تضویریں، بل کہ نواور و کیھنے کا اشتیاق ہے، اور اُٹھیں دیکھنے کا بھی۔ وہ خود بہت یک تا اور تابل ویدلڑ کی ہیں۔ 'میری زبان بس میں نہیں رہی اور تابل ویدلڑ کی ہیں۔' میری زبان بس میں نہیں رہی اور 185

میں نے سرمجلت کہا،' ایک غیر معمولی عمدہ اور دل کش خاتون ہے'' ڈاکٹر کے ہونٹول پرمشکراہٹ چھلک پڑی۔''اور یہی کچھ وہ تھارے بارے میں کہتی ہے۔''

ومیں کہاں اور کیا ڈاکٹر صاحب ''میں تے کھیائی آ دازیں کہا،''میں اتن عزّت اورمسرّت کا سزاوار کہاں۔ مجھے اُن کے باس جانا تھا کمیکن آپ تو دیکھے بی رہے ہیں۔''

" إلى - " ود مربلات بوت بولاء " يس في أس مارا كِي مِتَامِاً.. يَوْ أَنْ حِي تُو أَنْ رَبِ بُورَا حَيْرَاتِ وَالْ كَدَرِ كِي مِنْ أَنْ رَاتِ وَالْ مين نِي المعجمة بموسعَ كباءُ" آج رہنے نددين وُاکٹر صاحب؟" دو کوئی مصرد فیت؟''

> ''بس ڈاکٹرصاحب!'' "طبيعت تو تھيك ہے؟"

"تى بالكل-"ميراجىم أكر گيا۔

"أن مي بدي واقعات سے متأثر ہونا جا ہے۔ يس شهيس نبيل بتاناحا بتانقا اليكن خيال آياء لأملى تنهين أوربوجمل ر کھے گی ۔'' دون گانگت ہے بولا ،'' آجاؤ تواجھا ہے، کچھ وقت گزرجائے گا، ماحول کی تبدیلی بھی ایک علاج ہے۔''

اور میرے چیرے برجھائی کشیدگی اُس صاحب نظرے ويهي شروسكي وأس في يُروباري سي كها- "به برحال، جيهاتم كَتِيمَ وَهِ كُلِّ ٱحِامًا لِينِينَ أَسِ سَنِ كَدوول كَاءَ أَنَّ انْظَارِيْهُ كِرِينَا میں نے شکر بیداوا کرنا حیاما، اور جائے کیوں بیدا یک لفظ میری ز بان يرا نك كره كيا \_ كي مجمع إس لفظ كي فرسود كي كا كمان وول وہ کری ہے اُٹھ گیا۔ اسپتال کی طرف جانے کے بجائے اُس کا رُحْ گھر کی جانب تھا۔ ہیں نے اُس کا سماتھو دیاء بھر جلتے جلتے وہ خمیر کیا اور بھو لا بؤا پھے یاد آجانے کی البحن چېرے ير به ويدا مونى اس نے جامواور زوراكى شب بسرى كے انتظام کے یارے میں بتایااور کہنے لگا کے کل میح اُس کے شخصی معاملات کے معاون چھا گلائے ذریعے گرانڈ ہوٹل ہے مسى آ دى كوبلاك و بال ركها باقى سامان منگواليا جائے ادر يہيں ير ہول كے واجبات كى ادائى كردى جائے۔ ہمارے ليے اسپتال سے بدراہ راست اشیشن روائلی مناسب رہے گی۔

استال کی جارد بواری تک اُست رخصت کرنے کے اداد سے میں اُس کے ساتھ چل پڑا تھا لیکن اُس نے مجھے لوٹا دیا۔ مجھے احساس تھا، وہ کوئی غبار لے کے نہ گیاہی مگر میری معذرت الية عزم كا عاصل في جويس في كدشته مرتباس كي گھرے آئے کے بعد ساری دات ایک بیجان واضطراب کے بعد کیا تھا اور مجھے ایک گونہ سکون ہؤا تھا ، آج نہیں تو کل میر صورت تو پیش آئی تھی۔

والین آ گیا۔ کمرے میں سیورین کے موجود ہونے برجھے حيرت بهوني .. أس منه اينا كهريلولهاس تبديل كرليا فها اور ففل ے یا سیشی مشا قاند، نیاز مندانداندازیں یا تیں کررہی تھی، جامواورز ورا بھی قریب ہی موجود تھے۔لگتا تھا، برسول ہے سيورين مے شفاسائي ہے۔ اي جي دون تھي کسي واکٹر کي آمکا أب امكان نهيس قفا- ميري آيد دخل اندازي كا باعث بهو كي. جسے کوئی اجنبی اُن کے درمیان آ گیا ہو۔ مجھے دیجھے بی مھل کو انشب به خيرا كہتے ہوئے سيورين أخرافی۔

" مم ابھی تک یہیں ہو؟" میں نے عمداانگریز ی بل یو چھا۔ ''تمھاراانتظار کررہی تھی۔'' وود نی زبان ہے بول\_ ود ممر بہت وقت ہوگیا ہے۔ " میں نے فکر مندی ہے کہا۔ د د مجھی مجھی ہوجا تا ہے اِ تنا دفت بھی۔' 'بابا ہے دل چپ بالتس بوري تشيل \_ وفت كاانداز وبهي نيس بؤل

> " يج كهول، دل بي نبيس جا جنا ." میں پھرکیا کہتا۔اُے دیکھارہ گیا۔

والتي سيكها سجيسي مول؟"أس في معصوميت ي يوجها-'' بال، يَحْدَ بُحِير، بل كربت يَحِير'' مِن نِهِي جَعَ كِها-"أسكانام إتى بارسناب كرأسيد كيضي،أس علي

''آ مَینہ تو گھریں ہے تمھارے، گھر جا کے سامنے

میں اُس کے ساتھ زیادہ دُورنہ جاریاتھا، اِس لیے جاری

والتمسين أب جانا جائيے۔''

" بيقوبهت الك لوك بن- إن كابس نبين چل رباتها كه مرے کے کیا کریں۔ باربارزری کا ذکر کرتے رہے۔ کیا میں

ك ليه ول محلتاب.

سَب رنگ

میری خی طرازی کموں بعد اُس کی سمجھ میں آئی اور میں ہے رخساروں ہے کرنیں تی پھوٹے لگیں۔'' شکر ہے، اس سے رخساروں ہے کرنیں تی پھوٹے لگیں۔'' شکر ہے، بن ونت تم مس كشاكش سے دو جياريس مو، ورندتو ...

سمرے میں صرف ای ہی میری اُس کی زبان سمجھ رہی تھی ادرز ريب مسكرار عي تقى ية تا ديرأن لوگوں كى موجودى ميں كسي الى زبان ميں بات كرنا جس سے وہ نا واقف ہول ، آ واب كے منانی تھا۔ میں نے ہندستانی میں سیورین سے بات مشروع کی تو أي الروائي كاحساس بؤليس فأستاكيد كي تحى كم كل ضح وه ناشجته وغيره كي زحمت ندكر يه-

" کیوں نہیں۔" وہ چک کے بولی،" آج توزورا اور جامو بھا کی بھی ہیں۔''

"إسى لي كدرما مول -إتى دريب كمرجاراى مويم اہتام ہے بازئیں آؤگی۔ جاتے ہی صح کی میاری میں لك جاءً كَيْنُ مِن في مقام شاها شاهداز مين كباء "بيبال اسبتال مين معقول انتظام ہے، خصوصًا إن ممرول كے ليے-''

" کیجینیں، میری فکر نہ کرو۔ مجھے کوئی پر بیثانی نہ ہوگ ۔ مجھة و خوش لتى ہے۔''

" إن سنر! الجبي راجا بهائي ايك دم تحيك بولتا - ي ناشتا كا كونَى عَلِمْ وَتَرْمِت وْالورْ كَحْرِجا كِي الجَعْيِ الْحَقَا رات موني كَا ب لبن!"زورائے مشفقانہ تورے کہا۔

سیورین نے سی آن سی کردی۔سب کو فداحافظ کہتی، ہاتھ ہلاتی ہوئی تیزی سے تمرے سے فکل گئی۔اُسے راہ داری کے يمريب تك دخصت كرنا ميرامعمول بهو كميا قفانه وراا درجاموجهي أَنْهُ كُنَّ مِنْ مِنْ فِي أَنْهِين روك ديا - كمرے سے چند قدم دُور جا کے سیورین شعیر گئی اور مفطر بات اِدهراُ دهر و سیجنے لگی۔ مل نے جانا، کوئی چیز بھول گئ ہے، میں نے وجہ بوجھی۔ " جُهُ كَمِنا بِمِ فِي إِن أَس كَى آواز أَمْدر بَى أَقَى-ميرى سوالي تظرين أس برمركوز جوكتين -" كيابات بع؟" د میں واقعی کیسی *او* کی ہوں؟''

" بدكيا... كيا مطلب شهيس كسى سندكي ضرورت كيول براكتي؟ د ميري کو ئي بات سهين ناگوارتونهيس گزري؟ "

"مي خيال معين كيون آياء مسلد كياج؟" " " تم حيا ۽ وٽو مسئلہ کو ئی بھی نہيں ۔ " "میں جا ہوں..؟ کیا کہنا جا آتی ہو؟" میں نے نا گواری ہے الوجها أوكيا جيا

'' میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جانا جا ہتی ہوں۔'' اُس نے رُ کی رکی آ واز میں کہا۔ میں گنگ رہ گیا۔ " يبي بنتي كرني تقي تم ہے۔" أس كے ہونك

وهر كسار ب تقد " تم اینے ہوش وحواس میں تو ہو۔ "میں نے اضطراری ليج مِين كها، "كهال مكهال جاناحيا بتي جو؟"

"تمهار براته، جهال تم جابو، جهال بحل" و و تتمهيل معلوم بي يم كيا كدري بو؟"

"ميرايهان كوئي نيس بومي، دُور دُور كه بين - بس مجصراته ليلوكس بهي حيثيت ، اوركس حيثيت كبغر بهي-میں تم یر، ماکسی برکوئی بو جونہیں بنوں گی ۔میرادعدہ ہے، مین تمهاری، بابا کی اوراُس کی... زری کی خدمت کرتی رہوں گا۔'' وه ژوخی ژوخی آ وازش بولی-

المحول تك مجھ سے كچھ كہانہ جاسكا، كھريس فے يدھ كل، اینی آواز، این آپ پرقابویاتے ہوئے نرم روی افتیاری -"متم مارے بارے میں کتنا جائتی ہو؟"

"جتناجان چکی موں، أتنابهت ہے۔" " " تم بحيِّ ں کی می باتھی نہيں کرر ہیں؟ " میں نے بھیکی آ واز

مين كها،"إنتابوافيعلة في إتى أسافى كي كرايا؟" "سوچ مجھ کر کیا ہے۔" اُس کے کہے میں یقین تھا۔

"اورش نے باباہے ہمی بات کی ہے۔"

" منم نے الفل بھائی ہے جس کہاہے کہی کچھ؟" میں سف برحواى سے يو حيما، " كيمر المحدول في أنحول في كيا

'' اُتحوں نے تمحارے بارے بی*ل کہا ہے۔ کہ رہے تھے*، متهمين أكركوني اعتراض شهو-''

" بيركبا أنحول نے؟" مجھے جيراني جوئي اور پس نے كسي دلیل سے اجتناب کیا۔ "مجرمیراکیاہے۔" میں نے کہا،"وہ 187

سُپ نگ

سیمی آس کی عزت کرتے ہیں، اور وہ کوئی عام زین مہیں۔
ان خاص کمرول میں اُس کی تعیناتی ہے، اپنے کام میں مہارت اور مستعدی ہی کے سبب ہے۔ نی جگہ تو نئی ہوتی ہے۔ زریں کی حویلی تو ایک چارد بواری ہے۔ اُس چارد بواری ہیں ہے تک اُن ہم رسیدگال نے عزت اور عافیت کی ایک وُنیا آباد کرلی ہے۔ بیمی واقعہ ہے کہ دہاں سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور احسان وایٹار کے لیے آ ماوہ رہے ہیں، لیکن وہ اُور وُنیا ہے۔ بہال ہے کوئی مطابقت نہیں ہے۔

. میں نے اُس سے اُور بھی بہت یکھ کہا، گر اُس نے عزم ، کررکھا تھا۔ کہنے گئی کہ اُس نے بہلی مرتبدایے لوگ دیکھیے ہیں جودوسرول سے بہت فتلف ہیں۔ دریاول، إرادول کے پیجیہ، تحفظ ، توانائی اور سلامتی کی علامت اِن کے باس بوی حیما تو ہے۔ إتھيں ديکھ کے احساس ہؤا کہ وہ تو ہوئی تھٹی ہوئی زندگی پسرکرتی رہی ہے۔ وہ تو پہنتہ تریص، بدرگاہ اور سودا گر لوگوں میں گھری ر ہی ہے، وفت پر کنار ہے ہوجائے ، آئکھیں پڑا جانے والے لوگ استال میں طرح طرح سے مریضوں ہے آس کا واسطہ یٹتا رہاہے۔ اُن میں سے بیش تر اُسے ساتھ لے جانے کی كيشش كرت رے، كى ف أس كوام يو يہ الكى، كى فاس كى قیمت لگائی ، کی نے این واج کل کی زینت بنانا جا با کسی نے دُنیا بھرکی آسائش فراہم کرنے کے دعوے کیے۔عورت مثابد مرد سے زیادہ حتای اور تگاہ شناس ہوتی ہے۔وہ کیا بتائے، مس طرح أس في ايناوامن بيائد ركها بيسيورين في زندى موئى آوازيس بتايا كرأس كى مال بندباب، ريع كى ایک مبربان چچی ابنا گھر چیوڑ کے اس کے گھر آ بسی ہے، اس کی دُمراتھ کے لیے۔ کہنے گئی کہ وہ ڈاکٹر بنتا جا ہتی تھی، اور مقیعًا ین جاتی الیکن کوئی بھی ساتھ ندر ہاتو اس نے ابناساتھ بھی چیوڑ دیا، اُس نے خود کوئرک کردیا۔ پریے زندگی ہے، کتنی ہی بيگانه ہوء آ دی کينيے، دھکيلے جاتا ہے۔ وہ که ربی تھی، أس نے تكراركى كه جارے يبال آنے كے بعدائے كى دريجے كے کھل جائے کا گمان ہؤلہ کوئی در بچیکھٹل گیا ہو تیںسے اور تازہ ہوا اور روشی درآ کی ہو۔اس کے ویرال کدے میں کوٹبلیں می پھوٹے لگیں ادر کیجٹرے ہوئے خواب اُس کے پاس اُوٹ آئے۔ سَيب رنگ

آ مادہ بیں تو میرے اعتراض کی کیا گئیائش ہے۔ اصل میں تو وہ بختل بھائی اوراُن کی بیٹی ہی کا گھرہے۔' ''تمھا را کچھنیس ہے؟'' وہ کیلی آ واز میں بولی۔ ''میں کیا! سارا کچھتو بختل بھائی کا ہے۔'' ''تم نہیں چاہتے ، میں بھی وہاں ربول ، اُن لوگوں کے ساتھ۔ کیا میں دوسر دن کی طرح اُس گھر کی ایک فرونیس بن سکتی ج'' کیا میں دوسر دن کی طرح اُس گھر کی ایک فرونیس بن سکتی ج'' والوں کے واقعات معلوم ہیں ؟''

''بابائے پچھ پچھ اشارتا بتایا ہے، وہاں کون کون ہے، اور وہ سارے س طرح ایک دوسرے کے لیے ایٹار پر آبادہ دہتے ہیں۔'' ''اُنھول نے نہیں بتایا کہ وہ سارے کن حالات میں وہاں آگے ہیں، کس بے چارگی کے عالم میں؟''

" میں جھی کسی بے جارگی میں وہاں جانا جا ہتی ہوں۔'' " تتم .. بتم کس مصیب ہے دوجیار ہو۔''

''میں بہت اکیلی ہوں۔ بیں شخص کیا بتا وَں۔'' وہ روہانسی ہوگئی۔''میرا کوئی نہیں ہے۔''

۔ '' میکن جمارے یہاں آئے ہے پہلے بھی تو تم '' '' وہ أور بات تقی۔ جب تم یہاں نہیں آئے تھے ہے ، مہایا، زورااور جامو بھائی '''

میں نے اس سے کہا کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے دن ہی کا سے ہوئے اس سے بھا کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے دن ہی سے سے بھا تہ رہا ہا ور درمیان میں اُن ہونے سانے بیش آتے رہے۔ اِن دنوں میں جو پچھا سے دیکھنا، سننا ورسہنا پڑا ہے ، اُس نے بھی تصور نہ کیا ہوگا ، اُنے نہ کیا ہوگا ، اُنے ، چاتو ، پولیس ، خون ... اور میں نے کہا ، اُسے نہ کیا معلوم ہے ، خاتم ، نیساں اور سلما حیدر آباد ہے ، منیر علی کا خاتمان جیسلم میر سے ، فر دزاں اور یا ہمن آسن سول ہے ، اور خود فرزی سے ۔ فر دزاں اور یا ہمن آسن سول ہے ، اور خود فرزی سے ۔ فر دزاں اور یا ہمن آسن سول ہے ، اور خود فرزی سے ۔ فر دزاں اور یا ہمن آسن کا ہ تک پنتی یائی ہے ۔ فرزی سے گزر کے اُس پناہ گاہ تک پنتی یائی ہے ۔ فرزی ہے ۔ اُن سب کا دہاں اِ کھنے ہوجا نا ایک انتفاق ہے ، یا مجوری ہے ، دو ایست ہے ، یہاں اُس کا سیورین کی کیا مجودی ہے ۔ دو ایست ہے ، یہاں اُس کا گھر ہے ، یہگیاں ، محلے ، یہاں سے ڈاکٹر را ہے کا سلوک س قدر مر بیانہ ہے ۔ گھر ہے ، یہگیاں ، محلے ، یہاں ہے موسموں کی وہ عادی ہے ۔ گھر ہے ، یہاں اُس کا شکر را ہو تا کر را ہو کا سلوک میں قدر مر بیانہ ہے ۔ گھر ہے ، یہاں کے موسموں کی وہ عادی ہے ۔ گھر ہے ، یہاں اُس کا شکر را ہو تا کہ کی سلوک سوک وہ عادی ہے ۔ گھر ہے ، یہاں اُس کا موسموں کی وہ عادی ہے ۔ گھر ہوں ، اُس سے ڈاکٹر را ہے کا سلوک میں قدر مر بیانہ ہے ۔ گھر ہوں ، اُس سے ڈاکٹر را ہے کا سلوک میں قدر مر بیانہ ہے ۔ گھر ہوں ، اُس سے ڈاکٹر را ہے کا سلوک میں قدر مر بیانہ ہے ۔

الله میں نے بہت کچھ کہنا چا مائیکن میرے اِقعا میں کوئی ی تنی، یا اُس کا ارادہ میری دلیلوں سے زیادہ تو انا تھا۔ الکان سے باہرہے۔ کیا میرے تکدر کا سبب سے کے ورمروں کی طرح أے کوئی حادثہ باسانحہ پیش تہیں آسکا ہے، و کے بسی اور محروی کے اُس پیانے برپوری ٹیمیں اُٹر تی جو الم في زري كي حويلي مين داخلي اورسكونت كي ليم تقرر اللے ہے، یادہ آن کی طرح نہیں ہے جودہاں موجود ہیں، وہ كوتى غيراؤى ہے، كوئى أيتفوت، ميرے كہنے سے مطابق، والك عارد بوارى ب، ككن زندان توتيس ب-أسك وہاں چلے جانے ہے بچھ منتشر ہوجانے کا اندیشہ ہے، اور كياأس زندال سے واليسى كاكوئى راسترنبيس يستين كى، كيا آدی بھی کھے وہی ہوتا ہے جو نظر آتا ہے۔ اُس کا دمكتا رنگ چېکتي آئيميس،خوش رفياري،خوش گفتاري، پيقم وصبط، ہلیقہ شعاری سمی سرایت کیے ہوئے خوف کا مآل بھی تو موسكتي ہے۔ آ دي كو مجھي غصه بھي تو آ ناجا ہے، وہ او لچي آ واز میں بات کرنے کوترس گئی ہے۔ بیشہ ورانہ خوش خلقی تو کوئی جرہے میا ہے حس آ ومی کاسب سے برداؤ کھ خواہیدگ کے باوجودخوابوں سے محروی ہے۔

ے ہاو بود میں ہوں سے سروں سے سے اسے روک دیا۔ ' خدا کے لیے اتنا مت کہو۔' بیس نے التجا کی۔ ' میں شاید وضاحت نیس کر بایا ، مت کہو۔' بیس نے التجا کی۔ ' میں شاید وضاحت نیس کر بایا ، نیس کر پارہا ہوں۔ جھے بتا وہتم نے میری یا جھل بھائی کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے؟ تم چھاٹو کی بات کرتی ہو، تو ہم وہاں کہ اور کتنارہ یا تے ہیں۔ہم تو مستقل سفر میں رسیتے ہیں ،اور مغریس کیا معلوم ہے۔'

" کھو کھی بابائے بھے بتایا ہے۔" وہ کٹی ہوئی آ واز میں بولی۔ ووضعیں کھی بتایا ہے آنھوں نے ؟" میں نے جمرت سے پوچھا، "کیا کیا بتایا ہے؟"

تم ہو تمارے سائے اور روشی میں کی ہوجائے گی۔ تمھارا ول تنگ ہوجائے گی۔ تمھارا میں انگ ہوجائے گی۔ " ول تنگ ہوجائے گا۔ تم تو اور سائے وار آور تو انا ہوجاؤے ۔ " میں نے اُسے خور سے دیکھا، وہ ایک خوش اندام لڑک ، شاخ نازک کی طرح جس کا سرایا، رنگ شفق مگوں ، نقش و نگار تر اشیدہ۔ وہ کیسی باتیں کر دبی ہے، کسی نے بچ کہا ہے، آ دمی تو ایٹے ذرّوں سے شکیل وجیل ہوتا ہے۔ سامنے کے، یا نظر آئے والے مظاہر کی ول فرین کو باطنی اوصاف دو آتھ کر دیتے ہیں۔ والے مظاہر کی ول فرین کو باطنی اوصاف دو آتھ کر دیتے ہیں۔ والے مظاہر کی ول فرین کو باطنی اوصاف دو آتھ کر دیتے ہیں۔ آئی کی رسائی کس فقد رہے۔ اصل توجو ہر ناویدہ ہے، تر اشید والک ، اور شہانی ہے تھی خوال ، جذب واحساس کی خوش قامتی ، تری دناز کی اور شہانی ہے تھی خوال ، جذب واحساس کی خوش قامتی ، تری دناز کی اور فراوانی ، اور گونا گونی ، سرایا تو تبھی مکمئل سمجھنا جا ہے۔ فراوانی ، اور گونا گونی ، سرایا تو تبھی مکمئل سمجھنا جا ہے۔

بافقیار میراتی أے بینے ہے لگا لینے کو اُندا کیاں پھریں گفٹ کے رہ گیا۔ ہم کمرے کے باہر پچھافا صلے پر کھڑے تھے۔ اسپتال کے اِس حضے میں مہت سکون ہوتا تقاء اور اُس وقت تو چہل پہل نہوئی تھی۔ رات کی خاموثی میں ہر یالی کو بھی جیسے گویائی پھائی ہوئی تھی۔ رات کی خاموثی میں ہر یالی کو بھی جیسے گویائی مل جاتی ہے۔ لگا تھا، مرگوشیاں کر رہ ی ہو۔ میں نے پچھے کہنا چا ہا اور ٹر کے سکا، خاموثی کھڑ ااُسے و کھتارہا۔ لیے گر رکتے، بچر میں نے

اُس نے بھی پھر زبان نہیں کھولی، راہ داری کے موثر پر دہ جدا ہوجاتی تھی۔ وقت گر رجانے کی دجہ سے جھے دُور تک اُس
کے ساتھ جاتا جا ہے ہے تھا، لیکن اُس نے جھے ردک ویا، اور
جاتے وقت اُس کی گران خاطری کا جھے شدت سے احساس ہؤا،
سواس کی دل وہی کے لیے ہیں نے فرمائش کی۔ ''سنو!
وقت ملے تو صبح نا شیتے ہیں ذراسے شیٹھے جاول لیتی آنا... زیادہ
بالکل نہیں'' میرے لیج ہیں بھینا کسی استحقاق کی آئی۔ زیادہ
دہ پھر زک گئی اور اُس کی میکیس جمکے گئیں اور اُس کی
آئی۔ دہ تھے لیے اور اُس کی میکیس بیند ہیں؟''

" بس ایسے بی۔" میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔" اچھے گلتے ہیں،آپ توون ہو گئے۔" میں میں تب سما کہ مدیکی ایس کی رفتار ہی بدل گئی، جیسے

میری تدبیر کارگر ہوئی۔ اُس کی رفتار ہی بدل گئی، جیسے حیرنے گئی ہو، یا اُڑنے۔

. 191



کرے میں وہ تیوں میرے منظر شے یکھے دیکھ کے بے چین سے ہوئے، لیکن کوئی سوال نیس کیا۔ جھل بستر پر نیم دراز تھا، جامواورز درا، اس کی پاکتی پیٹے ہوئے

تقے۔ زورا اُس کے بیرد بار ہاتھا۔
سونے پرمیرے بیٹے جانے کے بعد کھل نے الکساتی
آ وازیس بو تھا،" کچھ بولی رے بھے سے؟"
" بال، ۔" میں نے سرجونک کے ہما۔
" اُلٹی کھیڑیا کی ہے۔ تُونے کیا بولا؟"

''تمھارے بعد میں کیا کہ سکتا تھا؟''میں نے تر ٹی سے کہا۔ ''نئیس مانتی اس واسطے تھھ پر ڈال دیا تھا۔ ٹو ہی اُس کی ادلی میں مجھائے گا۔ وہ تو بردامان کرتی ہے۔''

" ٹھیک ہے، اُستاد!" زورا مچل کے بولا،" ایجی ایک کے پڑھنے پہکیاا پدرسے اُودر ہوجانے کا ہے۔"

''بہت پیاری ہے، اُستاد!'' جاموئے دار کی ہے تائیدگ، ''اُدھراُن جی جیسی لگتی ہے، شم ہے۔ اُن ہے پچھڑی ہوجیسے۔ دہ جو بولتے ناءایک کواُٹھاؤ، دوسرے کو بٹھاؤ۔''

بنقل کی پیشانی تک ہوگی۔اُس نے پیھٹیں کہا۔ تھے ہی خاموثی ہی بَهر رنگی۔

ایکی نے کی خدمت گار کے فریاتی استال کے مطام خانے ہے۔ رات کے کھانے کا انتظام کردیاتھا۔ جمان کی مطام خانے کے بعد تازہ ہما شریک ہوگیا، مناسب ہی کھانا تھا۔ کھانے کے بعد تازہ ہما کے لیے وہ باہرا کے بیٹھ گئے۔ بلکی ہلکی بوندایاندی کی بجسے مینڈک اور جمیناگر فیل مجانے گئے ہے۔ ہرائو بیخ مہمک اُسٹے کا بانی مبرے کی شہرے کی حب ہے۔ ہرائو بیخ مہمک اُسٹے کئی ہمک خوش اُسٹے کے بھی شایدرنگ ہوتے ہیں۔ ہرائو بیخ مہمک اُسٹے کہا گئی ہمائی، خوش اُسٹے کے بھی شایدرنگ ہوتے ہیں۔ ہرائے والی والی مہمائی، خوش اُسٹے کو گئی گئی دیگ کے بھول خوش اُسٹے رنگ کے بھول خوش اُسٹے مرگ کے بھول خوش اُسٹے کو گئی دیگ کے بھول خوش اُسٹے کو گئی مائے کی خاصی اور مجھے بھی خاصی اور مجھے بھی خاصی اور مجھے بھی خاصی اور مجھے بھی خوش گوار منظر ہوگیا تھا۔ دور تھا، لیکن محمول ہور ہا تھا، ہم بھی بھیگ رہے ہیں۔ بازش ور تھا، لیکن محمول ہور ہا تھا، ہم بھی بھیگ رہے ہیں۔ بازش ور تھا، لیکن محمول ہور ہا تھا، ہم بھی بھیگ رہے ہیں۔ بازش کے جب خوش گوار منظر ہوگیا تھا۔

اچا کہ بھل کے جم میں بڑک اُٹی۔ جاموادر دوادن جر
اسپتال میں رہے بنے ، اوراب رات کو بھی موجود سے
جامو کے بقول ، میدا اُستادر ٹی ہوجانے کی وجہ نے بیا تھل کو کھلنا
جاہو کے بقول ، میدا اُستادر ٹی ہوجانے کی وجہ نے بیا تھل کو کھلنا
جاہیے تھا۔ کل الال بیمراوراس سے پیچلے دن چھل کے پال
و کے میدا کی شیدائیت کا حال ہم نے دیکھا تھا، کیما بچھا پچھا
جاتا تھا، ٹھل سے اپنی پرانی نیاز مندی کا ذکر بار بار کرتا تھا،
جاتا تھا، ٹھل سے اپنی پرانی نیاز مندی کا ذکر بار بار کرتا تھا،
جاتا تھا، ٹھل سے اپنی پرانی نیاز مندی کا ذکر بار بار کرتا تھا،
دومرے آدئی اُس کی نیا ہت ، میدا کی جانب سے معذوت کرنے
دومرے آدئی اُس کی نیا ہت ، میدا کی جانب سے معذوت کرنے
اور ٹھل سے اپنی نگاوٹ کا اظہار کرنے آ کئے ہے۔ اوھر
اسپتال میں دن بجر کے دینے کا جواز تو جامواور ڈورا کے پاک
اسپتال میں دن بجر کے دینے کا جواز تو جامواور ڈورا کے پاک
اسپتال کے سخت تو اعد کے خلاف وہ ٹھیرے ہوئے تھے، اور
اسپتال کے سخت تو اعد کے خلاف وہ ٹھیرے ہوئے تھے، اور
اسپتال کے سخت تو اعد کے خلاف وہ ٹھیرے ہوئے تھے، اور
اسپتال کے سخت تو اعد کے خلاف وہ ٹھیرے ہوئے تھے، اور
اسپتال کے سخت تو اعد کے خلاف وہ ٹھیرے ہوئے تھے، اور
اسپتال کے سخت تو اعد کے خلاف وہ ٹھیرے جو نے تھے، اور
اسپتال کے سخت تو اعد کے خلاف وہ ٹھیرے ہوئے تھے، اور
اسپتال کے سخت تو اعد کے خلاف وہ ٹھیرے ہوئے تھے، اور

الفرنیں آتے تھے۔ مختل نے میدا سے شدا نے کی وجہ جائے الفرنیں آتے تھے۔ مختل نے میدا سے شدا نے کی وجہ جائے اسے بہار میں کہا،'' اُلٹا ہو گیار ہے حرام کا جنا۔'' جامواور زورا چونک پڑے۔ وہ کیا جواب و ہے۔'' ہال استاد! لگتا ہے، لگتا ہے، تھوڑ اسا اُلٹا سیدھا ہو گیا۔ میدا اُستاد تو فیر نے اُلٹا ہے، لگتا ہے، تھوڑ اسا اُلٹا سیدھا ہو گیا۔ میدا اُستاد تو فیرے لوگ، برجودادا۔'' جامونے فیرائی کی کوشش کی۔ مطمئن کرنے کی کوشش کی۔

'' سیدھابول رے۔'' جھل مگڑ کے بولا۔ '' سیدھابول رے۔'' جھل مگڑ کے بولا۔

' 'ہم لوگ تو ہم کو پتاہے ، سوم ہے سومیے وال سے لکے تھے۔ پیچھے اُدھر کوئی چکر ہؤاتو کیا بول سکتے ہیں۔'' جامونے پہٰ ظاہر سادگی ہے کہا۔

بھیل کے چبرے سے ظاہر تھا، اُسے یفین نہیں آ رہاہ۔ اُس کی نظرز ورا پرگئ، اور زورا کی بے نیازی سے اُسے اندازہ ہوگیا کہ ذوراجھی جاموہی کی زبان بولے گا۔

میرے بی بین آیا، آئ نہیں توکل آسے سارا پھی معلوم مونی جانا ہے۔ کل جمع میدایا اقت کا کوئی اور آ دگی اس کی میادت کوئیس آئے گا، اور اسپتال ہے جھٹی طبخہ کا دورا اور جامو میار میں گے، لیکن میں کہاں سے شروع کرتا۔ اِ تنابتائے ہے کرمیدا اُب اِس دُنیا بین نہیں ہے، کل تک وہ بے شک ہرطر ر گرس یہاں بیٹھا مؤا تھا۔ ہرا ہو وہ بھی ندآ پائے گا، وہ اور فی الحال اُس کے قریب ترین ساتھیوں میں ہے کوئی بھی۔ مفل کو میں کیا کیا اور کس صدیک بتا پاتا۔ میں نے خود کو تھام لیا۔ خدا خدا کر کے تو اُس کی بحالی کی صورت بیدا ہوئی ہے۔ ہر بات اپنے وقت پر ایکٹی گئی ہے۔ بے کل حقیقت بیانی یاوہ گوئی ہوجاتی ہے۔

بخل نے بھی چپ مادھ لی۔ اُسے احساس ہونا چاہیے تھا کدائی کے معتدوں کی بہلوتی اور لب بسٹی بے سبب نہیں ہوگا۔ جنمیں کی طرح کی مرتبت نصیب ہے، اُن پراپنے حاقہ جُوشوں کا کاظ بھی واجب ہے۔ اِرادت مندول سے اُن کی توفیق اور مقدرت سے ہوا کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اسپتال میں زیر علاق کی عام مریش ہے اُس کے برمانی حال باہر کے بھیڑوں کے ذکر کی احتیاط کرتے ہیں۔

ور تک دو راه داری مین بیشے بیلی کی چک ادر بارش کی سب د نگ



آئے مجوبی کا نظارہ کرتے رہے۔ بارش بھی تیز ہوجاتی ، بھی وہیں پڑجاتی ۔ بادل سلسل کرج رہے ، یارش بھی تیز ہوجاتی ، بھے ، بھے ، بھے ، بھے ، بھی آئے ہاں بھٹ پڑے گا اور دُنیا آج بھی تمام ہوجائے گی۔ بوس دُنیا توروز بھی تمام ہوتی ہے۔ آ دئی کے لیے تو اُسی دان ختم ہوجاتی ہے۔ جب وہ دُنیا سے چلاجا تا ہے۔

رات مجلے جامواور زورا کوئر کی ایکی آئی خاص کروں کے حقے میں واقع ایک خال کرے میں کے گئی، بالکل آئی طرز کا کمرا جہاں جھل کورکھا گیا تھا، کشاد و، روشن اورساز وسامان ہے آراستہ معلوم ہؤا، جانے وقت ڈاکٹر راہے، ایکی کو ہدایت کرگیا تھا۔ یہ کیسی اعلاظر نی، کس در ہے کی خوش خلقی تھی کہ آسے دُورا فرا دگاں جامواور زورا کی شب بسری کا خیال رہا، اور اس نے کسی ایسی و لیمی جگہ کے بچاہے یہ خاص کمرا تفویض کیا۔ ایمی کے ہوئے مریضول کے خصوص کیئر ہے بہن کے جامواور زورا کی شب بسری کا خیال رہا، اور ایمی کے ہوئے مریضول کے خصوص کیئر ہے بہن کے جامواور زورا بھی مریش نظر آئے گئے تھے۔ ایمی شوخی ہے جامواور زورا بھی مریش نظر آئے گئے تھے۔ ایمی شوخی ہے جامواور زورا بھی مریش نظر آئے گئے تھے۔ ایمی شوخی ہے کہ کو ایسی گئی کے آب بس آئیکشن کے لیے متیا رہوجاؤ۔

سیجے وقت اُن کے پاس بیٹھ کے بیس ایمی کے ساتھ اپنے کے ساتھ ا کمرے میں واپس آگیا۔ دواؤس کا اُٹر ہوگا کہ جلد ہی تھل ک THE PARTY OF THE PARTY OF THE بحارت عالع مون والأجال أ

کے اس اخبار کے مالک اورایڈ بیر شری کل معمون کا استعاون کا اخبار کی سرکیشن میں اضافے کے لیے اسسسسسسس

ورد اکرتے ہوئے افریقہ بھی سے اوراسینے ایک تزیر کی معرفت مالانہ فریدارینائے دے۔ ایک دوڑ ایک ا مندُستانی سکھ میکے دار ہے سالاند وُھائی سُورُ یے چندہ وصول کرے أے سالا تہ خریدار بنایا ورساتھ بنی سے گذارش کی کداییے کسی اور واقف کار، دوست، عزیز، بار شیتے دار کو اللہ تھی سالانہ خربیدار بنے پر آ مادہ کر کے اُسے خربیدار بنوادیں ، 🎚 کے بنال چہ وہ اُٹھیں سماتھ سلے کر ایک اُورسکھ دوست کے 🐧 گھر چانا گیا۔وہاں جا کراس نے دروازے برگی گھنٹی بجائی کھ اور ساتھ ہی زور ہے آ واز دے کر پکاراء'' اوئے تیل سنگھا! 🖠 اوت تل سنكها! " تحتى اور يكارى آوازس كرمتل سنكه فورا الم اوىركى كھڑكى ميں آن كھڑا ہؤاا در يوعيماءُ '' خيريت توہے؟ بہت يا لل جلدی میں تکتے ہو''شیری گل کے ساتھی سردارتے ا 🗗 گل صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،'' ویکھو،گل جی الله آئے ہیں۔' پنجابی ساحیار' اخبار کے ایڈیٹر ہیں۔ فوزا ڈھائی سَو ا رُ بے سیار کر نیچے آ واورا خبار کے سالا ند شریدار ہن جاؤ۔''

كاسالان فريدارين كركميا كرون گا؟" "ابس کی تم گرند کرو میرے باراجہاں ہے میں اپتا اخبار پڑھوا تا ہوں، وہاں سے تمحارا اخبار بھی بڑھوا ویا کروں گا۔ ہم ہاتم جلدی سے ڈھائی مُو رُسیبے لے کر تیجے ، آجاد، باقی فکرمیری ہے، تمحاری نہیں۔ " گل جی کے و سفارتی نے کھٹاک سے جواب دیا۔

بیل سنگھ نے وہیں کھڑے کھڑے اوپر بی سے جواب

ديا، ''مَكر مجھے تو پنجالي پر حن نہيں آتی، ميں پنجالي اخبار

الله ﴿ إِنَّ فِي سِكُومِ مَرِّونِ كَيْ ازْ الْتَخَارِ بَازِ مِنْ اللَّهِ عَلَاللَّهِ : فَرِحت سِينًا

IN A PROBLEM BORD BORD مجھے انگریزی میں مخاطب ہؤا تھا۔ آئی بی کا ذکرا یک بی بار آیا قطاءکیکن زورااور جامو کے کان بھی اُن کے دیدوں جیسے تھے۔ میری وحشت دی<u>کھے کے کرید کرنے لگے۔ میں نے</u> اُٹھیں بتای<u>ا</u> تو 195

كشيره، أور كمان مو جاتا تحالة مامواور زورا بهائي كمال جن كمركش أكأس فكبرائع جوئ اندازش بوجها میں نے اُسے بتایا کہ انجی آئے ہوں گے، رات خامی دىرىپ سوئے تھے، اور كيامعلوم ، سونے بھى يانہيں۔ "أنص بلاليس، سادا كرم كرم ب- ۋاكٹرصاحب كے آنے میں بہت دیرہ ۔ التفاع، أن كآنے ميل ہم نمٹ جائیں۔ بعد کو بہ کھا نوں کی خوش فریھی کمرے ہے

اُنڈ تی ہوئی اُس کے سینے میں جاچیبی ۔ کھل نے اُس کے

مکی خدمت گارنے جامواور زورا کے کمرے بیں جاکے انھیں مطلع کردیا تھا۔ جتنی دریس وہ آئے ،ای اورسیورین نے ميزيرتشر يال سجادين،شكرب، جامواورزوراني رات والا مریضوں کا لباس تبدیل کرلیا تھا اور اسپنے اصل طلبے میں آ کے تھے۔ ناشتے کے اہتمام میں سیورین شایدرات بحرجا کی رہی ہو، مگر چرے بررتجائی کے آٹار مطلق نبیں تھے۔خوشی میں آ دی پڑھکن الی طاری مہیں ہوتی ۔ خوشی بھی تو نیند کے، نشے کے ما تندہے۔ منصح جا ولوں کا ڈونگا اُس نے جیکے ہے میری طرف كسكا ديا مفاصى توجد سے جاول يكائے كئے تھے، واندواند الك تها، جيسے داندواندا لك يكايا كيا ، ور ميشما بهي بس ميشم كل حد تك تها، حيا ولول يرغالب نبيل آيا تها-أست معلوم تفاكه بالاني من لطف دوبالا بموجا تا ہے۔ بالا کی بھی وافر تھی-عورتیں جا ہے کتنی ہی زندگ کے دیگر معاملات میں فعال اور سرگرم ہوں، گھراور گھریلوامورے اُن کی نسبت طبعی ہوتی ہے۔ شب رنگ

دُور کرنی ہے، دیکھانییں اُس دن ۔ اُن کی ناک کتنی تیز ہے یہ وه تيز تيزآ وازيس بولي.

أس كى آواز ير محمل بھى بستر مناه أشھ كيا ميدرين سرير باتھ رکھااور پيشانی کابوسه ليا۔

"لبن باباء آج آب باتھ مت رو کنال"أس نے ناز برواراند للج مين كها،" آب كاسارا يجهده يان مين ركه كه لا في جول." " تارى! أب كياركها بي-" يتقل جيلي مولى آوازيل بولا، " بالكل تُعيك بول شيء كيفا، كيدا باتحد جلزا بي " السينية بوع جانے کیوں اُس کی نظر مجھ یر، پھرائی پر تی اور اُس کے ہوٹوں پر آ کھ لگ گئ تھی۔ مجھے نیپزنہیں آ رہی تھی ، ایمی کا تو کام ہی شب بیداری کا تفاءا ہے چھوٹے موٹے کا مول سے تمت کے میرے باس سونے برآ کے بیٹھ گئی، دریتک جیبے رہی، پھر سرگوشی میں یولی۔'' جارسیے ہومیری جان!'' ين نے کہا،'' جانا تو مجھی تھاہی۔''

حسرتی کیج میں کہنے لگی '' کیجھدن أورزُک جاتے ۔'' میں نے کہا، " یہ بھی مہت دن ہوگئے۔ آب أور زُ كنے كو مت كبو، حِلْنے وان جم يبال رہيں گے، کچھنہ کچھ ہوتار ہے گا۔ ئەترے، جلدے جلدہم يہاں ہے جلے جا كيں۔''

بهراً كَيْ جوكَ آواز مِس بولي، "بهت ياداً وَكِي، خداوند جانتا ہے، تمصیں دیکھ کے لگنا ہے، کوئی کھویا ہؤامل گیا ہے۔ ا ع ون يهال طرح طرح كاوك آت ين، آت ين اور چلے جاتے ہیں۔اُن کی صورتیں بھی یا ونہیں رہتیں الیکن تم جیسے لوگول کے ساتھ وقت گزارنے کا میہ پہلا تجربہ ہے۔ تم توثقش چھوڑ کے جارہے ہو۔" پھر بخوں کے سے لیجے میں ہو جھنے گئی كه كيا مجهى ووجهى مجھے ياوا ئے گی۔ ش كيا جواب دينا، ش نے كبا-" بالكل نبين "" وه كلكها يزى، مجه بازوين سميث لياء اور میراباتھ آ تکھول ہے مس کرنے گی ، پھر کیا ہؤا کہ رونے گی۔ دُنیا میں لوگ بہت برے ہوتے ہیں تو اچھے بھی بہت ہوتے ہیں۔

ات ك آخرى ببرنيند في آلياتها اليكن مُنْه الدهير ب آ تَحْدُ كُفُلُ مُنْ مِنْقُلُ الْجِي عَاقُلُ تِقاءِ مُنْهِ مِاتِّحَدُ وحوكِ مُعِينِ راه داري میں آ کے بیٹھ گیا۔ صبح منظر ہی مختلف ہوگیا تھا، آسان صاف، بادلول كانام نشان نيس بارش كے بعد آسان بھي وُهل جاتا ہے، اورسبزرہ الکتا ہے مبزے کے رنگ میں سونا آ میز ہوگیا ہو، اور اِس آميزن، إلى بهروب سي سنره حيك لكابو-آنه ن كرچندمن ای اور ہوئے ہول کے کہلدے پھندے ایک خدمت گار کے ساتھ سیورین راہ داری میں طلوع ہوئی ، اُ جلی اُجلی بُھٹی کھیلی ، بارش نے جیسے اُسے بھی کچھا اور تکھار دیا ہو۔ مجھے دیکھ کے رفار تیز ہوگئ۔ أس كے باتھوں ميں بھى سامان تھا۔ ميں نے ليك كے أسے جالیااور به جحت سامان این باتھ میں لے لیا۔ نیکی سازی میں ملبوس تحمل-ماری أس پرخوب بیختی بهتی تقی- اس کا وهان یان مرایا اُور

جھوٹی چھوٹی بوریاں ، تر کاری ، انڈے کا علوہ ، ٹوسٹ مکھن ، . شدى مد \_ كى تمكين أورميشى تكيال وغير د... جانه كيا كيا ، البته مهشت کی کوئی چیز نبیس تھی۔ جاموا ورز ورابار بارستائش نظروں سے ہیورین کودیکھتے تھاورائ کے رخساروں پرلالی بکھر جاتی تھی۔ عُمَكِ دَس بِحِيدِ وْاكْمْرِ كِي آيْدَمْكُنْ جُونَى - كَمِرْ إِلْكُلْ صاف تَحَا-ای اور سیورین نے تمام کھڑ کیاں کھول دی تھیں اور ٹیزیکھا یا دیا تھا کہ سی تم کی مہک باتی شدرے۔ ڈاکٹر داے کے ساتھ ونوجوان ڈاکٹروں کے علاوہ گورا ڈاکٹر بھی تھا۔ وہ سملے بھی بیاں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر کواشارہ کرنے کی ضرورت تہیں پڑی۔ ہیں، جاموا ورزورا اُسے ویکھتے ہی کمرے سے نکل گھے اور راہ داری میں کرسیوں پر جھتے کے بجائے کھڑے دے۔ دس پندرہ من بور ڈاکٹر راے ایے ساتھیوں سمیت باہرآ گیا۔ کمرے سے نظيتے ہوئے وہ گفت كويس اليا محوتها كه جم ير نظرند يرسكى۔ مورے ڈاکٹرنے جھے دیکھ لیاتھا۔ اُس نے مسکراتے ہوئے رکی

یاں آئے گا۔' وی گھڑی پرطائزانہ نظر ڈال سے اُس نے مبهی لیج میں کہا،'' وہتم سے ملنا حیا ہتا ہے۔'' "مجھے ہے!" میں نے جونک کے کہا۔" أب كون؟" '' بیأی ہے ہو جھنا۔' وہ مجاعلتنا کی ہے بولا۔ "أب كيا...أب كيا ذا كثرصاحب؟"

وداعی اندازیں باتھ بلایا تو ڈاکٹر راے کوسامنے میری موجودی کا

احیاس ہؤلہ چندقدم کا فاصلہ ہے کر کے ساتھی ڈاکٹروں ہے

معذرت كرتابؤاوه سيدها ميري طرف بزها. "حمياره بح آئي جي

"تم سے بات كرنا جا بتا ہے" أس في سرمرى طور يركها، "وقت برأس طرف آجاناً" بيتهم وية اي وه فوزا چل برا-میں نے بوج صنا حا ہا کہ کس طرف بھیکن وہ مٹر چکا تھا۔ ظاہرے ، اُس کی مراداً س کا دفتر ہی ہوگی ۔ اُے بہت جلدی تھی ، یا گورے ڈاکٹر کی ہمرہی کی وجہ سے وہ زیادہ بات تبیل کرسکا تھا، اور مجھ میں اُسے روک ہے وضاحت طلب کرنے کی جراکت مُمِينَ تَتَى مِيرِي سَجِهِ مِينَ لِيُحَوِينِينَ آياءَ أَنَّى كَا مُجْهِ مِن عِلا قات كا کیا مقصد ہوسکتا ہے ءآب کیا پھرکوئی آور ...

وں بج کر ہیں منٹ ہور ہے تھے۔ گیارہ بجنے میں زیادہ وفت نبيس تعابه بدمختسر وفت كالثا مشكل جو كيابة اكنز حسب عاوت سَب، نگ

وہ بھی مکدر ہوئے مجیران اور پر بیٹان بھی۔

گیارہ بیخے میں آ دھ گھٹا باتی تھا۔ میں نے کمرے میں جا کے حلیہ درست کیا۔ بھل بھی میرے ساتھ باہر آ گیا۔ زورااور جاموكوتو معلوم تفا، تقل سيه بحد كجه بغيرين آسته قدمول سيه چانا ہؤاراہ داری ہے دُور ہو گیا۔ بولیس کی نفری موجود تھی ،کیکن صرف إن خاص كمرول كے حقيے كے اطراف بيترمنٹ بعد مرکزی عمارت آگئی،اورسب سے پہلے چھا گلاسے نم بھیٹر ہوئی۔ وہ میرے انتظاریس باہر ٹہل رہاتھا۔ آی نے مجھے ڈاکٹر کے كمريه بنس ببنجايا اوريتايا كه چندم يضول ييزن كيكسي بجي لمحے ڈاکٹر بہنچا جا ہتا ہے۔ جی میں آیا، چھا گلاہی ہے یکھ معلیم کردن الیکن اچھا نہیں لگا۔ مجھ سونے پر بٹھا کے اور رمی خرخریت یو چھ کے جما گلا چلا گیا۔ یس گنگ بیٹا د بواری گفزی دیجمتار ہا۔وقت بھی کھی کیسا ہے حس ہوجا تا ہے۔ گھڑی نے گیارہ بچائے تھے،اورانجی تین بی منٹ اوپر

ہوئے تھے کہ کرے کے باہروزنی جوتوں کی آ ہٹیں گوتھیں۔ ين بهاداده أخر كيا اوراراد تا بينه كياء اور مجي بكر كفر اجونايزا\_ يوليس كى بيد يابندى ونت تعجب خيز تقى \_ و و آئى جى جى تھا۔ تھا گلاکی معتب میں تیزی ہے کمرے میں داخل ہؤا۔ اُس کے ساتھ وہی دوافسر تھے جو پہلے بھی اُس کے ہم راہ آئے تھے۔ تینوں کا زرخ میری طرف ہوگیا۔ آئی جی میرے مقابل آ کے تھیر گیااوراُس کی تیز چکیلی نظریں میرے چیرے پرجم کئیں، پھر أس سنه فوجيانه اندازين باتحه بزهايا ـ أس كابدَعا يجحف بين بجھے در گی، لیکن میدیس چند کھوں کا تر و و تفا۔ میں نے بھی بدحواي سنة اپنا ہاتھا أس كى طرف بردھا دیا۔ اُس نے ميرا ہاتھ ترور ہے جبکر لیااور جکڑے رہا۔ اُس دم مجھے ایسالگا جیسے میرے جسم ہے ہندھی رسیاں کھل گئی ہوں۔اس نے میرا حال ہو جیما اور مھل کا۔ میں نے مکل تی زبان میں اس کاشکر بیادا کر تاجیا ہا، اور مجھے نہیں معلوم ، میں کیچھ کہ سکا بھی یانہیں۔

"معذرت ميري ياس وقت كم يدكل تم جاري وت معال قات نه جوتی توایک خلش ره جاتی '' جھے یقین نہیں آ رہا تفاء بيكى بوليس والے كالبج ب، محرآئى جى جى جى جھے ستے مخاطب تھا۔ کہنے لگا،''افسوں ہے، زیادہ در نہیں ٹھیرسکتا۔ انجمی شپر کے

حالات معمول يرضين آسك بين اور برطرف ثكاه ركمني مرزوز ے۔ ہم نے تمحارے بارے میں کلکتا ہولیس سے معلومات حاصل کی ہیں، بیضروری تھا، ہاری اپنی تسلّی اور یہاں کے بولیس رکارڈ کی تھیل کے لیے۔تم ہے اڑکین کی عمر میں ووقل ہوئے تھے؟''میں نے حیرانی ہائے دیکھا تو و ہاتھ اُٹھا کے جلدی ہے بولا، "اوروج بحى معلوم مولى -سى الركى كووحشيول = بحاف يح لية تم ف دوآ دميول كوچا تو گوني ديے تھے. سمات سال كى روا كدوران تم في تعليمي سلسله جاري ركها اورائيم الدي سندحاصل کی تم جیل میں نہایت اچھے قیدی تابت ہوئے... بی کھھنا بم ظهير خال ، بابرز مال هال اورالا فيسله بتم كيسة حميران كن توجوان ہو یم بتاؤ بشخص کس تام ہے رکارا جائے۔''

"جوآب كوئيرتر لله\_مير بالسيجي ايك جيم بن" ا ک اثنا میں مجھے اپنی سائسیں ہموار کرنے کا موقع مل کیا تھا۔ مل في شيري بوني آوازين كبا، "آب توسب كي عان بي گئے ہیں، جیل میں نام بدلنا مجبوری تھی۔میرا خیال ہے، ناموں سے يحھاليافرق نبيں پرتا۔''

" بيشك الم تحيك كيته الو" وه جوشيك للجيال إلاله ' د کیکن ہم بینہیں جان سکے کہ وہ لڑکی کون تھی؟ تم کہاں ہے آئے تھے؟ اور يتم بِمّاؤ كَ بِمُ بَمِن مِين ''

میں خاموش رہا۔

\* معلوم ہؤا ہے کہتم اقا گیری کے لیے ہراعتبار سے مكتل ہو، حياقو بقم ، لائفي ، زور ، ہرطررح ہے ليس تحمقارے ہاتھ میں مھرتی ہے، نگاہ تیزے، ہوش مندی ہے کسی کے سامنے آئے ہو، کیکن او ول ہے تمھاری دابنتگی واجی ہے۔ اوَّا كبرى سية مصير كونى ول بهيمي نبين عرص يديم اين مر بی اُستاد تھل کے ساتھ مسلسل سفر میں رہیتے ہو ہو کئی گ تلاش ميں بوسكتا ب، أى لاكى كى تلاش ميں ... ياسى أوركى -اطمینان رکھو، ہمتم ہے یو چھیں گے نہیں کلکتے میں مقد تعہ کھُل. ے دوران بھی تم نے أس لزكي كا ذكركر نااور نام ليما كوارانيش كيا اورا پنامقد تمه کم زور کراریا ."

میں ایک مفتطرب نگاہ ہے اُسے دیکھیے رو گیا۔ "به برحال ال وقت بهارے بیال آنے کا مقصد شمص سب رنگ

ابی معلومات سے متأثر کرنانہیں، تمھارا اور ڈاکٹر صاحب کا شكر بدادا كرتا تفاك وه شجيدگي سے بولاء و تمهاري وجهست بم شرخ زُدہ و سکے۔'' ''میں کیا۔'' میراجسم سکڑھیا۔''میں کہاں۔شکر سیہ

ضروري بيتواس كيمزاداردُ أكثر صاحب إي "

و متم نے ع بولاء ڈاکٹر صاحب سے اور ہم ہے ... بدترين حالات ميں چے بولا...کوئی افتراہ مبالغة نہيں ...اور ڈاکٹرصاحب نے ہماری رہنمائی کی۔''

" مجیے ہیں معلوم، ڈاکٹر صاحب نے آپ کی کیار ہمائی كى الكن ين مستجمعة الهول، مين في تو كي تيس كيا- آب ت كى بات کردہے ہیں۔میرے پاس عیارہ بھی چرکیاتھا۔"

" واكثر صاحب توجارے كيے أيك وريافت مين، وه انسان دوست، حق يُو، جہال ديدہ اور بے باک شخص... أن كى بعيرت اور حكمت كوتومم معترف بين- أنحول في المارا اعتاد بحال کیا۔ بیائشی کی دلیلوں کا کرشمہ تھا کہ ہم ستے، بُرم کیویا گناه ، سرز و ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ہم توسمیں التھ لے جانے کے ارادے ہی ہے آئے تھے معلوم تھا کہ ڈا کٹرصاحب ہے تمھارا کوئی تعلق ٹبیس ہے، کیکن وہ تمھارے ليے ديوار بن گئے ،اوراُن كى توانائى كا ميبتم يتھے،تمھارا ﷺ -أنھوں نے ہمیں قائل كيا، ہم يرزورويا كد يوليس كروائي طریقوں سے ہٹ کے کوئی اقدام کرنے کی جرأت كريں۔ أنحول نے جارے لیے ایک ست مقرر کی ، ورند ہم تو بحثکتے رہتے۔ ا بني روش كے خلاف ہم نے أن كى بدايات آنمائيں ، اور كى قدر ائی حدود ہے بھی تنجاوز کیا۔میدا کو چھیٹر نے کے بجاے ہم نے اُس کے چھوٹے بڑے ساتھیوں سے بازیرس کی ابتدا کی۔ ڈاکٹرصاحب نے ہمیں شہر کی ہولیس بدل دینے کا مشورہ دیا تھا۔ ہارے عزم کی پھٹگی کی وجہ ڈاکٹر صاحب بی تھے۔''

ڈاکٹرراے کی آ مدے آئی تی منتشرسا ہوگیا۔ میرے

سامنے ہے بٹ کوئس نے ڈاکٹرے ہاتھ ملایا۔

"معانی جاہتاہوں، کچھ در ہوگئے۔" ڈاکٹر نے متانت ہے کہا، " أيك مريض كي حالت بَدِيرٌ مُنْ إِن إِن اور مديكيا؟ آب لوگ الجمي تک کھڑے ہیں۔''

'' كريْدِتْ كاردْك برُّهة جوئے استعال نے مجھے لگر مند كر ديا ہے۔'' "آ یے زیادہ وقت نہیں ہؤا ڈاکٹر صاحب، اور کھڑے كفر عنى آناها "آئى جى ئے تمام ترادب ہے كہا،" آپ اندازه كريكت بين، مروست مصروفيت كاكياعالم موكا - بس آب دونول كاشكريدا وأكرنا تحاءآب في مارے ليے...' وُ اكثر نے أے روك دیا۔ 'حیا سے كا وقت تو د يہتے۔''

آئی جی نے معدرت کرلی۔"آپ سے توطاقا تیں رہیں گی ا ذاكثر صاحب... أكرآب نے وقت دیا؟'' وہ لجاجت ہے بولاء "جم نے تو آ یکا گھر و کھ لیاہے ، اور مسائل تو پیش آ تے رہیں گئے، چروہ میری طرف مُنْ کرے بولا، ''اصل میں اس نوجوان کے باس آ ناضروری تھا کہ اے کل جلے جانا ہے، اور إس سے تو بہت ی باتیں کرنے کو بی جا ہتا ہے۔''

"بيابيان ہے-" ۋاكٹرنے شَلْفَتُلُ كَ كِهَا "وَكُنْنَى بَى بار ملاقات بورنتگی کا حساس رہتاہے۔''

میں نے سرجھکا لیا۔ میرے لیے بیدا کیک حاوثہ ہی تھا کہ مكت موئ انداز من آئى جي محه يفل كرموكما-"مسين أب اجازت دو-"أك كي آ وازيركو كي بإرسا تقا-

أس كے ساتھى افسرول نے بھى گرم جوشى سے مصافحہ كيا۔ ميري تؤسيجه عقل مين نبين آربا تفاكه جھے كيا كہناا وركس طرح اتعیں رخصت کرنا جا ہے۔ انھیں واقعی جلدی تھی۔ کمرے ہے نکل جانے بیں اُنھوں نے کوئی لھے نہیں گُو ایا، اُن کے پیچھے ۋاكىژ، كىجرمىن ئېمى باہرآ گىيا۔

مرکزی عارت کے بورج میں موٹر کھڑی تھی۔ اُن کی رفتار تیز تھی ، بالکل سیاہیانہ۔اُن کا ساتھ دینے کے لیے 197

سَب رنگ

ذاکٹرراے اور بیجھےلیکتا پڑا۔ آئی جی موٹریس بیٹھ گیا تھا کہ بیھے
خیال آیا، پس نے ہاتھ اُٹھا کے اُس سے بچھ کہتا جاہا۔
اُس نے ڈرائیورکوموٹر بندکرنے کا حکم دیا۔ بیچھے جیرت ہوئی۔
وہ جھٹ موٹر سے اُٹر آیا، اُس کے ساتھ دونوں افسر بھی۔
فہ بذب لیجے بیس اُس نے بیھے پوچھا، ''کوئی مسئلہ؟''
نایک گزارش ہے۔''میرالہے عاجز اندتھا۔''کیا ہے کمن ہے کہ کھے اُنہوں جائے؟''
جھے اکبرتمی خال صاحب کے گھرجانے کی اجازت ل جائے؟''
وہ فوراکوئی جواب نہ دے سکا، ماتختوں پرنظر کی ، پھر
داکٹر کی طرف دیکھا۔

''نہیں ممکن نہیں۔' ڈاکٹر نے تطعی آ داز میں دخل دیا۔ ''ہاں ، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں۔ وہاں تو ہر وقت سوگ داروں کا ججوم ہے،اور اُن میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بیٹم کے چلے جانے برتو وہ گھر ہالکن اُکڑ گیاہے۔'' آئی جی تأسف ہے بولا ،''ہم نے تمعاری طرف ہے سکندرعلی فال کو مطمئن کر دیاہے کہ جمی نے تمعارا داستہ روک رکھا ہے۔ اُس کی حالت بھی ٹھیک نہیں، تین چارروز آور یہاں دے گا، اُس کی حالت بھی ٹھیک نہیں، تین چارروز آور یہاں دے گا،

ين جيب بوگيا۔

198

کا آدی نہیں تھا، بڑا کمید صفت، در عدہ خصلت تھاوہ میں ۔
صدمہ ہے تواکبر علی خال کا۔ اُن کے گفر جائے ول ڈو ہے ۔
گلتا ہے، بیچے دیکھ ہے، سکندر علی خال سے مل کے بیچے تو اُلوٹ چھوٹ سے گئے ہیں، یہی حال اُن کے تایا کا ہے۔ '' اُلُ بی کی آواز بھاری ہوگئی۔ آئی بی کی آواز بھاری ہوگئی۔

ڈاکٹرنے اُس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے موٹر کی طرف اشارہ کیا ،اورموٹر جلد ہی وُ ور جِلی گئی۔

🥨 میں نے اجازت جابی تھی کیکن ڈاکٹر راے مجھے رہاتھ سلے آیااور کمرے میں آ کے دیر تک کم سم بیٹھارہا۔ میرا کچھ یو چھنا یا نو کنا مُوءِ ادب ہوتا۔ لگنا تھا، جُورے کھے کہنا جا ہتا ہے اورزیان کو لئے سے پہلے اسنے مدعا کی بیائش کررہا ہے، لدروقیت، اثری و بے اثری کا تخیید، بین حالی الذہنی میں بھی کچھ بھی کیفیت ہوتی ہے، گر ڈاکٹر جیسے ایک پُر مائیجنس کے و بن میں ہروقت خیالوں کی پورش ہوئی جا ہے۔ آتے وقت وہ خدمت گارے جاے کے لیے کہ آیا تھا۔ چندمٹ بعد چاہے آگئی اور ڈاکٹر منیروالی کری ہے اُٹھ کے سوقے پر میرے پاس آ بیضا۔ خدمت گار جاے بتاکے چاا گیا تو چنر گھونٹ لے کے اُس نے بتایا کہ اُس کا معاون جھا گلاہارے جاتے تک سلسل مارے دابطے میں رہے گا۔ چھا گلاتے مرائد مول سے عارا بقاماسامان لینے اور مول کا حساب عکا ا كرف ك ليانااك خاص كارتده يهيج وياب ستوقع بك مول كالمينيجر موثل مين رتكى موئى ميرى نفقد رقم حوالے كرنے اور رسید لینے خود آئے گا۔ قبل از وقت ہمارے لیے دیل سے تکثوں اور فی میں جگ کی فراہی کے لیے بھی چھا گلاہی سے کہاجائے۔ اُس نے میرے آ گے تمکین بسکوں کی تشتری رکھ دی اور ستائے انداز میں بولا، ''تم لوگ کلکنے جارہے ہویا فیض آ یاد؟'' "میری خواہش توفیض آباد جانے کی ہے، وہاں گھرہے-بْشَلْ بِعَانَى كُو يَجِهِ دِن آرام كَرِنَا حِياسِيـ''

''وہ آب بالکل ٹھیک ہے، دماغ پر سُوجن نہیں۔ اُس کی اِتی قکرمت کرد۔''

"ليكن البحى آرام توبّه تربى رب گار"

اس نے ہنکاری کھری اور پھی توقف کے بعد آ جنگی سے بولاء اوران کوآ رہے ہو؟ بینا کہ رہی تھی ، پکھھ پہلے آ جانا۔' ''جی '' میری آ وازڈ گرگا گئی۔۔ '' میری آ میں معتقب کے نامید در میں ان جو ان ''

"اور که ربی تقی ، کچھ خاص پیند ہوتو پوچھ اول ۔"
"کیا ڈاکٹر صاحب!" میں نے کھسیائی آ واز میں کہا،
"آپ کے ہاں تو بھی کچھ کسی فعت کے مائندہے الیکن ..."
ووسو فے برسیدھا ہوگیا۔" لیکن کیا؟"

میں نے بہشکل کہا،'' جھے معاف کیجے۔ مت بلائے جھے۔'' ''کیا۔ کیابات ہے؟''

"غالبًا میرا گھر ندآ تا ہی بُدتر دہے گا۔" اُس کے ہونٹ کھل گئے ، آ تکھیں بھٹے گئیں۔

''آپ نے غورٹییں کیا ڈاکٹر صاحب!'' میں نے بساط مجر انکیار ہے کہا،''ا جازت ہوتو جسارت کروں؟''

" إن بان ، أبو ، كما كبنا جائة بو"

"آپ نے اُس رات مجھے گھر ہے رفصت کرنے ہوئے الك بات كبي تحى - بوسكتا ہے ، آب نے يوں بى اپناا يك خيال ظاير كرديا مواليكن مجصائي ساعت يرشيد موتار با ين آب كو کیا بتاؤں، وہ رات کیسی ہے چینی ہے گزری۔ آپ نے مجھے کیے مرتبے سے نواز نے کی دریاد لی کی تھی۔ ایک ایسے تنفس کے لیے،جس ہے آ ب کا واسط چندروز ہتھا، بیکسی وسیع القلبی اوروش خیالی ہے۔ میں اس کا تصور بھی جیس کرسکتا تھا۔ اُس الت مين آب ست بكى ندركد بايا كدجويس في سناسيء والتى آپ نے کہا ہے، جھے تو کسی خواب کا گمان ہوتا تھا، اور میں آپ سے کہ بھی کیا یا تا۔ شایر آب کو یاد ہو، میں نے آب کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی مجھ سے پچھڑ گیا ہے۔ روز لوگ ایک دومرے ہے کچٹر جاتے ہیں، مگر کوئی رگ جال ہوتاہے، حارث جال أس كے بغيرة دى ادھورار ، جاتا ہے مجھے ،ميرى مزل جھے کو گئی ہے۔عرصہ ہو گیا ،میرا کا مشبرشبر بھی کوسیے أس دُحوندْ ناره كياب،ميري وجديه ميرا أباد كعروميان موكيا، ال بیٹے کی جدائی میں سوگئی ، بہن فجی کو مٹھے پر چکی گئی ،اور الاجمام کئی۔ برأب بھرے ایک گھر ٹیو گیا ہے، باپ بہنیں اور کالی ہیں..اورایک گھرنہیں... دورد گھر ...کین میرا تو کوئی ہمی

چند پندِ سُودمند انسان بشنی محنت خامی چهپائے بین مَرف کرتا ہے، اُتیٰ محنت بیں وہ خامی دُور کی جا سکتی ہے۔ ﴿ اپنی اولاد کوہم بہت پچھ سجھانا چاہتے ہیں، کیکن وہ اُنیس، جھتی۔ ہمار کی اولاد بھی ہمیں بہت پچھ سجھانا چاہتی ہے، لیکن ہم نیس بچھتے۔ لیکن ہم نیس بچھتے۔ کیکن ہم نیس بھتے۔ کیکن ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے۔ کیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کو کو کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کہ نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کو کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے۔ کیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے۔ کیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے۔ کیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے۔ کیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے۔ کیس بھتے کیٹ ہم نیس بھتے کیٹ ہم

گھر نہیں ہے۔ گھر آتو گھر میں رہنے سے ہوتا ہے ، چھے اسپیخ گھر میں دہنے کی سعادت اور سرنت عرصے سے نصیب نہیں ہے کہ میراکہیں جی نہیں لگتا۔ میں تو کب سے در بددر ہول۔'' ڈاکٹر بے مس وحرکت آئکھیں بند کیے جیٹھارہا۔

دا سرسے ن ورسے اسین بعد سے بیمارہ ۔
میں نے اُس سے کہا کہ اُس کی بیٹی بینا تو قدرت کے کسی
شاہ کار کے مانند ہے، ایک سے پناہ لڑکی ۔ جس بہلو سے دیکھیے ،
منسن و جمال میں کی تا، باطنی صفات میں بدورجہ کمال علم،
ہنر، سلیقہ قکر اور رفاز گفتار میں ایک مثال ۔ کسی میں اتنی خوبیاں
شاذ ونادری کی جا ہویاتی ہیں ۔ اِس پرمشزاو، وہ کس صاحب کمال
کی بیٹی ہے، ایک مسیحانفس، فرشتہ خصلت باپ کی رکون نا ہجاراً س

"بس كروي" ميرے ہاتھ برزور ڈال ك ڈاكٹر كسى قدر ناراضى سے بولا، 'إِنّامت كبول"

" بھے کہنے دیکھے۔ "میری آواز کی سوزش اختیاری ٹہیں تھ۔ یس نے کہا،" بھے اندازہ ہے، آپ نے اپنی بینی کاعند پیرجانے، یا محسوس کیے بغیر آتی ہوی، اتن اہم بات مُنفست ندنکالی ہوگ۔ اس کا ایک ہی جواب ہوسکتا ہے، کوئی دوسر آئیس کوئی دوسر اتو کوئی نامرادہی دے سکتا ہے۔"

میں نے کہا، '' رات بھرکے کرب وانتشار کے بعد میں فرسکون ہوگیا۔ یوں کہیں کہ میں جو آپ کی دادود ہش کے حریب اپنا رادہ کھو ہیٹا تھا، جھے بازیاب ہوگیا۔ ٹیل نے مطم کیا کہ ڈاکٹر رائے جھے زندگی شناس اور زمانہ آشنا ہے بات کرنا 100

ننعلب ولمشكر

اییا مشکل نہیں۔ میں نے یہ طے کر لیاتھا کہ آپ کے سامنے سارا احوال آئینہ کردوں گا،لیکن آپ کاسامنا ہونے پرہمنت جواب دے جاتی تھی۔ ایک نہایت نازک خیال آوی کے هیدے احساس پرتھیں لگ جانے کا اندیشر گھیر لیٹا تھا۔''

اس كاباب بھى ہے۔اُس نے ميرى اپنى چاہتوں مى الك وقيا

گزاران میرے سینتین آئے ،اور محصال سیکی

شكايت نبيل - بينانهين آتى تو يحص أس يريحي كوني علي

نه ہوتا۔ ذمے داری ، یاایک روایتی لفظ ، فرض کی ادائی ہے جس م

جوازمين بنايين في مرچند ايك باب كى ميتيت سائى

نے داری پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرض کی اوائی اور

ذتے داری کی محیل کسی مبادلے، معاوضے، یائن مے مشروط

نہیں کرنی جا ہے۔ مجھے! '' نکا یک اُس نے سر جھٹا اور فورکہ

سرزنش كرنے لگا۔ میں تو بحثك كيا۔ بيديش كہاں ہے كمان

" آب بالكل نبيس بهيك اور بينك " ميس نے ستأنثی ليھ ميں

" شن تمهاري وضاحتول ير نوک ريا تفااور خود .. شي واقعي

بوڑھا ہو گیا ہوں۔" اُس نے چند کھے تامل کیا۔ حلق میں باتی

جاے انڈیل کے وہ نسبتا پُرسکون آ واز میں بولا، ''بینا آبک

معاملة قبم اور ہوش مندلز کی ہے۔ وہ ایسی جذباتی جیس عمر

عا ہے کیسی ہی جذباتی ہو۔ پڑھالکھا آ دمی دلیلیں ڈھوٹ لیتا ہے،

مجھے احساس ہے، میری ایک دُور دراز خواہش کااظہار

تمهارے لیے بہت غیرمتوقع ہوگا، اور یقیناتم نے آیک مشکل

ونت كرّارا موكار جمسوصًا إلى صورت حال بن كرتم اين ما خي كال

کی گرویس بندھے ہوئے ہو، گرمیرے خیال بیس بی کھالک

ناروائی بھی نبیں تھی۔ جب تم گھر آئے تو دونوں ہی میرے

سامنے تھے تمصین دیکھ کے ج سے ل کے جانے کتنے ز الول بعد

بینااینے اصل روپ میں نظر آئی۔میری نگاہ ہے اگر کوئی لغز آن

نہیں ہو کی توتم بھی <u>جھے خاصے منتق</u>د دکھائی دیے، جیسے نیاما حول

اور نیامنظرتمحارے لیے دل کشی، راحت وسکول کا باعث بناہ-

تم نے بوی فکر آفریں اور دل تشیں یا تیں کیں ، آس رات

کچے دریے لیے ہی ، مگرتم دونوں کے چیروں برچیکتی جاندنی کا

میں نے نظارہ کیا تھا اور مطوط ہؤا تھا۔ میں تنصیں بتا وال اجین

جانبًا ہوں اچھی طرح ، میرے سامنے آ کے وہ شعبات کا

بن وارتلی اور سرخوشی کا تماشا کرتی ہے مگراس رات واقعی اُن کا

یابول کہو، دلیلول میں اُسے بٹاول جاتی ہے۔

چِلاً كيا... يُن تم ہے كيا كہنا جا ہتا تھا۔' وہ أَ لِهِ ہے بولا۔

كهام " آب كسى زندگى آموز باتين كررى يېن "

وه مسكران لكااورميرے باتھ يرمكا مارتے ہوتے بولاء " بيشت إكيسي بالتمن كرية مو يجعيق تمها راجواب أي ونت الل كيا تقادب تم كوئي جواب ندد الاستفاقية من في اليك خواہش طاہر کی تھی۔ اِس کا مطلب حکم تین تھا۔ بینا کے علاوہ كركة تحعارا خيال بحى تھا كہتم اسپيغ ديگر پس منظر کے باوجودا يک لائق، تعليم يافتة ،سليم الطبع ، پُرجوش اور جرائت مندنو جوان بور. تم میں بہ تول شخصے، سارہ اور ستون بننے کی صلاحیت ہے۔ مستعیں تو کمیں اور ہونا جا ہے۔ خیال تھا، عرسے سے تم کس سراب کے تعاقب میں ہوتو کھے زندگی کی طرف بھی دیکھو، زندگی کوزندگی کی طرح برتو .. بداتن محدود دلیس به اورتم سے تم تك اورتمهاري كي معنين منزل تك نبين بي بيات میری تبجویز میں بینا کی بیندیدگی شامل تھی الیکن کیا ضروری ہے۔ كهتم ، به برحال ، مجھ سے متفق ہو، اور كياضروري ہے كہ كى ربط دارتباط کے ملیے کوئی آیک مخصوص رشتہ ہی بنیاد ہے ہم نے یہ کیوں مجھ لیا کہ محمارے یاس مثبت جواب نہیں ہوتم کسی احسان فراموثی مجس کشی کے مرتکب ہوجاؤ گے۔ میراتم برکوئی حق نہیں ہے، اور تہ بی بینا یہ ہم بھی ایک اکائی ہو، بینا بھی۔ تمھاری طرح بینا کی بھی ایک ذات ہے۔ اُسے باشمھیں مشور ، تو دياجا سكتاب أليكن ايني خواجش مسلط كرنا السبنيين برشتول مين حن کی بات شرو مدہ کی جاتی ہے۔ پیش برامبم لفظ ہے۔ إس كى بيمائش كسى كونيس معلوم حق مين مرادكوني ضابطه، قاعده، قانون اورروايت ہے، نيكن رشية تو تعلق خاطر ہے استوار ہوتے میں کون کس سے کتابانوں ہے، کمے کون کتام غوب ہے۔ شيدائيت حق برنيس،خودرُ و بوني حاييه، ازخو درفته به بيناسب پکھ تیموز جیما ڑ کے انگلتان ہے اس لیے آگئی کہ اُس کا باب اکیلاے اورائے این باپ کی خدمت کرنی جاہے۔ نہیں، قطعانيں۔ وہ اس ليے يبال نبين آئي كه يمن أس كاباب جول۔ دہ اس کیے آئی کہ وہ ایک مخص سے محبت کرتی ہے جوا تفاق ہے

ا کا این دیدنی تھی، ارادی ٹیس، بے ساختہ۔ کئے آئے اور کے اسے اُنھیں، بے ساختہ۔ کئے آئے اور کے اُن کے اُسے اُنھیں نظر انداز کر دیا۔ وہ اُن میم بھولڑی ہے، کچ فہم، کم ارادہ اور کم حوصلہ ٹیس۔ وہ خاصی مقبل مزاج ہے، موسمول کے سردوگرم سے آشنا۔ بیس مجھتا ہوں، تمہارے گھر آنے بیس کوئی حرج ٹیس ۔ وہ خوش ہوگی، اور بیس تو بیس آئے خوش و کھونا جا بتا ہوں۔ اُس کی عمر تو زندگی یور نے کی بیس اور بیس تو بیس کے لیے قائم ہوں۔ ''

" میں آ جاؤں گا، آپ کے تھم ہے سرتانی کی مجال مجھ میں نیں ہے۔ "میں نے تمام ترادب ادراحترام ہے کہا،"جومیں كما جا بتا تفاء شايداً س ك بيان برقادر فيس ليكن آب فوداى میرے گریز اور امتناع کے اسیاب کی نشال دہی کروی ہے۔ بے شک اُس رات میرے گھر آنے یہ آپ کامشاہرہ میں واقعہ ہے۔ وہاں جاکے مجھے ایسا لگاجیسے میں تو کسی طلسم کدے میں آ گیا ہوں کمی چمن زار میں ممیں تو روشنیوں میں آ گیاہوں، بھے پر توساتواں ذروا ہوگیا ہے، اور جرائح میری ومت رس میں سے۔ بس وراباتھ بروھانے کی درے۔ میں تو وبال جائي خود كوئه ول كيا تها، اوريس تو كوكي أوراً دي جو كيا تها، اورجب آپ نے بے کہا کہ بیسارا آ مکیٹہ خاندہ بیدنگ اور ردشنیان ، اور به گلستان تمهارا جوسکتا ہے تو میری حالت اُس لى ما نده، در ما نده ، أس قسمت كزيده كى ي جو كى جس برقدرت العائك مبريان موجائية ليكن جبيها كديتن سنة آب كوبتاياء ات محرے گرداب اور بیجان کے بعد میں ، بہ ہرحال ، اپنے یاس والحِن آگیا تفا۔ آپ نے بینا کے تمل کی بات کی ہے، اور حوصله مندي کی بھرآ ہے نے میرے لیے بیس سوجا۔وہ کتنی ہی مفيوط اعصاب كي ہو،كيكن ميرابھي نؤ سچھ خيال سيجھے۔ بيس تو ا پڑابات کرر ما ہوں ۔ بیس جواسینے آب سے ہراسان ہوں۔ لنش جمنے کے لیے وقت کی کوئی تشرط نہیں ہوتی۔ ایک لحہ بھی ا للرش بوجاتاب اور جزو جال بن جاتا ہے۔ وہ در سے تا کیوں کھولے جائمیں ، جن کے یارکسی مظلوب کے گزرنے کا امکان ہوا درمطلوب کو بھی تو کسی گرہ ہے مبرّا ہونا جا ہیے، ادر مطاوب کوچھی تو کوئی مطلوب ہوسکتا ہے۔ آب نے ایک زندگی کے مرسبے کیے ہیں، ایک منطق ماورائے مقل کی بھی موتی ہے،



شوق کی ،خود فرامونی کی ،خود گئی کی ، ہر عمراور ہر فرد میں ، جس کا درجہ اور پیانہ مختلف ہوتا ہے۔ آدمی صرف مربی نہیں ہوتا، سر کے نیج بھی بہت پچھ ہوتا ہے ، بہت سمندر، آگ اور شور انتخا کے اور چوپائے ہوئے ۔ دواور دو پانچ کے آپ بھی قائل انتخا کے اور چوپائے ہوئے ۔ دواور دو پانچ کے آپ بھی قائل موتا ہے ۔ بہت مات ، دی اور بے شارتھی فظر آتے ہیں ، لیکن بھی حاصل جمع چھے، سات ، دی اور بے شارتھی موتا ہے ۔ باہم آ مادگیاں ہوں تو کو بیس پھو نے گئی ہیں ، دیے خود بہ خود روش ہوجاتے ہیں ۔ وہ نازک اندام ، کا پی کا جس کا سراپا ہے ، دل بھی اس کا کا بی کا ہونا چاہیے ۔ وہ تو و لیے بھی ایک موتا ہے ۔ دہ تو ایوں اور خیالوں میں ایسے ، رگوں اور سازوں ہے کیوں کی آ زمائش سے دو چارکیا جائے ۔ ۔ ایک محتوز ہے ، خوابوں اور خیالوں میں ایسے ، رگوں اور سازوں سے اور شرع کی دوآ دی نیس ہوں ڈاکٹر صاحب ایس اپنی منزل سے میکھڑ گیا تو بیس خود سے نہ پھڑ جا دیں اور پشیمانی اور پس پائی کے اور شرع کی احساس میں تا دیر شاید باقی نہر ہوں ۔ بھیے تو آخر دم کئی اسے دو میری منتظر ہے ، وہ بھی آ مرے ، کسی یقین میں زندہ ہے ۔ '

ڈاکٹر را سے سویتے ہے اُٹھ گیا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اُس نے غور سے میری طرف دیکھا، اورو کھٹارہا۔ اُس کے ہوٹوں پرمسکراہٹ چھککنے گی۔ اُس کی آئٹھیں بھی چیک رہی تھیں۔ اُس نے ہازو بھیلادیے، میں بھی اُس کے سینے سے جالگا۔

المجلیہ میرے تیجے انھوں نے سارا کی طے کرایا تھا۔ یہ فاکٹررا ہے کا دیا ہوا اعتادی ہوگا کہ تھل نے فیض آباد جانے ہے انکار کر دیا تھا۔ کمرے میں میرے پہنچتے کے چندمنٹ بعد ذورا اشارے سے جھے باہر لے آیا ،اورائس نے ایمی ،سیورین ، جامو، تھل اورائی نے ایمی ،سیورین ، جامو، تھل اورائی نے آگاہ کیا۔ جامو، تھل اورائی تا گاہ کیا۔ عامو، تھل اورائی تا گاہ کیا۔ 201

اُس کے کہنے کے مطابق سیورین دارے ساتھ نہیں جارہ ی تھی۔ وه تو ساتھ جانے ہی پرمُصریتی الیکن سیسی طور مناسب جیس تھا۔ ا التحل كى تاكيدير مان گئى ، اور طے بيہ بؤاكہ جمارے <u>جلے</u> جائے کے بعد وہ کمبی چھٹی کے لیے درخواست دے گی، آیائی گھر ساتھ رہنے والی آئی کی تحویل میں ویے کے لیے قانونی وستادین، مختار نامہ وغیرہ بیّا رکزائے گی ،کلکتے میں زورا اور جاموے خط اور تار کے ذریعے اُس کارابط ستقل رہے گا، استے ضروری کامول ہے نمٹ کے وہ جاموا درزورا کومطلع کردے گی۔ دونوں معتید تاریخ اور وقت پرجس گاڑی ہے پکتا اُٹیشن آئیں گے، سيورين أثيثن برأن كي نتظر هو كي اورأسي كاثري يه أن يرسيماتيد فيض آباد رواند موجائ كي- جامواور زورا يُناشرين واخل نہیں ہوں گے۔ دس بارہ یا ہیں منٹ جنتی دیر گاڑی اُشیثن پر زُکّی ہے، اُتنے ہی ونت کے لیے وہ براے نام پینے میں رہیں گے۔ میں نے عاموثی ہے سن لیا اور پچھنیں کہا۔سیورین سامنے آئی تورخسار دیک رہیے متھے، بل کہ کرنیں می مجلوث ر ہی تحسیں ۔ کیچھشر مائی شر مائی اور ملکی پھلکی بھی لگ رہی تھی ۔ بجيه بھى اپنا چرو ملكول سے عارى ركھنا واسے تھا كەأب مير ... انظى أشحافي ومناً ل انديش ش يزن كاوفت كزر وكالتحاء کوئی ایک بجے کے قریب حیثا گلاء گراغہ ہوگل کے مینیجراور أس كے دوكارندول كے بم راہ راہ دارى ميں آتا وكھائى ديا۔ ہم سب باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے میٹیجر حساب کتاب اور ہول میں رکھا ہمارا تخضر سامان بھی ساتھ لایا تھا۔ بیس ہزار ڈیے کی رقم، جومیں نے اُس کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، اُس نے والیس کر دی اور چھا گاؤے دست خطول کی گوائی کے بعد مجھ ہے رسيدتكهوالي مينيجرافسوس كرر باتفاكه أبيك رات بهي جم بهونل بين قیام ندکر سکے۔ پہلے دن صرف ایک سوا تھنے کے لیے تسل اور لباس کی تبدیلی کے لیے ٹیں نے کمرا استعمال کیا تھا اور جمیں ا کیک بڑی رقم ادا کرنی پڑرہی ہے۔ میں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی انکین انتظامیہ نے ازخو دتھوڑی بہت رعایت کروی تھی۔ ووببركوسيورين نے اسپتال كے طعام خانے ہے كھائے كا انقطام كرديا نقابه بجلوك البيئ تقي بيعي نبيس أكيكن فهيج ، دوييبر ، راست

کھانے کی رسم کی تھیل بھی تو واجب ہے۔ دو پہر کوڈا کٹر راے

202

بخفل کود کھنے نہیں آیا۔ اُس کے بجائے ایک اُدھیڑ ڈاکونے خاند کی کے انداز میں دورہ کیااور چندمنٹ کے معائے کے بھر بخفل کوسکون وعافیت کی نوید دیتا چلا گیا۔

چھا گلاکی زبانی معلوم ہؤا تھا کہ پولیس نے الخسے کے بہت ہے آدی رہا کر دیے ہیں اور میدا کی میت اُن کے حالے کردی گئی ہے کہ اُتھی کے ہاتھوں اُس کی آخری رموم انجام یا کیں۔
جھا گلا بتارہا تھا کہ مج اِکا دُکا دُکا نیس کھلی تھیں، لیکن اقرے کے آدمیوں کی رہائی اور اُنھیں میدا کی میت کی تحویل کی خیرین کے اور کو اس تک محدود کرلیا ہے۔ سارا شہر بندہ مرکوں پرستا ٹاہ اور زیادہ تر پولیس اور افوا ہیں گشت کردی ہیں۔
جھا گلا آج کسی ذاتی ملازم کی طرح ہماری خدمت پر مامور تھا۔
شکوں کی خریداری کے لیے اُس نے اپنامعاون اُنٹیشن تھے ویا تھا۔
شام تک اسپتال کے داجہات بھی ادا ہو گئے۔
شام تک اسپتال کے داجہات بھی ادا ہو گئے۔

شام کی جاے کا اہتمام چھا گلاکی طرف سے کیا گیا تھا۔ جَس كمر بين جامواورز ورائےشب بسرى كي تقىء و بين میز لگادی گئی تھی۔ جات بکوڑے، وہی برسی حمقم کے الكريزى بسك اورجائ كى كيتلى، دُونگول اورتشر يول كي بر تجی ہو کی تھی۔ ہمارے اصرار کے باوجود چھا گلاسا تھوٹیں بیٹا اور ہوٹل کے پیشہ ور خدمت گاروں کی طرح جارے آگے چزیں بیش کرتار ہا۔ سیورین اوراسپتال کے دوایک کارندے بھی أس كا باته مثارب تق سورج غروب بونے سے بہلے آگی آ گئی تھی اور لیاس کی تبدیلی کے باوجود سیور میں تھیری رہی۔ اندهيرا كبرا بوكياتها اورآ مندآ مندرات حاوي آ كُلُ كل-سبھی ڈاکٹرراے کے منتظر تھے۔ وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے وقت براهتا گیا، محصة تشویش مونے لکی۔ایک ہی پہر کی توبات می كل ميح ہميں چلے جانا ہے۔ ڈاکٹر کوآنا جاہے تھا كہيں گھرجانے أس نے ميري عرض داشت يرتظر تاني تونييں كى محموط مح أس كاسامنا بينا بي ابوا بوگا\_ ذاكر أس سے كيا كمه پايا بوگا-وہ کتنا ہی بیٹی ہے بچے بولتا ہو، میرے منذر بجوں کے تُول معل نه كرسكه گا، كيربينا كيامطهئن بهويجكه گي- دُهند <u>ل</u>ي ع<sup>لا</sup> وَ بِينَ آ دِي كُواُ ورمضطرب كردية بين \_ جيم كَلِبرا مِثْ بوجَةً ککی تھی۔ جاموا درز درامیرے ساتھ تھے ادر بم راہ داری کی

الله بوئ ڈاکٹرراے کی راہ تک رہے تھے۔ سا ڈھے نو بی اور اس میں کہ ایک نو جوان ڈاکٹر کی آ مدے صاف موگیا کہ الکڑراے آب نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر کمل ہیر پہلے بھی کئی یار آ چکا تھا، پہلے کا خوان قاریبے اس کی شوخی ہوگئی کی اور جوان تھا۔ سے اس کی شوخی ہوگئی کی اور موان تھا۔ سے اس کی شوخی ہوگئی کی اور موان تھا۔ سے اس کی شوخی ہوگئی کہ اور کہا ہوتے وقت اُس نے مختف کیا کہ ڈاکٹر رائے گھر پر کسی مھروفیت کی اجہ سے اِس وقت اُس ف ندا سے ، اُنھوں نے معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ شن وہ جلد ہی بیاں بہنچیں گے۔ جی میں آیا، ڈاکٹر میل میر کو طمانیچا رسید کروں بہل بھی بیان بہنچیں گے۔ جی میں آیا، ڈاکٹر میل میر کو طمانیچا رسید کروں کے دور ہوئے اُنٹری خال میں کرنا جا ہے تھا۔

وں ہے تک سیورین ٹھیری ہوئی تھی۔ یہ شکل گھرجانے پر آمادہ ہوئی۔ اُس کے جاتے وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے القونی کے خاندان اورائس کی بیوی کی اعاشت کے لیے سیورین ے کھ کہاتھا۔ سیورین نے مجھے یا ذہیں دلایا تواس کا مطلب میں ہے کہ میں اے کوئی رعابت جانوں۔ چوکل ہے آنے والے سامان بیں چیک تبک بھی موجود بھی ۔ صبح وقت ملے در ملے اس لیے میں نے سیورین کوروک لیا اور بوچھا کہ اُقُونِي كَ خَارُوان كِي لِي كُتِّي رَمِّ كَا جِيكِ كَا لِنَامِنَاسِ بُوكًا - أس نے بتایا کہ شہر کی عیسائی مشنری اینے لوگوں کا خیال رکھتی ہے۔ أل نے شری کی کفالت کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کردیا ہے۔ میری کی حالت بہت خراب ہے۔ اُسے تو اپنا ہی ہوش نہیں۔ طائ أے زندگی لوٹا سکتا ہے۔ میں نے لاکھ ڈسپے کا چیک کا شتے کا بات کی توسیورین مم سم می ہوگئی۔ بیس نے کچھ اور مہما اور مجی بوئی رقم ہوگی رکیس انجھی تووہ مینیں ہے، اس شہر میں۔ آئے والم واول میں صورت حال دیکھ کے وہ مجھے مطلع کروے گی ۔ عمان أس بي كما بهي كري يجهز بي يسي كى كوئى كى نبيس باور مالکا خرورت برتی ہے۔ بیاس بزار کا چیک میں لکھے ویتا اللا-است سيورين ماس ر كھے۔ چيك بيس كوئي نام مندرج نہيں بخارسیورین جے مناسب سمجھے، اُس کا نام لکھ دے، عیسائی بحفر کا کا نام بھی لکھا جاسکتا ہے۔ سپیورین میا رٹیٹیں ہوئی۔ بحث کا التُتُمِينُ تُعارِأ ب ببت در بوگئ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج کی

وه و و المحاف المحاف

رات ووشاید سوجھی ند پائے، میرے کہنے کا پیجھ حاصل بھی نہیں تفا۔ کیوں کہ أب مجھی ہے آس کا واسط نہیں تھا، جامو بھائی اور زورا بھائی اور تھل بابا بھی اُس کے تکہدار شخصہ

رات کودری به باہری پیٹے رہے۔ آسان صاف تھااور گذشتہ رات کی مسلسل بارش سے تنگی ہوگی تھی۔ نیندی نہیں آری تھی۔ دیررات گئے۔ خول کے سمسانے پروہ اُسٹے۔ جامو اور زورا اُس کمرے میں چلے گئے جہاں اُنھوں نے کل رات بسیرا کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آگی۔ بستر پر لیٹے بی جھل کی بسیرا کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آگی۔ بستر پر لیٹے بی جھل کی بسیرا کیا تھا۔ میں اورا کی چیکے چیکے با تیں کرتے دہ ہے۔ پھر ایک کی خواہش پر میں بھی بستر پر آگیا۔ وہ بہت آ زردہ تھی۔ پھر بلکے ہاتھوں سے میرا سرد باتی اور بالول میں اُنگلیاں بیکے ہاتھوں سے میرا سرد باتی اور بالول میں اُنگلیاں بیکے ہیں رہی ۔ اُس کی انگلیوں میں اُس جیسی لیک تھی اورا آئی بی نے بھے سُلا دیا۔ پھیرتی رہی ۔ اُس کی انگلیوں میں اُس جیسی لیک تھی اورا آئی بی ساڑھے گیارہ ہے دئی سے آنے والی گاڑی پکتا اسٹیش ساڑھے گیارہ ہے دئی سے آنے والی گاڑی پکتا اسٹیش مواز نیز بھی آ چینی ہوئی اورانہ ہوجانا چا ہے تھا۔ سفر در چیش ہوتو نینز بھی آ چینتی ہوئی روانہ ہوجانا چا ہے تھا۔ سفر در چیش ہوتو نینز بھی آ چینتی ہوئی دوانہ ہوجانا چا ہے تھا۔ سفر در چیش ہوتو نینز بھی آ چینتی ہوئی

آتی ہے۔ کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے جماعتے سوہرے أنه كي ، اورة تهريج يد يبلي سيورين بحي آ كي - ناشة ك سامان کے علاوہ اُس کے بیکھے آنے والے خدمت گار کے ہاتھ میں مطبقی (نفن کیرر) بھی تھی۔ میں میں زریں سے فیض آبادے چلتے وقت جارے میرو کی تھی اور کل وہ بہر ہوگل میں رکھے سامان میں واپس آئی تھی۔سیورین تواسے دکھے کے نہال ہوگئ، کسی ہے بو چھے بغیر ساتھ لے گئی اور اُب بھینا مجرے لائى ہوگى ، حالال كەسفر إنتاطو يل نہيں تفاريخ ہے كلكتے كا فاصله تین سومیل کے قریب ہے، زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے کاسفر۔ کسی بھی ونت ڈاکٹر راے کی آید کے اندیشے میں سیور من نے اُسی کمرے میں ناشتالگواد یا جہاں کل جیما گلانے شام کی جا ہے پرجمیں مرعوکیا تھا۔ بھی کوجلدی تھی ،کیکن سیورین ا بنی ضد کی ملکی تھی۔ رات بھی نے اُے منع کیا تھا کہ صح وہ كيح يحى نىدلائة أس نفايق أنى كويمي سارى دات جكايا موكا ناشنااس ہے زیادہ کیا ہوسکتا ہے۔شاپدسی چیز کی کی نہیں تھی۔ جانے مطبی میں کیا کیا کیرا ہوگا۔ کسی نے کہاہے، علم وہنر، خوش صورتی، خوش نهادی اعلادرے کی انسانی خوبیان بیں، کیکن سب ے بڑی خونی اینار پیکلی اور خدمت گزاری ہے۔ آ دی کو

جلدی کرتے کرتے بھی نون گئے۔ ایمی بار بار باہر جا کے ڈاکٹر کی آمد کے بارے بیس من گن لے آئی تھی۔ جاسواور زورا نے میرے اور تھل کے کیٹرے پین لیے تھے۔ اُن کے ناپ کے تونیس متھے۔ گرگر تے اور پاجامے میں اِتی گنجائش ہوتی ہے۔ واسکت میں عیب اُور پھٹ گئے۔ بھمل بھی اپنی ہوتی ہے۔ واسکت میں عیب اُور پھٹ گئے۔ بھمل بھی اپنی ہوتی ہے۔ واسکت میں عیب اُور پھٹ گئے۔ بھمل بھی وہ عیب عیب توضیح می نرزیں کا چیب بھیب سالگ رہاتھا۔ میں نے توضیح می زئریں کا سلوایا ہوا نیا گرتا اور پاجامہ پین لیا تھا، اوپر سے خاکی رنگت کی سلوایا ہوا نیا کرتا اور پاجامہ پین لیا تھا، اوپر سے خاکی رنگت کی کھادی واسکٹ۔ بھی نے سے ہوگئے تھے۔

بھرآ دی جکڑ سالیتا ہے۔

ساڑھ نونج گئے۔ چھا گلابھی آگیا۔ ڈاکٹررائی آیا۔ میں راہ داری میں کرسیوں پر بیٹھے اُس کا انتظار کھٹنی رہے تھے۔ گاڑی کے روانہ ہونے اور وقت پر تمارے اِکٹیٹن پہنی جانے کا ڈاکٹر کوانداز ہ ہوگا۔ اوراگر ووٹیس آپایا؟ اِس وہم نے میرے

سریں جالائینا شروع کردیاتھا۔ تو کیا ہم اُس سے دواع ہوئیاتھ علیے جا کیں؟ جہا گلا کو ڈاکٹر کی آ مد کا پورایقین تھا۔ دی بہر والے تھے۔ جہا گلا بھی ہے جین نظر آ نے لگا۔ داو داری میں شبلتے ہوئے دی گھڑی دیکھنا جاتا۔ میں سف تو اپنے طور پر ارادہ کر لیا تھا، ڈاکٹر کے نہ آ نے کی صورت میں ہم سفر ملوی کردیں گے، اور بھی کئ گاڑیاں بیٹنے سے کلکتے جاتی ہیں۔ داکٹر راے سے ملے بغیر یہاں سے چلے جاتا نازیما تھا۔

ابھی وس نے کرتین جار بی منٹ گررے ہون کے کہ بائیں ست سے ڈاکٹر داے متوازن قدمول سے داہ داری ٹل بائیں ست سے ڈاکٹر داے متوازن قدمول سے داہ داری ٹل آتا تاہ کھائی دیا۔ وہ اکیلا تھا۔اُ سے دیجھے جھا گائیزی سے اُس کی طرف بردھا اور بھی گھڑ ہے ہوگئے۔ کمرے ٹل جائے اُس کی طرف بردھا اور بھی گھڑ ہے ہوگئے۔ کمرے ٹل بائیر کھی کرسیوں ٹل سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اُس کے بیٹھ گیا۔ اُس کے بیٹھ گیا۔ اُس کے بیٹھ گیا۔ کی دوراز ہوگئار کی ہائیت پر بیس بھی اُس کے بیٹھ کی کری سنجال لی۔ جاموادرزورا کی کہی ڈور ہٹ گئے۔ ڈاکٹر کی ہائیت پر بیس بھی اُس کے بیٹھ کی کری سنجال لی۔ جاموادرزورا کی خات کے بعد گئے۔ ڈاکٹر کی ہائیت پر بیس بھی اُس کے بیٹھ کا کا غذات با ہر بی ڈاکٹر کے ملاحظے سے لیے بیٹی کردیے۔ کا غذات با ہر بی ڈاکٹر کے ملاحظے سے لیے بیٹی کردیے۔ کا غذات با ہر بی ڈاکٹر کے ملاحظے سے لیے بیٹی کردیے۔ داکٹر اُنھیں بغورد کھتا رہا ، پھر مسکرا تے ہوئے اولاء ''وقت پر اسپتال آگئے بھے اُستاد!''

"اسپتال تبین، آپ کے پاس۔ اسپتال توسارا آپ آل بیں۔ "مخمل نے ممنونیت سے لب ریز آوازیں کیا، "آپ نے ایج سے بہت کیا، ہم کو بولو، ہم کیا کریں ؟"

وْاكْتُرْ مِنْتَ لَكُّـــ "مَمْ نَے بَمْ كُواكِكَ آدى ديا .. يہ جوانا -"
اس نے ميرى جانب انگى اُتُحانى اور بولا ، " أَبِ إِسَاكُو آمَ وايس نے جارہ ہو۔"

''بَس مِیں ہوتا تو آپ ہی کورے دیتے۔''شکل نے تھیدہ ا آواز میں کہا'' پر کیا پولیس، بہت بگٹ ہے، بڑانٹ کھٹ صاحبا'' '' اِسی واسطے تو اُستاد۔'' ڈاکٹر لطف لے سے بولا،''لوگ بولتے ہیں، ہرآ دی کا مول ہوتا ہے۔ اِس کا کوئی مول چوقو پولو۔'' یکھل کے شانے سکڑنے اور پھیل گئے۔'' اِس کا کوئی مول تہیں۔ ہوتا تو پہلی بولی ہمی لگاتے۔''

ول مان اور و میں ہوں اور سے یتی تک - آبات دیکھا ہے، تم کو ادھرایٹا نیا تہیں تھا توبیہ کیساکونا تھا۔ ا<sup>ن نیا</sup> مسعب دانگ

ہے۔ تھوڑی لڑائی بھی کی ہے۔ تم کو پچھ ہوجا تا تو بیہ ہم کو 'بنی چیوڑتا۔''

''کیا ڈاکٹر صاحب!'' میں نے تندی سے دخل دیا۔''کسی بات کرتے ہیں آپ۔ میں تو آپ کی منت ہی کرتار ہا ہوں۔ شروع میں ہاں ضرور ... کوئی الٹی سیدھی بات مُنف سے نکل گئی ہو تر .. اُن جانے میں ... آپ محاف کرویں۔''

" إن صاحب! ايساويها ليجه بولا جوتومعا في ويه دين." بخل سفارتي اندازيش بولا، "مجهي مه بهت ألث سُلث كرتا ہے... جلدي گھوم جا تاہيم۔"

"اورای کارن اپتھا گئاہے۔" ڈاکٹر نے بے تا مثل کہا۔
"آپ کی بڑائی ہے صاحب!" "فیل اکسارے بولا۔
"فیل کا شانہ تھپ تھیاتے ہوئے ڈاکٹر راے اُٹھ گیا اور
قریب موجود چھا گلا کی طرف متوجہ ہؤا۔ اُس نے انگر بزی میں
قیا گلا ہے معلوم کیا کہ کیا طبق احوال نامہ میر ہے حوالے
کودیا گیا ہے۔ جواب میں جھا گلانے کوٹ کی اعدونی جیب ہوا۔
کردیا گیا ہے۔ جواب میں جھا گلانے کوٹ کی اعدونی جیب ہوا۔
کولا ہوا ایک بڑا نفافہ مجھے تھا دیا۔ ڈاکٹر پھر جھے سے تخاطب ہوا۔
اُس نے بتایا کہ لفانے بیس جھا گلانے اور کی شخص اور مرحلے وار
ملاح کی تفصیل درج ہے۔ کسی جگہ اس تھم کی شکایت ووہارہ
ملاح کی تفصیل درج ہے۔ کسی جگہ اس تم کی شکایت ووہارہ
مودار ہونے کی صورت میں معلق ڈاکٹر کولا نہا نید پورٹ
دکھائی جائے۔ یوں شکایت کا اعادہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔
دکھائی جائے۔ یوں شکایت کا اعادہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔
امتعال کرائی جاتی رہیں تو اپتھا رہے گا۔ نسخے میں توانائی کی
امتعال کرائی جاتی رہیں تو اپتھا رہے گا۔ نسخے میں توانائی کی

ڈاکٹر کی ایروکی جنبش پر ہمہ دم مستعد جھا گلا ڈور کھڑے فدمت گارکے پاس رکھا ہؤاگل دستہ لے آیا۔ڈاکٹر نے اُسے بھل کے آگے ہیش کر دیا۔

" یہ کیا ڈاکٹر صاحب " بیٹھل نے جلتی جھتی آ واز میں کہا۔ پیٹانی کی خندگ کے ہوا ڈاکٹر نے کچھ کہنے کی ضرورت نہم بھی بچی ،اور دیکا کیے بالچل می بچھ گئی۔ میری آ تھوں کے لیے دوا کیک نا قابل اعتبار منظر تھا۔ پیازی رتگت کی ساری میں بلوس ڈاکٹر دانے کی بٹی بینا کوسب سے پہلے ایمی نے دیکھا اور دوخودکو دوک نہ کی ۔ دیکھتے ہی اُس کی طرف دوڑ پڑئی ، اُس کے بیجھیے فارس سے سے بھلے ایمی نے دیکھتے ہی اُس کی طرف دوڑ پڑئی ، اُس کے بیجھیے



''اِس سال ہم برگانو کے لیے ریفر بجرینر قراہم کریں گے وانگے سال بکل کے تاریکا کیں گے واس ہے اسکا سال بکل میتا کرنے کوشش کریں گے۔''

سیورین بھی۔ بینا سے عقب کچھ فاصلے پرایک ملازم کے
ہاتھ میں بھی گل دستہ تھا۔ بھی کی نظرین بینا پرمرکوز ہوگئیں۔ وہ
شاہانہ انداز سے نے تلے قدم اُشاتی ہمارے یاس آگئ۔ پہلے
مجھی ہے آئکھیں چارہوئیں توایک رنگ سائی کے چہرے پر
آئے گزرگیا۔ میراتوجسم لمح بھر سے لیے چینے مُن ہوگیا۔
'' میری بیٹی بینا۔'' ڈاکٹر نے بھل سے کہا '' اُس کے
لیجے بیں خربھی تھا، ناز بھی۔
لیجے بیں خربھی تھا، ناز بھی۔

بینانے ہاتھ جوڑ کے نمسکا دکیا۔ ملازم نے آگ آگ گل دستا اُست ڈیش کیا۔ بینانے نمکنت سے بھل کے سامنے کرویا۔ بھل کی آئکھوں میں خیرگی تی ہو بدا ہوئی۔ وہ جھکت آواز میں بولا، '' بیتو کوئی مورتی ہے ڈاکٹر صاحب!'' ''مرکور کھنا جاہتی تھی ، برٹائم کا آئیوں ملا۔'' ڈاکٹر نے۔

" " من كود يكونا جا من شي ، برنائم ، ي نبيس ملاء " واكثر سف اشتياق سيد كبا-

" بیاتو خود درش کے لیے ہے۔ " کھل نے بینا کے سریر ہاتھ در کھاا در مخدوری اُٹھا کے کھوں تک تکتار ہا، اور اُس نے بے اختیار بینا کو ہاز ویس و بورج لیا۔ " بیاتو آپ ہی کی پلیا ہو تکتی ہے۔" بینا کا سرایا دُہراہو گیا۔

'' آپ ابھی بولتے تھے، ہرآ دی کا مول ہوتا ہے۔ اِس کا کوئی مول ہوتوا ہے کو بولو۔''

ڈاکٹر نئس پڑا۔''میابھی ای کی طرح ہے۔'' وہ میری جانب نگاہ اُٹھاکے بولا ''تمھار ہے لاڈ لے کی طرح ۔''

بغول کی قرمند بنوا، پھرشاید اِس مفاہمت ہے کہ ڈاکٹر ک زبان سے میرے لیے الا ڈیے کا خطاب روائی ش ادا بنواہ ہو اور کوئی معنی خیزی نہیں، وہ استوار ہوگیا، مگر بناہے بھر بعد پھر مضطرب نظر آنے لگا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور نکال لیا۔ سخ جب وہ نیالہاس پہن کے تیار بوگیا تھا، میں نے ہوئل میں رکھی نقری اورا ہے پاس محفوظ ہیروں بھری مختلی تھیلیاں اُسے والیس کردی تھی کہ پہلے بھی بیاسی کی تحویل میں تھیں۔ اور مطا اُسے کیا ہوا۔ پاس کھڑی بینا کی کلائی گرفت میں لے کے اُس نے اُسٹی ہوئی آواز میں کہا، 'اسینے ساتھ آؤ ہٹیا۔'

بینا جیران ہوئی، پہلے ڈاکٹر کو، پھر جھے ویکھا۔ ٹھل نے تذہذب کی مہلت نہیں دی۔ دوڈھائی گزی ڈوری عبورکر کے دہ اُسے کمرسے میں لئے گیا۔ ڈاکٹر میرے ساتھ پیرسکون حالت میں کھڑارہا۔ منٹ ڈیڑھ منٹ کے عرصے میں دونوں ہاہر آگئے۔ بینا کا چیرہ دبک رہا تھا۔ ٹھل کا ہازوائس کے شانے برتھا اور وہ اُس کے پہلو میں تھی ہوئی کرے سے دالیں آئی تھی۔ اور وہ اُس کے پہلو میں تھی لمان تی تھی صاف نظر آرہی تھی۔ اُس کی آئی تھیوں میں جھل لمانی تمی صاف نظر آرہی تھی۔

بینا کو یوں اپنے ساتھ کمرے بیں لے جانے کی ایک ہی مجھ ہو ہو ہو ہو گئی گئی کہ وہ بینا کو بھی نذر کرنا چاہتا تھا۔ سب کے سامنے اس کا اظہار، جیب سے بھی نکالنامعیوب بات تھی۔ شفل نے کوئی نادر ہیرا ہی اُسے بھینٹ کیا ہوگا۔ نقدی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بینا نے یقینا منح کیا ہوگا، لیکن بھل کومنع کرنا پیدا ہوتا تھا۔ بینا نے یقینا منح کیا ہوگا، لیکن بھل کومنع کرنا آسان نہیں تھا۔ میراخیال تھا، وہ واپس آ کے اسپنے باپ کو کھی ہنائے گی، گریس بھول گیا تھا، وہ ایک اُورشم کی لاکی تھی۔ آ واب سے بہتمام و کمال آ راستہ اور پُراعتاد۔ اُسے خود بھی فیلے کرنے آتے تھے۔

" دو مجھی کوٹیں کے ڈاکٹر صاحب پھر۔" بھل نے اُمُدتی آواز ٹیں کہا۔

'' خُونِتَی ہوگی اُستاد ہ'' ڈاکٹرشوٹی سے بولاء'' مگر پہلے کی طرح نہیں۔''

"نا،نا،صاحب،أب كاليخيس-أب آپكوسلام 206

کرنے آئیں گے، آپ کو پوچھنے، اور بٹیا کود کھنے۔"

وردی ہیں ملبوس ایک نوجوان پولیس افسر چندسپاہیوں کے ہاتھ

داہ داری کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ میں اُست پیچان گیا۔ وی آئر،
جو پہلے بھی دومرتبہ آئی جی کی معتبت میں اسپتال آچکا تھا۔
ہمارے پاس بی کے کو اس نے سلبوث کے انداز میں ڈاکٹر، پھر ہمارے باتھ آٹھانے پر ایک سیات کے اس کے جو الے کی دستہ تھا۔ ہاتھ آٹھانے پر ایک سیات کے کا سیات کے حوالے کیا۔
ایک سپاتی نے تیز قدموں سے آکے گل دستہ تھا۔ ہاتھ آٹھانے پر ایک سیات کے گل دستہ تھا۔ ہاتھ آٹھانے پر ایک سیاتی نے تیز قدموں سے آگل دستہ تھا۔ ہاتھ آٹھانے پر انگریزی بین کہا۔

ڈاکٹرنے بھل کی طرف بازویھیلادیا۔ پولیس انسرنے دوسرے کیے مستعدی سے کھل کوسلام کیاادرگل دستہ اُس کی طاقب بردھادیا۔

''سید یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟'' پیٹھل اُلجھ کے بولان ''سے چھول آئی بی بولیس نے تمھارے واسطے بھیجے ہیں۔'' ڈاکٹر نے زیرلب تبتیم ہے کہا۔

''اپنے واسطے؟'' جھل کی بینٹائی پر جال پڑ گیا۔ ''ہاں جمھار سے واسطے، میر سے واسطے بالکل نہیں۔'' ''پر بیدآئی جی ہے اپنا کیا۔۔''

بھنل کی کش مکش دُور کرنے کے لیے ڈاکٹر نے شکھنگی ہے کہا " '' آئی جی صاحب اپنے دوست ہیں۔''

''صاف صاف بولوصاحب!'' بھل ہر ہر ہو کے بولا۔ ''گاڑی میں تم کو پہلوگ سارابول دیں گے۔''ڈاکٹر نے ہاتھ ہلا کے اُسے تسلّی دیئے کی کوشش کی ۔'' اَب چلنے کا میّاری کرو۔ ٹائم تھوڑارہ گیا ہے۔ شہر کی کنڈ بیشن ٹھیکے جبیں۔ تم کو بولیس کے ساتھ بولیس کی موٹر میں جانا ہے۔'' ''بولیس کے ساتھ ؟'' بھیل نے ترشی سے بوچھا۔ ''بال اُستاد، تمھاری مینٹی کے لیے۔ ہماری ریکونٹ ہ

آئی جی نے بیار تجمینٹ کیاہے۔'' جھل کی جیرت دوچند ہوئی۔'' کیاصاحب،'' ڈاکٹر نے اُس کی کمریر ہاتھ رکھ کے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ چھل بردبرا تارہ گیا۔ اسپتال کے کارندے ہماما

الفرسامان کمرے ہا ہر لے آئے تھے۔ خفل آ گے نہیں گیا۔
اپ تر در کے باوجودوہ راہ داری شرکھم کے باس گپ جیپ
کردی ایک کے باس گیا۔ اُس نے ایک کے ہاتھ تھام کے پکھ کہا،
مجردہ سیورین کی طرف پلٹا۔ اُس کے سریر ہاتھ پھیرا۔ سیورین
مرجھکائے ہوئے تھی، سیکنے گلی۔ شمل نے اُسے سینے ہے لگالیا
اور پیٹانی کو بوسہ دیا۔

پہلیں افسر کچھ دُور جا کے ہمارے انظار میں ٹھیر گیا تھا۔ ہیں وقت جیسے کسی نے بچھے ٹہو کا دیا۔ بینا کی طرح بخصل کو میورین اورا کی کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اسپتال کے ملازم بھی شب وروز ہماری خدمت میں حاضرر ہے تھے، لیکن ٹھنل کو فرکے کا وقت گزر چاکھا، اور خودکو دلاسا دینے کے بواکوئی چارہ نہیں تھا کہ ٹھل سے الیمی پُوک ممکن تو نہیں ہے۔ اُسے تو نازکی کا بہت خیال رہتا ہے۔

بھل کے چلنے پر بھی حرکت میں آگئے۔ بینانز دیک بی تھی، کھے اُس سے بچھ کہنا جا ہے تھا، کیکن کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں کوئی برائی نہیں ٹل رہا تھا، چند قدم کا فاصلہ طے کر کے بیں اُس کے پاس جا اگیا۔ جھے اِ تناقریب دکھے کہ وہ بلکیں جھیکانے گئی۔ ہیں نے آ ہشگی ہے کہا، ' جھے افسوں ہے، دوبارہ آ نانہ ہوسکا۔''

"آپ کا انظار رہا۔" اُس کی آواز کی کھٹک پاسیت سے آلودہ تھی۔

"لبس، كيابتاؤل " بيس تے پيشمردگ سے كها،" اراده كيا اور دورة گرائ

"پاپائے جھے کھ بنایا ہے " وہ دھیرے سے بولی۔ "کیا...کیا بنایا اُنھوں نے؟" میں نے اضطراری لیج میں یوجھا۔

" زیاده نمیس، اندازه موجلاتها که پورایج بتانا انتصل دشوار مود ایمی سواصرارنبیس کیا۔ باتی پھرخود ہی اخذ کر لیمائیہ تر تھا۔' کی وضاحت کا وقت اور موقع تبیس تھا، اور وضاحت بھی کیا کرتا، بیس چیپ رہا۔

" آپ کے لیے وُعاکرتے رہیں گے۔کاش اِل مرتبہ مخرے آپ مُرخ رُووالی ہوں...اور جب ایسا ہوتو ایک بار منطب و منگ

يبال شرورآ سيئة كأر

" مضرور بنظرور به میری آوازدهر کرای تنگی سے بولی۔ "بہ ہرحال به وہ انچکیاتے جوئے شائشگی سے بولی۔ "آپ کی آمدیا درہے گی۔"

میں نے کہنا چاہا، بھے بھی انکین میری زبان اکر کے رہ گئے۔ میں نے ڈبڈ ہائی آئھوں سے اُس کی طرف دیکھا۔ دہ سرایا بہارتھی۔ میراتی چاہا، اُسے گلے سے لگالوں۔ اُس کی آئکھیں بھی چھلک رہی تھیں۔ میں پھرآ گے بڑھ گیا۔

## Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

تم گئے۔ ہمارے آ گے بیچے پولیس کی تین موٹریں تھیں۔ الرجهايا وأ تفااور بادل برسائل عاية تقد مؤكول بر سنائے کی وجہ ہے موثروں کی رفقار تیز تھی۔ بازار بند تھے اور ہرطرف کر فیوجیسی ہیبت طاری تھی۔ راہ کیموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی تھوڑی تھوڑی وُ ور بعد سڑکوں پر تعیینات سیاہیوں کی سٹیال گونجی رہیں اور جلد ای موٹروں نے جمیں اکٹیشن پہنچاویا۔ يبال بيمى أشيشن كى عام گذرگاه كے سامنے موثرين تبين رُكيس .. وه جميس المنيشن سي ملحق مال كودام كراسية سي اندر لے گئے۔ پلیٹ فارم پر بھی بھیٹر بھاڑ خاصی کم تھی۔ہم وقت ہے سيحمد بميلي بيني كي سقى، اورمعلوم مؤاء گاڑى مقرره وقت برنبيل آ رہی، پیدرہ منٹ کی تا خیر کا اعلان کیا جاچ کا ہے۔ اُنھوں نے تهميں اوّل درسيع كى وسيح اورروشُن انتظارگاه يُس پينجا دياء جہاں عور توں مردوں اور بیتی ں برشتمل ایک ہی گئیے کے آخمدن افراد خوش كيّيول بين مصروف ينقيره اورايك مثور محا ہؤا تھا۔ ہمیں اور ہمارے ساتھ بولیس و کھھ کے بھی جیب ہو گئے اور جب اُنھوں نے اچھی طرح جان لیا کہ سیاجی باہر ملے گئے ہیں، صرف پولیس افسررہ کیا ہے اور ہم ہے اُس کے تور مخاصمان نہیں جھی انھیں قرار آیا۔ پولیس افسر نے جا ہے وغيره كا تكلّف كرنا جاباء تجي في منع كرديا، تجريبتدمن بعد واپس آنے کا کہ کے وہ بھی باہر چلا گیا۔ ہم جاروں عملاً ایک د ومرے سے مبعد قریب اور اصلا ایک دوسرے سے بہت وُور، بگاند بیگاندے بیٹے رہے۔ جھے، زورا اورجاموکو بھل کی كبيدى كاشدرت سے احساس تھا۔ بھل اپني لائلمي سے بيين

میں پیکس من کاونت کی طور گزرگیا کہ وقت کا کام گزرناہے، اور کھی ہے بہت تنبہت گذاہے کہ وقت تھیرتانہیں، گزر جاتاہے ۔ کاش، وقت آ دی کا تالح ہؤاکرتا، گھوڑے کی طرح اور موٹر کی طرح جب جاہا، گھوڑے کو لگام دے دی، جب جاہا، موٹر تیز دوڑا دی۔ دیکھا جائے تو بھی چھے ہوتار ہاہے، آ دی ابتداہے وقت پرغلبہ وتسلط کی کوشش کررہاہے، اور اس کوشش میں بہت کچھ حاصل کرایاہے، موٹر، ریل گاڑی،

تقااور جميل اپني دانسته زبال بندي سے مجب فجالت اور بے لبي

محسوس ہورہی تھی۔

ہوائی جہاز ،لیکن جو وقت آ دی کے دل پر گزرتاہے، ووائے تحصرانے اور جلدے جلد گزار دینے کی کوئی تدبیر تہ کریایا۔ كاڑى كى آمد كا مجر بحة لگاتو بوليس افسروايس آسكيا، اور جب تك أس في مين ديا، اور تشنول پر بھائيس ديا، اور گاڑی نے حرکت نہیں کی ، وہستقل جارے پاک رہا، اوجر باوردی اور ساده پوش سیای ؤ نے کے اردگر دمنڈ لاتے رہے۔ اوّل درسے کے اِس ڈیتے میں صاریے ہوا کوئی اُور مسافر نیس تھا۔ گاڑی کے رفتار پکڑنے اور شیرے دُور ہونے پر ميرى طرح أنحول في محص سكون كى سانس لى موكى في تر اوبر کی برتھ برآ کے دراز ہو گیا۔ مجھ میں مختل کی بیخبری اور باری کے دوران ہونے والے ساتھوں کی زوداد وہرانے کی ہمت تہیں تھی۔وہ سارا کے بہت کرب ناک تھا۔ گیارہ ہارہ دن يملي بم قيض آباد سے حلے تھے۔ اور ايک ون مايک رات بعد، عشر المريمليكي فيناينج تفي اليك عشر المن شركيها بدل كياظار برتھ پرآ کے میرا توجہم ہی تھرنے لگا۔لگیا تھا، ایک زمانے سے نبین سوسکا ہول۔ مجھے پیچھٹیس معلوم ، زورااور جامونے وہ ساری اذبیس کس ظرح بھل کونتقل کیں جن ہے میرا واسط پڑا تھا، اور جن ہے بدوجوہ تھل کولانلم رکھا گیا تھا۔ جھے تو کہری نیندنے آلیا۔ کتنے اعمیش آئے۔ گاڑی کہاں کہاں ادر كتني دير تھيري، جھے پھھ خبرنه ہو كي ...

بازو پر بلکی دشکیس وے کے دورا نے جھے ہڑ ہوادیا،
گاڑی کی اشیشن پرزکی ہوئی تھی۔ برتھ سے آتر کے اور مُنظ ہاتھ
دھوکے پھر میں بھی اُن کے درمیان آ بیٹھا، اور آ تھیں پھی کھلین
تو نظر سیدھی بھل پڑئی۔ سامنے کی برتھ پر وہ لشت سے
کرلکائے کی سوچ میں ڈوباہؤ اتھا۔ جھے دیکھا، اُٹھ کے بیرے
پاس آ ناچا ہتا تھا کہ میں خودہ ی اُس کے پاس چلا گیا۔ ہاتھ
پیرا کے اُس نے میرے شانے پردکھا اور خودے قریب کرلیا، اور
لیتھا ہؤا جو بچھ نہیں کہا۔ میرا بازود بوچ کے رہ گیا۔ میری آ تھیں
لیتھا ہؤا جو بچھ نہیں کہا۔ میرا بازود بوچ کے رہ گیا۔ میری آ تھیں
نورا نے مطبحی کھول دی تھی۔ سیورین نے التزام رکھا تھا
کہ جلد خراب ہوجانے والی کوئی چیز نہ ہو، زیادہ جن کی چیز گ

ر بن تنی، بنے کی وال کا حلواتھا اور پور اول کے علا وومیدے کی بھی تلیاں، سفید کیٹرے سے بندھی مشتی میں الگ سے شیشے کا الما المجي رهُما بؤا تھا۔ اُس ميں سادہ ميٹھے جاول تھے، بليٹيں، گلاں اور پیچیے بھی ساتھ رکھنا وہ نہیں بھولی تھی۔ تیز بارش ہوری تھی۔زورانے مجھے بتایا کہ مارے رائے کہی عال راہے۔ای بجہ سے گاڑی کی رفتارمتاً قربوتی رہی ہے، پلول اور پکیوں پر توریجی ہوئی گزری ہے اور انجن توسلسل کرجتا را ہے۔ اُس وقت نون کر ہے تھے، لینی ہمیں پہنے سے چلے ہونے نو تھنے کے لگ بھگ ہورے تھے۔ آگے غالباً سزید ارش کی اطّلاع برگاڑی اِس اشیشن پڑھیر گئی تھی۔ بہت کم چل پہل تھی ۔ صرف خوانے والوں کا شور گو نج رہا تھا اور اُن کی مدائي بھي جيسے بھيگ گئ تيں۔زورائے سي خوافيح والے کے ذریعے یانی اور جا ہے کا انتظام کرلیا۔ کھاناد کچھ کے بھوک پر ار ہوگئے۔ ہارش میں جھوک یکھ بوجہ جاتی ہے۔ جارول نے مطعی قریبًا خالی کردی اور سیورین کی با تیں کرتے رہے ، اُس کی فول ای ، خوش شعاری ، سلیقے اور نفاست کی یا تیں۔ كوكى أوره كفي بعد بارش ملكى موجاني بركارى في كسكنا

وی اور آگے جا کے رفتار پکڑی البجی کلکٹا دُور تھا کہ بارش کیٹری البجی کلکٹا دُور تھا کہ بارش پھر شروع ہوگئی ایا پہلے سے جاری تھی۔

دو بیجنے میں چندمنٹ باتی سے کہ باوڈ ااشیشن پرگاڑی نے کہتل اپناسٹر تمام کیا۔ بارش اور دریرات کی وجہ سے سرکیس اُو نی پڑی تھیں۔

اپناسٹر تمام کیا۔ بارش اور دریرات کی وجہ سے سرکیس اُو نی پڑی تھیں۔

پر بھی اڈے تک بہنچتے جہنچتے و حالی نئے گئے ۔ ساری تمارت سکوت میں لیٹی ہوئی تھی ۔ ہمیں و کھے کہ امرام ساچھ گیا۔ جامو، جمرو اور نورا کو آتھیں پر شکون رکھنے میں خاصی و شواری ہوئی۔ وہ کسی کو ایادہ آرام بہنچانے کے لیے بھی فکر مند تھے۔

سے زیادہ آرام بہنچانے کے لیے بھی فکر مند تھے۔

سے زیادہ آرام بہنچانے کے لیے بھی فکر مند تھے۔

اڈے پرموجود بھی کوتا کید کردی گئی کہ وہ جھل کی کلکتے اکد کی خبر عام نہ کریں ، تکرجنگل کی آگ کی طرح شہر میں خبر مجیل چکی تھی ۔ گیارہ بجے تک اڈے کی مخارت کے اندراور باہر ایک خلقت جمع ہوگی ۔ ٹھل نے عرصے بعد کلکتے کا زُرخ کیا تھا۔



اقے ہے آس یاس کے کمین ، پرائے واقف کار، وُ کان دار، فیکٹر ہوں والے، بوڑھوں اور جوانوں کی ایک کثیر تعداد اوّ ہے کی طرف اُمْد تی رہی، اُن میں پچیو عور تیں بھی شامل تھیں۔ عمارت میں شور بہت بڑھ گیا تو بھل کو کمرے سے یا ہرآ نا اور چوکی بر بیٹھنا بڑا۔ اوگ حسب استطاعت مٹھائی کے دونوں ، میلوں اور پھُولوں کے ٹو کروں ہے لدے بھندے آتے رہے۔ سونا گاچی ہے بھی کئی پیغام آئے تھے، جمروکی زبانی معلوم ہؤا کہ إن دنوں بازار كے علاقے ميں گلاب بانوشاہ جہال يورواني كے بالاخاف کی بروی وهوم ہے۔اُس کے باتس اسے فن میں ماہر، ایک ہے ایک حسین لڑیوں کا طا کفہ ہے۔ بختل سے لیے گل بانو کا ہر کارہ نذراور پیغام لے کے آیاتھا کے مناسب ہو تو آج رات أس كى تربيت ما فندشار دا كهلى باز تخفل كے سامنے محقل آراہو، اور تھل کو بالاخانے آئے میں کوئی عدر ہوتو اؤے پر بھی محفل بریا کی جاسکتی ہے۔ بھل سے ہجاہے جامونے أسى تكلف سے جواب ديا، جس تكلف سے بيغام آيا تھا۔ أس نے گلاب بانو کی نذراور دعوت رقص وسرود پرشکر بیادا کیا اور کہا کہ چند دنوں کے لیے تفل ملتوی کروی جائے تو مناسب ہو۔ بنقل کے برائے شنا سالالاشانتی پرشادنے دیکیں چڑھوادی تھیں اوردويبرككتكركاساسان بوكيا تفار بخل كرياي إلى الماسان بوكيات ممكن نبيس رما نفار ايك جاتانبيس كه دوسرا آجاتا تقار تجهيجمي أن محمول في مستقل كمير يع من إركاما تماه مجمع ليث ليث جاتے تھے کوئی میرے ہاتھ چومتا بکوئی چھو پھٹو کے ویکھا۔ شام کواچا تک بھل نے کلکتے ہے روائلی کااعلان کر دیا۔ سجی نے بوی منت کی۔ اِس جوم ہے میرابھی جی تھبرانے لگا تھا، مكرا حتياطًا أبهي چندون بخصل كأكلكتيج بي مين ربهنا بَه ترتفاء

سغريس تو دياو بهبته بهوتا ہے۔ بخمل نے طے کرلما تھا، مہرجال، وہ مزیدایک رات قیام کے لیے راضی ہوگیا۔ رات کو بھانڈوں نے اُ تھل کووشروع کردی تھی ،مشکل ہے نظے۔ میں نے بھل کو مثورہ دیا تھا کہ ابھی کسی طرف نگلنے کے بجائے پچھروز کے لیے فيض آياد حلے جائيں۔جمرواورزورائھي ہارے ساتھ جانے کو بهضد منه بتقل نہیں مانا۔ دوسرے دن صبح نسبغا سکون تھا، پھر بھی تکلتے وقت بہت سے لوگ او ہے پر جمع ہو گئے اور بھی المار يساته والمنيش تك آئے - ايم في مرشد آباد آك و ملياء ود ون وہاں سراے میں قیام کرکے وہ کرشنانگر آ گیا، چرۇرگا يور، بوگرا، كشتنا، پينا،نصيرآ باد،نوا كھالى،رىتك يور، كھلنا، باری سال، جیسور، بهادرآباد، راج شای، جا نگام، ؤ ها کا، فرید بور، فینی ، حالنا، کاکسس بازار اورمیلا گھرے ہوتے موے ہم سلب آ گئے۔ گوہائی، تن سکھیا، ڈبروگڑھ، سل الحرى الميزيكب على يورؤ دار ، مجعو جعا نيشور ، كوراييك ، نارته للصيم بور، شيلاتك، وارجلتك، حَبَّك دَل بور، مكفل باني تميل بوردغيره بستيول مين مولوي محمشفيق كاسم كاوردكرت بوع ہم واپس ڈھا کا بیٹنی گئے۔

صیح کمیں، شام کمیں، ایک دن بیاں، دوسرا دن وہاں۔
کسی شہر میں دودن، بھی تین دن، جس وقت جہاں کی گاڑی
اللہ جائے۔ درمیان میں کی مرحبہ خراب موسموں نے ہمیں
دوکے رکھا اور آئدھیوں، موسلا دھاریادشوں نے داستے بند
کر دیے۔ جہاں گاڑی نہیں جاتی تھی، وہاں کشتیوں کے
ذریعے، بھی لاری میں اور بھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کے۔
ہاتھ گاڑی بھی اون علاقوں میں بہت ی جگہوں پرل جاتی ہے۔
ہاں سواری نہاتی، بھل ببیدل ہی نکل کھڑا ہوتا۔ یہ بستیاں
ہمارے لیے آئی تی تبیل تھیں۔ اتا جان کی حلاق میں کی جگہوں

میں نے ابتدائی میں خمل کوشع کیا تھا کہ بنگال، آسام اور بہار، خصوضا شرِ گیا کے اردگر دمولوی صاحب ستعقل، یا عارضی سکونت سے گریز کریں گے۔ یہاں متب کے بدھ راہبول کی سکونت سے آ مدورفت رہتی ہے، اس لیے کہ صوبہ کہا ریس واقع بدھ گیا، بذھ عبادت گزاروں اور زائزول کا مرکز ہے۔ بھل نے میری بات نہیں مانی۔ اس کے ذہن یس ہوگا کہ

مولوی صاحب نے کورا کو برقع پہنا دیاہے۔ کسی کو بھی وہر ہوسکتا کہ اُن جیسی وضع قطع کے سی شخص کے ہم راہ تربعہ کے جانگ قبیلے کی ایک نہایت مطلوب شہرادی بھی برقع میں رُولِقِ بوسكتي ہے ، اور أب وقت بھي بہت كرر كيا ہے ۔ خاكل قبیلے کے لوگوں نے شہرادی کی بازیابی کی اُمیدر کر کردی ہوگی، اور اگر اُن کے نجومیوں نے اُن کی آس اہمی تک بندهائ رکھی ہے تو وہ بیش تر وُور دراز کے علاقوں میں کوراکو تلاش كررے بول كے كورائيت سے إى قدرقريب كے علاقول میں موسکتی ہے، بیر خوش گمانی انھیں کم سے کم مون عاہیں۔ ایک آور وجہ ہے بھی بھٹل نے بہار، بھال اور آسام كسرحدى علاق كذكاف كاعزم كياتها يبال مسلمانول كي بوى برى يستيال ين محدول اورد في تعليم كي مدرسول كي بہتات ہے۔ جامعہ قاسمیدمرادآ باد اور دارالعلوم و اوبتدین وی تعلیم کے لیے طالبانِ علم کی ایک کثیر تعداد إن علاقون سے جاتی ہے۔مکن ہے، کسی عزیز شاگروء ما مراور بادین مولوی صاحب کے ساتھ درس و تدریس میں مسروف کی وريندرين كي موجودي أنحيس إن دُور افراده علاقون كي كي تحفوظ اور پُرسکون جگه تھینچ لائی ہو۔ایسی سی جگداُن کی پذیمالُ خوب موسکتی ہے۔ بے شک جامعہ قاسمیداور دارالعلوم کے فارغ التحصيل متعدد اوكون سے ماري ملاقات مولى - خام اوگ موادی صاحب کو بہتائے بھی الیکن موادی صاحب نے المحى تك إس طرف كارُخ نهين كياتفات ليليني جاعون ع وابسة لوگون كوتوبه برحال إن علاقون مين مولوي صاحب كيا آ مدکاعلم ہونا جا ہے تھا۔

یں نے بعد میں بھل سے بچھ کہناسنا ہی بند کردیاتھا۔
میں تو بس کسی ہم زاد کے مائند ،کسی سائے کی طرح اُس کے
ہم رکاب رہا۔ہم زاد کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے اور سامیہ بھی
اند هیرے ہیں بچھڑ جاتا ہے ،گر چھے بھی اِس وشت نوردی کی
عادت کی ہوگی تھی ۔ نہے اُٹھ کے کام پرنگل جانا ،گلیوں ،کوچوں محبدوں ،مدرسوں میں مولوی صاحب کی
محبدوں ،مدرسوں میں مولوی صاحب ،مولوی صاحب کی
مدا تیں لگانا اور رات کو اپنی قیام گاہ واپس آ جانا ۔ کسی جگہ مولوی صاحب کی
مولوی صاحب کی جانی جانے کا ایک امکان تو ہروقت موجودتھا۔

شاید بهی آسرا مجھے بھٹل کی اطاعت گزاری کے لیے مہمیز کرنا تھا۔ ظاہر ہے، مولوی صاحب ہندستان سے باہر تو نہیں پلے صح ہوں گے۔ نواب ٹروٹ یار کے سانچے کی خبرسن کے وہ جس طرح حدد آبادے رواند ہوئے تھے، اُنھیں بہت ڈور کی کمی جگہ ہی پھینا چا ہے تھا۔

محملنا شہر میں بھی اوّے ہے معلق ایک شخص نے چھل کو ہجان لیا تھا۔ وہ رامُو کے نام سے کلکتے میں مشہور تھا۔ کسی جرم بن يوليس كومطلوب تفا، إس لي كلكت ع قرار ہو ك كفلنا آكيا اوراقا جماك أس في اسية اطراف بهت س لوگ جمع كر ليے\_ بھل كوكھلنا ميں دكي كے وہ توريشہ تحكمي ہوگیا۔ بہت مشکل ہے مشکل نے اس سے جان چیٹرائی۔ وصامے میں بھی یہی ہؤلے شاہے اُستاد کی بھل برنظر پڑگئے۔ ٹانے کا کلکتے آنا جانا رہنا تھا اور بھل سے اُس کی برانی والفيت تقى تحور ابهت مجيح محى جانا تقارشا يكا اصل نام میار الدین نفای بهلی یارتوکسی کولم نبیس هوسکا بسین دوسری بار میں ڈھاکے آئے ہوئے تیسرادن تھا کہ صدر گھاٹ کے بازارين شاب احاكك مائة آكيا فهاك كالناس أس كابيت الرورسوخ تقا اور أيك طرح عدوه نائب كى مشیت رکھنا تھا۔وہ تھل سے باس اؤے کے محرال مہاری کو الية بالمهاري في محمل كربهت تذكر الدست تصدوونو يرى طرح مُصر موكميا اور اذّے لے جائے بغير باز نه آيا-المباري جيسور كايك كانے والے خاندان سے تعلق ركھتا تھا اور راگ ملہاریراُ سے ملکہ حاصل تھا۔

عیسور کے کسی جا کیروارنواپ نے اُس کی تو جوان بڑی

بھن امینہ کو گاتے ہوئے کہیں سن لیاتھا۔ کہتے ہیں، اپنے
پہازاد سے امینہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ریاضت کا سلسلہ
جاری تھا۔ آیک روزوہ اپنے گوشٹیس بھر شگیت میں برطولا
مرکھنے والے اُستاد کے ہاں راگ اللپ رہی تھی کہ جا گیردار
کھنے والے اُستاد کے ہاں راگ اللپ رہی تھی کہ جا گیردار
جا گیردارائے و کیے تہیں سکا، عمر آ وازشن کے اُس پر جی جان
حاکیردارائے و کیے تہیں سکا، عمر آ وازشن کے اُس پر جی جان
طور پر ملازمت چیش کرنی جانی و بلی بین امینہ کومغذیہ کے
طور پر ملازمت چیش کرنی جانی، امینہ کے گھر والوں نے

انكاركرويا اوركها كه أن كى عورتيل محض خاتدانى ورفي كى حفاظت کے لیے ملکیت سیکھتی ہیں، اصلُ خانہ داری اُن کا هِمَا رہے۔ چندہی دن میں امینہ کے نوجوان شو ہر کا احلا تک انقال ہو گیا۔موت کا سبب زہرخوری تھی۔ جام کیردار سنے کچھ عرصے بعد پھرسلسلہ جنبانی کی اور اُسب کے شاوی کا پیغام مجوایا۔ دونوں میں کوئی نسبت نہیں تھی۔ جا میردار کی پہلے سے سئ بویاں تھیں۔ ہرطرف اُس کے رنگ محل کی واستانیں عام تھیں ۔ امینہ کے والدین کو یقین تھا کہ جا گیردارہی کی وجہ ہے اُن کی بیٹی کو بیوگی کا صدمہ سہنا پڑا ہے، تا ہم اُن کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی۔افلاس سب سے بردی برنسیبی ہے۔ شہادت ہوتی بھی تو ان کی آ واز کتنی دُور تک جاتی ۔ سی نے كباب،مفلس آدى، آدها آدى جوتاب- أنحول نے ب صداوب جا گیردارے معذرت کرلی اورایٹی قدیم بستی سے جرت کا فیصلہ کرایا الیکن اجرت سے مہلے ہی ایک رات امینہ لیستی سے عائب ہوگئ۔ والدین اینے رہے وارول کے ہم راه جا كيرداري بإرگاه مين دُماني دينے مينچ تو وه صاف ممكر كيا اور ألنا أن بر برافروفت مؤارأس في أن متم رسيدگال بر زندگی کا میدان تنگ کردیا۔ امینہ کے والدین نے بہت دوڑ وھوپ کی۔ برے برے لوگوں کے یاس جا کے قریادی کیس، محرب بيئوور بجرايك رات مندوسكم قسادك بهاسف أن ك بہتی میں آگ لگادی عنی ملہاری کاسارا خاندان آگ کی نذر ہوگیا۔ اتفاق ہے ملہاری اُن ونول موسیقی کی تربیت کے لیے کسی اُستاد کے باس تواکھالی عمیا ہؤا تھا۔ وہ واپس

آياتو كيريمي باتى نبيس بإنقاب

وہ د کھے، یام کے اوپر دُھوئیں کے مرغولے جاتو ہے۔ بجھا بہت یکھ ہے ماہ ہر اسے کم ہے، بجھا بہت یکھ ہے ماہ ہراری اُس وقت ایک نو جز تو جوان تھا۔ اُس نے عائدان کا ایک ایک فرد پخن پخن کے خم کردیا اور غطہ و فطب کے باوجود اِس مقاتی اور ہوئی مندی ہے کہ اُس پرکوئی آئے شآ ہے۔ پھر بھی مقاتی اور ہوئی مندی ہے کہ اُس پرکوئی آئے شآ ہے۔ پھر بھی اُسے جُل ہوگئی۔ کوئی جُوت نہ طفے پروہ جلد ہی چھوٹ گیا۔ اُسے جُل ہوگئی۔ کوئی جُوت نہ طفے پروہ جلد ہی چھوٹ گیا۔ مار ب شاب کہتا تھا کہ حویلی میں جا گیردار اکیلارہ گیا تھا۔ سار بے فدام خوف سے بھاگ گئے ہے۔ آخر میں جا گیردار پاگل فدام خوف سے بھاگ گئے ہے۔ آخر میں جا گیردار پاگل موگیا، وہ سرمکوں پر نہایت شکتہ اور اہتر صالت میں پڑا اہائی، پھر ہوگیا، وہ سرمکوں پر نہایت شکتہ اور اہتر صالت میں پڑا اہائی، پھر ایک دن جانے کہاں چلا گیا اور دو بارہ کسی کوشہر میں دکھائی ایک دن جانے کہاں چلا گیا اور دو بارہ کسی کوشہر میں دکھائی تہیں دیا۔ ماہاری کوبھی اُس کی ۔ نہیں امیت نہیں ال سے نہیں دیا۔ ماہاری کوبھی اُس کی ۔ نہیں امیت نہیں ال سے نہیں دیا۔ ماہاری کوبھی اُس کی ۔ نہیں امیت نہیں ال کھوں کی کوبھی اُس کی ۔ نہیں امیت نہیں اُس کی۔

جیل ہے واپس آ کے ملہاری مرکھنا تیل ہوگیا تھا۔ پھروہ فرھا کا چلاآ یا اور یہاں کے لوگوں نے اُس کے لیے اُڈے کی چوکی خاکی کردی۔ وہی پرائی کہائی ،لیکن باربار وُہرائی جاتی ہے۔ ملہاری اُب بجیہن سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ قد اِ تنازیادہ نہیں تھا، کا تھی کا مضبوط ،ارادے کا پختہ ،جسم میں بلاکی پھر تی ،ابھی تک شادی نہیں کتی۔ چہرے پر دُھندی چھائی رہتی۔ مورج دُوسیت ہی شراب میں دُوب جا تا، مورج نگلے سے پہلے داگوں کی ریاضت شروع کردیتا۔ دن بھراڈ ہے پر جیکھااڈ ہے کے معاملات مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت می کہانیاں مشہور تھیں، لیکن مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت می کہانیاں مشہور تھیں، لیکن مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت می کہانیاں مشہور تھیں، لیکن مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت می کہانیاں مشہور تھیں، لیکن مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت می کہانیاں مشہور تھیں، لیک مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت می کہانیاں مشہور تھیں، لیک مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت می کہانیاں مشہور تھیں، لیک مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت می کہانیاں مشہور تھیں، لیک مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت می کہانیاں مشہور تھیں، لیک مناتار ہتا۔ اُس سے وابستہ بہت میں ہائی ہوئی ہوئی بردی، بل کہ خوش خلق مناتار ہتا ہا ہوئی ہوئی اُس کے سوج بہت کم اُڈ ہے سے نگانا تھا۔ ہمارے پاس خود چل کے بہت کم اُڈ ہے سے نگانا تھا۔ ہمارے پاس خود چل کے اُلی تھا۔ ٹھل سے انکار نہیں کیا گیا۔

آ دمی کے پیداہوتے ہی اُس کی کہانی، ایک کہانی شروع ہوجاتی ہے۔ ہرخض جانے کتنے نئہ خانے لیے بھرناہے۔ سمندرک نئہ میں اُتر نا آ سان، آ دمی کا ذرُ ون کھوجنا بہت مشکل ہے۔شابے کہتا تھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سب پچھ غلط گمانندں کا شاخسانہ ہے۔ جا گیروار یقینا ایک آ وارہ منش 212

آ دمی تھااور راگ رنگ ہے والہانہ شغف رکھا ہے۔ نے ملازمت پیش کی تھی تو یہ کوئی انو کھی بات نہم تھی اور ال نہیں کہ آی نے اپینہ کے شوہر کورائے سے بٹایام کو الائی بوسكتا ب- ايينه كي شوبر في خودكوكي غلط سلط بير من عالم الم نوجوانی زندگی کی شرطتیں ہے۔ موت ترتیب سے کمنے آگانیا سى كيسى عام قرعه نكل آنا ہے۔ كوئى بھى فشائد إ آسكنا ہے۔ جا كيردار كى طرف سے شادى كابيفام جوانا جى كوني غدموم اورسفا كاندا فقدام نبيس فقاله بيردشته تواليك غمرت زود خاندان کے لیے عربت کاموجب جوناجاہیے تھا،خصوصالیک میوہ الڑی کے لیے، لوگوں کا کہنا تھا کہ ہوسکتا ہے، ایعدا پڑ کہتی ے، یاآس یاس کے کی شخص سے دل جسی رکھی مواورائن مخض في أن ك شومركا "تقراب دائ سه مثايا مواور ا بینہ کا ایما بھی جرم میں شامل رہا ہوا درمکن ہے، بعد میں امیز أى كى سكرماتھ فرار موكنى بوراك كے والدين آ دوبكا كرتے بورك جا كيروار كي حويلي مينيج يتصلقو جا كيردار سخت مكدّر بهؤا تفااور جب. أفهول في أست إدهر أوهر زسوا كرنا تروع كيا توجا كردادكا روعمل اشتغال آمير ہی ہونا چاہيے تھا۔ ہندومسلم فساوات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ کیامعلوم : اُس رات آگ کے اللّٰے کا سبب واقعی فساوہ و۔ جا گیردارنے امینہ کے لیے اشتیاق طاہر کیا تھا اور چول کدأس کے پاس بہت ساز وسامان، لا ولشكر، بہت اختیار وافتد ارتفااوراُس کی سرستع ل کے نسائے ارزاں تھے، اس کیے کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں گیا۔ نواکھالی ہے وایس آ کے ملہاری کے سامنے جا گیردار کی حویلی بی کا ایک راستہ تفاربتی کے بیچے کھیے لوگوں نے اُسی جانب اشارہ کیا تھا۔ خون میں حدثت برم جائے تو سار مدحواں منا کر ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بعد میں مہاری کواپٹی ٹاپٹنڈ بنجی کا احساس ہوگیا تھا۔ بیصورت تو ملہاری کے لیے آور عذاب ناک ہوگی، بجرأك كمحارات يين عنبين سوناجابي تقار

شاہے ایک بسیار گوآ دی تھا۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں گوش گرائیاں گوڑ اور کی تیاس آرائیاں گوٹ گا ، '' لوگول کا کام ہی انسانہ سازی وشوشہ طرازی ہے، مگر خود اُسے یقین ہے کہ ملہاری کا خاندان جا گیردار بی کی ہوئی ناکی وستم رانی کا شکار منسب دیگ

اورجا میردار کا یمی انجام جونا چاہیے تھا۔ تھل اور شل اورجا میردار کا یمی انجام جونا چاہیے تھا۔ تھل اور شل اسے ساتھے ہم نے کوئی رائے طا برنیس کی ۔لوگوں کا اورج ہے تو یہ کیما عبرت سامال سانچہ ہے۔ تاکروہ گنا ہی کی

الله عادًى آكة سم مراء عادًى أوراد على الراد الله على المراد المراد الله على المراد الله على المراد الله على المراد المراد الله على المراد الم فالمول ماري خدمت كے ليے بے جين رہتے ، گر مقل نے وي التعليم المارة ها كاليك مخان آبادشهر ہے مسلمانوں كا كريد كى وجه على جكد جكدي اور مدرس قائم بين -مروم نے پہلے ہی چھان لیا تھاء آب گردوثواح کی بستیال ر می ایس بالی کواطمیدان نهیس ہوتا تھا۔ شاہبے کی رہبری میں الي أيك دن كے ليے ہم وُ حاكے سے دُور بھى جاتے رہے۔ یاں بین تر افراد بندستانی سے ناواقف ہیں۔ بنگال سے باہر تجارت كرفي والي تاجر، نوابين، دوسر صوبول ك تعليم يافته ،مركاري افسراورعلا مدين وغيره مبتدستاني خوب جاتے ہیں، کیکن اُن کی تعداد بہت کم ہے۔ اُن کے علاوہ لوگول کو كام ياك اورشرى مسائل كيسبب عير لي كي واجبي شد بمر مرور موتی ہے۔ خصل کوروانی سے بنگالی آئی تھی۔ سے كَلَمَّا جِلْ بْنِ سات سال كُرْ ارے شھے۔ جھے بھی كوئى دقت نہیں ہوتی تھی۔ بٹالی بہت بے قرارلوگ ہیں۔ شکوہ کرنا شاید أن كى مرشت ہے۔ سارا بنگال ويكھنے سے تعلق ركھا ہے: جبإن منَّى ، وبإن سنره \_ بعض جَنَّهون برتواييا لَكُنَّا نَفاجيب او چی نیجی زمینوں پر، پہاڑیوں اور ٹیلول پر سبرقالین بچیادیا گیاہو۔لوگوں کا کہنا ہے،سنرہ بینائی کے لیے بہت الميرے اور إس سے زندگی کا حساس أجا گر ہوتا ہے، تمرجن كي آئكهي بي براكنده مول؟ تمين تواييخ كام معفرض تقى ، یابوں کہاجائے کہ فرصت ہی نہیں التی تھی۔بس آیک دن کے لیے بخمل نے سُندر بَن کی سیرکی عیاشی کی تھی ، یا پھر مُسی جتنے دان بسترير بيزار ما، ياتهي موسم في يابند كيه ركها-

مہینے میں ایک رات، چودھویں کی رات، اڈے پر رقص وسردوکی محفل آ راستہ ہوتی تھی۔ جاری خاطر طہاری مردوکی محفل آ راستہ ہوتی تھی۔ جاری خاطر طہاری ہرروز محفل کا اہتمام کرنا جا ہتا تھا، تھل کی خواہش پراس نے احتیاط کی ہمیں ڈھا کا آئے ہوئے پوراعشرہ گزر گیا تھا۔ مسک رنگ



ا مست المست المسترك المستركا بيستركا بيسترك بالمراسات المستركات المستركات

اطراف میں شاید ہی کوئی بہتی رہ گئی ہو، جہاں ہم نہ جاسکے ہول۔ آخر شخل نے ڈھا کے ہے روا تکی کا ارادہ کزلیا۔

أس رات ملهماري اورشاب نے پڑتنگف وعوسته كا انتظام كيا\_ وهاك ك جُنيده باورجيون سے كھانا ميّار كرايا كيا-المهاري في سرِشام ہي شراب توشي کي ابتدا کردي کھانے کے بعد سازندوں اور ناچنے گانے والیوں کے لیے فرش ہم دار کر دیا گیا۔ اگر بتیاں سلک رہی تھیں۔ گلاب یاش سے گلاب کا عرق جیٹر کا جاتار ہا۔ شاہیے کہتا تھا، ملہاری کے سامنے شرسے أترى بوئى گاتے واليال تھيرى نہيں سكتيں -عام ناچے گانے واليول كو بلايا بي نبيس جاتا يجنيس تعوز ابهت أتا يب المهاري كانام س کے وہ مشکل سے تیار ہوتی ہیں اور جنھیں یکھی آتا ہے، دل چسپ بات بیہ کدوہ بااوے کی نتظر بتی ہیں اور ملہاری کی محفل میں شركت افتخار كا باعث مجھتى ہيں ۔ ملهاري كي تحسين أن كے ليے سند کا درجه رکھتی ہے۔ ماہاری کا تھم تھا کہ صورت شکل و کیلئے کے بچانے فن آشناہی مدعو کیے جا کیں۔ اُس رات بھی جودو الزكيال آئين، وه تيليخ قش وزگار بهما تولي رنگت ، متناسب بدن اور مجموعی طور پردل کش، لیکن عمر کی پخته لژکیا ل تحمیں ۔ دونوں میں ایک تصیراه، بر د باری ، وقاراوراعتاد قفا- دونول تنگی بهنین معلوم بوتی تخییں \_ نیاس بھی سادہ <sup>بی</sup>ئن رکھا تھا اور ہار<sup>سنگ</sup>ھار بھی اِتنا نہیں تنا ہے <u>سے کہنے</u> کے مطابق پہلے بھی وہ بار ہااڈے پر

محفل جما چی تھیں اور ملہاری کی اُن پر خاص توجہ تھی۔ وو ٹیٹ ر اُنھی کو بلاتا تھا۔ اُن کا بھی بیرونیہ تھا کہ پہلے ہے جیس بھی کیسا ہی حتی وعدہ ہو، وہ ملہاری کے ہاں آئے کو ترجیج وی تھیں۔ شاہبے کا کہنا تھا کہ ایک یہی ہیں جنھیں ٹیٹ گی کے دوران زیرزبر کے فرق پر ملہاری ٹوک دیتا ہے اور بے نہایت تپاک سے اصلاح قبول کرتی ہیں اور تی الوسٹی اپناسٹم وُ دورکر نے کی کوشش کرتی ہیں۔ کئی ہاراہیا بھی ہؤاہے کہ ملہاری بھری محفل سے اچا تک اُٹھ گیا، یا اُس نے ہاتھ اُٹھا کے محفل بر خاست کرنے کا خصم دے دیا۔ اِن دونوں اُڑ کیوں کو بیٹ و سے مامل ہے کہ ملہاری اِن کی محفل میں آخر تک جما ہیٹا رہتا ہے ، ایکن ملہاری نے محفل کے ہو ارتھیں بھی طلب نہیں کیا ہے، اِٹھیں کیا، کسی کو بھی طلب نیس کیا۔ اُس نے اُڈے پرشی سال کا عرصہ ایک عزارت نشیں طلب نیس کیا۔ اُس نے اُڈے پرشی سال کا عرصہ ایک عزارت نشیں طلب نیس کیا۔ اُس نے اُڈے پرشی سال کا عرصہ ایک عزارت نشیں

ادر بحر پیخف کے طور پر گر ارا ہے۔ دونول لا كيول نے يہلے ہاتھ جوڑ كے ملهاري كونتظيم بيش کی۔ اُس کے پیر پھٹو تے ، پھر گانا شروع کیا۔ واقعی اُن کے كلي ملى وس تفاء تان خوب أشماتي تنيس ـ راكول ير مابراند دست رس تھی اور گم ہو کے گاتی تھیں۔ ایک گاتی تودوسری ناچتی تھی اور بہت سیلنے ہے۔اڈے پر بیٹھے ہوئے لوگ جھوم رب عقادر فيزك فيزك أشت تقي سبى حسب وثق يبي لنات رہے، ممل بھی کی ہے چیے نہیں رہا۔ ملہاری آ تکھیں بند كيه، أ تحصيل جِرْ هائ جمومتار بااورصرف ايك مرتبدأ ب مُند بنائے اور دخل وسینے کی ضرورت چین آئی۔ اُس وقت وہ كى ادِّے كا أستاد نبيس،موسيقى كا كوئى پينڈست، كوئى گروديو لگ رہاتھا۔ اُجِلے کیڑے، سریرصاف، کندھوں پر سلک کی شال اور گلے میں مالا پڑی تھی۔ میں نے بہت سے الدول اور بالا خانوں پر میحفلیں دیکھی ہیں، مگر آئ کی بات ہی اُورٹھی۔ اصل میں یہ بجرے سے کوئی مختلف محفل تھی۔ عالبًا کسی کو بھی رقص اور موسیقی کے اس اِقتہ انداز سے گرال باری محسول ایس ہور بی تھی۔ دونوں اور کیوں نے جیسے سب کو سبے خود کر دیا تھا۔ آ دی بھی کیا صدف درصدف، نتر در نتر ہوتا ہے، ناپیے اور گانے کے دوران أن کے جو بر کفل رہے متھے۔ اُن کے رقص میں ذرائبھی وحشت نہیں تھی اور اُن کی آ داز جی جا ہتا تھا کہ وقت 214

میمی خیر جائے اور جس کے پاس جو چھے ہو، اُن رہی تھی۔ کہا اور جس کے پاس جو چھے ہو، اُن رہی تھی۔ کہا اور کس کے بات جو چھے ہو، اُن رہی تھی۔ کہا تیل جائما کم ملہاری کی نظر میں اُس کا کیا مقام ہوتا! اُسے بھی تارائیگم نے موسیقی کے بڑے بڑے اُستادول سے تعلیم ولوائی تھی۔ میراکوئی موسیقی کے بڑے بڑے اُستادول سے تعلیم ولوائی تھی۔ میراکوئی واسلے والول سے واسط تو نہیں تھا، کیکن اب تک جو یکھ دیکھا اور جائے والول سے جو یکھ دیکھا اور جائے والول سے جو یکھ دیکھا اور جائے والول سے جو یکھ مرتا پائر تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ جائدتی یا تو ی محفل سے دوران کی ملہاری سے یوں اُٹھا نہ جا تا۔ وہ ہمی مرتا پائر تھی۔

ملہاری سے بیرل أشمانه جا تا۔وہ بھی مرتا یا مُرخمی۔ دون دسے مقع، ملہاری نے سرگوشی میں مقل سے اوجھا كر محقل ختم كردى جائے؟ بخفل نے درخواست كے ليج بيل فرمائش کی کدکیا ہی الیتھا ہو کہ وہ آج خود بھی پیچھستائے ہمیں معلوم ہوچکا تھا کہ ملہاری نے اڈا سنجائے کے بعد کی کے سائے کھیں گئیاہے۔ وہ بند کمرے میں، یا جیست پر تہاریان كرتاب اورد وربى دورسه كى كوأس كے بيتار بجائے، ياراگ الاسیخ کی آوازسنائی وے جائے تودے جائے۔شروع میں لوگول نے اُس سے بردی منت کی تھی، لیکن وہ جھی آ مادہ جین وَوَاهِ بْلِي كُواْسِ كِي تَيُورِي جِيرٌ هِ جِالَّى تَقِي اور وه مضطرب بوجٍا قاتقا، مجرلوگول نے کہنا سنتا ہی بند کر دیا۔ شہر یا اطراف میں کی منگیت سمراٹ کی آمد کی خبرملتی تو ملہاری و ہاں ضرور جاتا اوراپ آب كوظا برك بغيرك كوشے ميں بيضا خاموش سے منتار بتا۔ بمخفل کی فرمائش پرملہاری کی حالت سیمانی ہوگئی، جیسے سمى سانب نے ڈس لیاہو، یا بچھو نے كاٹ لیا ہو۔ وہ عجب بدبی، بے کی کی کیفیت سے دوجار بول مقل کے بارے میں شائے نے بچھ کم نہیں بتایا ہوگا۔اپیے مہمان کی خوش نودی بھی ملحوظ ہوگ ۔ میراخیال ہے ، بھل کواُست الی کسی آ زمائش من ڈالنانمیں جاہیے تھا، یہ مہمانی کی وضع شہیں۔ بھل کے منت کش کیج پر جھے جیرت ہوئی تھی۔ اُس پرمتزاد جھل کا اصرار تھا۔ملہاری نے ہاتھ جوڑ کے معذرت کرنی چاہی الیکن بھل کو جیسے ضد ہوگئا۔ اُس نے اہماری کی معذرت اعتباکے قابل نبیر مجھی اور کہنے لگا کہ پھر جمیں خلش رسب کی کہ ہمارے ميز بان في بهارا مان نبيس ركها أنه يا الدنتن ، نه جار ما تدن والى ملهارى كى حالت تقى - إدهر شاب نے أس كے بير بكڑ ليے-أدهرد ونول لأكيال اورسازند باته بانده ك كحزب او كق سَب رنگ

وريين اينانگا جيسے رقم کي پڪل تفرديان پخو مي گي جون، موسیقی کے آلات میں بھی کیسارس بھرا ہوتا ہے۔ تیجوڈ وتو رس فيكيه بركشيد كرفي والا بهى تو حاسيدرس كى شيرين اور فش یں ہاتھ کی تا ٹیر کا بہت دخل ہے۔ تاریج فیٹر نے بی سے ملہاری كى مقَاتى كاندازه جوكيا تفاءليكن اليي نَعْتَى، بيفسول كرى غالبًا ہراکیک کے گان واعتبار سے سِواختی ۔لوگ کہتے ہیں کہ سارا كمال بى نظم ترتىب ، خسن ترتىب بين نبال ہے ادرسارا كمال تناسب وتوازن بى كاب - كياشاعرى ،كيامصورى اوركياموسقى ، سب کھے نوبہ نوٹر تیب وٹر کیب کا کرشمہ ہے اور بنیا دی چیز کسی فن کے مدارج ومراحل ہے آئیں اور اُن پر قدرت کا حصول ہے۔ مُدّ عابيہ ہے كہ برن أيك مخصوص ترشيب اورضوابط كے دائروں ميں اميرے۔ يدوائرے گفتے برجتے اسکرتے ، تصلح دیتے ہیں ، خم نہیں ہوتے۔ ایک ترتیب کے بعد تی ترتیب ، ایک ہنر کے بعد وومرا بنر، جدّت، اجتهاد، لعني خلال وتخليق آفرين كى بات بهى ترتیب و ترکیب کے سے زاویے اور پہلوطرازی سے عبارت ہے، اور وائروں سے فارج کیجیٹیں ہے۔ تجرو یا ووسر \_ الفظول مين انتها بيندانه اجتهاو مجيى مصلقه فن كے سي روایتی پس منظری میں ممکن ہے۔خیال کی آ مد برخض پرارزال ہے، مر برایک کوایک نظام، ایک سلیقهٔ جنرلازم ب-موسیقی میں سمى من يبلوكي آيد، شاعري ميس سمي من خيال كالهام اور مصةري مين سي يخ زاويد كاورود معلقه فن سے دابسة شخص بى كوزىب ويتاہيے بھى براھى اورلو باركۇنيى \_ يېي حال براھى اورلومار کے فنون کا ہے۔شاعر اور موسیقار اور مصور چوس کاری اورآ بن گرى بين سى نئے بن كاتھ وركر سكتے بين اور بس!

اور آبن آری بین سی نئے بن کا تصور کر سیلتے ہیں اور ، ن،
جھیے اچھی طرح یا دہا، گیا کے کالج بین میرے ایک
بزرگ اُستاد بھی بھی اپنے موضوع ہے ہٹ کے اِدھراُدھر کی
با تیں بھی ہمیں تعلیم کیا کرتے تھے۔اُن کا کہنا تھا کہ شاعری،
مصوری اور موسیقی دواور دوکا حاصل جمع پانچ کرنے کی کوشش
ہے۔اُس وقت اُن کی بات پلے نہیں بڑی تھی۔اُب بچھ بچھ
سمجھ بیں آ رہا تھا کہ دواور دوکا حاصل جمع پانچ سے اُن کی کیا
مرادتھی۔جو بہ ظاہر مکن نہ ہو،اُسے کر گزرنا ،کوئی معرکہ سرکرنا،
مرادتھی۔جو بہ ظاہر کئن نہ ہو،اُسے کر گزرنا ،کوئی معرکہ سرکرنا،
مرادتھی۔جو بہ ظاہر کئن نہ ہو،اُسے کر گزرنا ،کوئی معرکہ سرکرنا،
مرادتھی۔جو بہ ظاہر کئن نہ ہو،اُسے کر گزرنا ،کوئی معرکہ سرکرنا،

المراضون في زبان سي يحضين كها المين إس خوشي سي بردي ۔ فرماد کیا ہوئتی تھی ۔ ملہاری کے سیاہ چیرے پرخون تھلکنے لگا۔ ن کارنگ ہی بدل گیا۔ متھل نے اُس سے کہا کہ فن توافشا ے لیے ہوتا ہے، اخفا کے لیے نہیں اور بی تو بخل ہے۔ بیاتو خور فرضی اور خود جری ہے۔ فن تو دوسروں کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے شوق واشتیاق سے اِسے نموملتی ہے۔ بیدوولت اللے کے لیے ہوتی ہے اور دونوں باتھوں سے کٹانے کے بعد ہجی اِس میں کی نہیں ہوتی فن کو وُھوپ نہ دکھائی جائے تو یہ محصف جاتا ہے۔ بھل نے بہت ی دل گداز اور دل سوز باتیں كيس يجح غلطتيس ففاء تكرخدشه تفاكهيس ملهاري كوضيط كايارا تدرے۔ وہ بہ ہرحال اوّے کا واوا ہے۔ اوّے کے داوا کے لهج میں تندی آتے ہوئے در کیا لگتی ہے۔ میری توقع کے برعكس ملبهاري يراعكساره انتشارا دراضطراب كاعالم طاري ربا و السمسا تا اور بل کھا تار ہا اور آخراس نے سرجھکالیا۔ اُس کے سير ڈالتے بر ہرطرف سے شحسین و آفریں کی صدائیں بلند و ونول اڑکیوں نے مسرت میں گھنگر و چھنکائے ،طبلہ نواز نے دیوانہ وارطبلہ بچا کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ پھر گل ب كاعرق چيز كاجانے لگا۔ لوگ آيد دوسرے يركلاب ك پہتیاں سیکنے گے اور واویلا کی گیا۔ ملہاری بےجس وحرکت بینار با بیراس کے سرا شانے پر ستار نواز، بار موجم بروار اور طبلہ نواز چوکی کے قریب آ گئے۔ملہاری نے بتار نواز کو کوئی اشارہ کیا، أس نے نہایت اوب سے لمہاری کے پیروں پر ستار رکھ دیا۔ سب کی تظریں ملہاری پر مرکوز ہو کئیں اور ہرجانب سكوت حيما كيا- ' تك تك ديدم، قرم ندكشيدم والامضمون صادق آتا تھا۔ دونوں لڑ کیوں کے چیرے دمک رہے تھے۔اشتیاق اور تجتس اُن کی آئیموں ہے ہو بدا تھا۔

رور سابری نے آہتہ آہتہ ستہ بتار کے تارچھٹرے تو ایک منار پر بند ہوئی۔ تاروں کو منتا کے مطابق استوار کرنے میں ملہاری کو در لگ گئے۔ بھی آنے والے کھوں کی صورت کری کے منتظر ہے۔ کسی طرف سے کوئی آہٹ نہیں آمجری کہ مبادا ملہاری کے ارتکاز میں خلل انداز ہو۔ وهر سے دهیرے ملہاری نے تاریخ بھوٹے نے شروع کیے اور راگ بھوٹے نگے۔ تھوڑی متبدی و فائے۔

اکیروں افظوں ، تاروں اور سُروں کی کمی نی ترتیب ہے کوئی
اضافہ کرنا ، اضافے کا مطلب پانچ نہیں ہوتا کہ حصاد ہے
باہر پچھ نہیں ۔ حاصل جمع چار کے خطوط اور زاویے ہے شک
مختلف ہوتے ہیں اور اسے پانچ کے مترادف کہنا چاہیے ۔ یہ
حادثہ بھی بھی سرز د ہوتا ہے کہ شمر بار درخت ہے گزرتے
ہوئے کی راہ گیر کے دامن میں اچا تک کوئی شمر گر جائے ۔ کس
براجا تک کسی خیال کے ورود ، تگ وقد کے بغیر کسی دیننے کے
براجا تک کسی خیال کے ورود ، تگ وقد کے بغیر کسی دیننے کے
مراجا تک کسی خیال کے ورود ، تگ وقد کے بغیر کسی دیننے کے
مراجا تک کسی خیال کے ورود ، تگ دو دی بغیر کسی دیننے کے
مل جانے کی تا گہائی شاذ و نا در ہی تمکن ہوتی ہے ۔ استثنار کئیے
منہیں بنتے ۔ فن میں کمال تو ایک مسلسل کوہ گئی ، مستعقل
کا بردیا صن کا شمر ہے ۔

ملہاری کو درئے میں موسیقی کی دولت عاصل ہوئی تھی۔

وریڈ دو بیٹے ریٹیوں میں مساوی تقتیم کیا جائے تو حاصل جمع

مختلف کیوں ہوتا ہے اور جواب چار کیوں نہیں آتا؟ تین کیوں

ہوجاتا ہے اور پانچ کیوں ہوجاتا ہے؟ رید کیاشعبدہ ہے کہ ایک

درجۂ کمال پر پہنچتا ہے، دومرا صورت دیکھتا اور آکینے پرشک

کرتا رہتا ہے۔ آیک ہی مکتب میں درس حاصل کرنے والوں

میں کسی ایک کے اختیاز کا سبب ایک کی ہے گئی، دومرے کی

قرار، دومرے کی بے قراری، ایک کا قیام، دومرے کا سفر ہے

ادردو ہے قراروں میں اختیاز کا بیانہ بھی کہی ہے۔ کون سرفروشی

ادردو ہے قراروں میں اختیاز کا بیانہ بھی کہی ہے۔ کون سرفروشی

ماہاری نے جا قو پر خوب دست رس عاصل کی تھی۔ قریب تمیں سال سے وہ اڈے پر قائم تھا، لیکن بیاس کا بہروپ تھا۔ لگنا تھا، وہ تو بس بیتا رہجا تارہا ہے ادر بیتار ہی سوچتارہا ہے۔ جیسے وہ چیکے چیکے اپتا درشہ بڑھا تارہا ہے ادراً س نے کوئی دن، کوئی بہر، کوئی لھے نہیں گنوایا۔

سبحی گنگ میشے ملہاری کا جمال دیکے دہ شے، ملہاری کا جمال دیکے دہے مقے، ملہاری کا جمال دیکے دہے مقے، ملہاری کا جمال دیکے دہ نے مقاری تھی، ملہاری کا جمول میں ڈورے پڑے ہوئے، چرے تہمائے ہوئے، بدن میں اُن کے باربار بُوک می اُٹھتی۔ ہرائیک کا یہی عالم تھا۔ ملہاری نے ہا رفووے جدا کیا تولوگوں کو اِس ترقم آفریں تھا۔ ملہاری نے ہا رفووے جدا کیا تولوگوں کو اِس ترقم آفریں سحرے نگلتے میں لیے گزر کے ایکے ریکا کیک عمارے میں محرے نگلتے میں لیے گزر کے ایکے دیکر ایکا کیک عمارے میں م

کان بڑی آ واز سنائی و بینامشکل ہوگیا۔ تھل نے ملہاری کے . ہاتھ سینے سے لگا لیے۔ ہرخض ملہاری کے پیر چھوتے ، أسے سلام كرنے كے ليے جوكى كى طرف أند برا أنهيں جيسے آج بى ملہاری کا عرفان ہؤا تھا۔ شاہے اور اڈے کے دوسرے آ دمیوں نے اُنھیں رو کئے کی کوشش کی اور پی چی کے کہا کہ دوستو! ملہاری نے تو ابھی سِتارنوازی کا مظاہرہ کیاہے، راگ کہاں سائے ہیں، میحفل کا اختیام نبیں ہے، بیداووستائش قبل ازونت ہے۔ ذرامبر کرو۔ بھل کوہمی اُٹھنا بڑا۔ اُس نے ماته بلندكر كولوكول كومبركي تلقين كرني شاب كاساته ديا أدهر ملهاري اسية آب ست بيكانه ساجيها قعاء كي همرايا كهرايا، شرمندہ شرمندہ سا۔ داد ہے بری لڈت کیا ہوتی ہے، خون سنسنانے لگتا ہے۔اُس کے لیے بیائیک نشاط انگیز واقعہ موگا۔ بتارتواز نے بیناراورطبله نواز نے طبله سنبیال کیم<sup>ش</sup>ق آ زمانی نثروع کی تولوگوں کواحساس ہؤا کہ ہاں ،ملہاری کااصل جوہر، اصل كرشمه سازى توابھى رى جاتى ہے۔ ملہارى نے بھى لوگوں كى وحشت خيزمحبت ويكيم كے جلد بى تان أفحائى اور اشارول اشارول یس سازندول کو پچھ مدایت دی \_

صبح کاذب میں اَب وقت کم بی رہ گیا تھا، ملہاری نے اُ ی نسبت ست راگ مالكونس كا آغاز كيااور قصة مخضر، بيتاريراس کی ساحری، صناعی اور کاری گری کی بات تقی تو آ واز صاف خداوندى نعمت، كسى خداداو صلاحيت كامظبرتني \_ يبلى شرط تو آواز ہاورآ وی کافغسگی سے معقف ہونا ہے۔شاعری ک اصطلاح میں اے موزول طبعی کہتے ہیں۔ وواور دو کا حاصل جمع ياريح عاليًا يكي مجزنمائي بي- أواز بهي نشر مثال جوتي ے، اور بہت کاری نشتر۔ یہنے میں تراز و ہوجائے اور رکیس كاك دين كي بدخوني تونشر مين بحي نبيس موتى وقديم رواين موسیقی کا ایسا فظارہ میں نے میلے نہیں کیا تھا۔ مہاری کی آ واز میں ایسی کسک،خلش اور فریادتھی ، اِ تَنَا کرب تِمّا کہ آ دی پر گربیہ طاری ہوجائے اور وہ کریاں جاک کردے، کہتے ہیں، آ واز تو ایک خام چیز ہوتی ہے۔ ہیرے کی طرح اے تراشنا پڑتا ہے، محمرته بر تقر ميرا بن سكتاب، نه بيرے جيبي آب وتاب كا متحمل ہوسکتاہے؛ اور کہتے جیں ، آ واز تو آ دمی کا سرایا ہوتی ہے ، شب, نگ

آدی کا آئینہ۔اندر کچھ کھنگتا ہے تو بے قراری عیاں ہو جاتی ہے۔اندر کچھ جلتا ہے تو آواز مجھی جاں سوز ہوجاتی ہے۔ لوہاجلتارہے،جلتارہے، کفتارہے، اس ضربت وجزاحت کے بعد ہی کوئی شمشیر پُڑاں ممکن ہوتی ہے۔

ملہاری کی صحبت میں او ہے سے لوگوں کو بھی قدیم موسیقی کا وچا ؤوق ہو گیا تھا۔ بنگال کے لوگ بوں بھی موسیقی کے رسا ہوتے ہیں\_معلومات بھی اُٹھیں خوب ہوئی جاہمیں - بٹھل نے تو طرح طرح کا وفت گڑا را تھا۔ مجھے بھی راگ را کھیوں سے تھوڑی بہت آ شنائی تھی۔ بمبئی میں ایک بار جولین میرے لیے س يوں كا وْهِير مازار ہے أَتْهَا لا فَي حَتى \_ أَس مِن مِندُستان كَى قدیم مرسیقی ہے معلق بھی ایک کتاب شامل تھی۔ انگریزی میں تھی اور انگر پر محقق ہی کی تالیف تھی۔ مجھے پچھوزیادہ پڑھنے کا موقع تؤنہیں ملا،لیکن چندابتدائی ہاپ نظرے گزرے تھے۔ كرشاجي كے ياس بھي كتابوں كابرا ذخيرہ تھا۔ أن كي عدم موجودی میں بھی بھی اُن کی کتابیں شولتا رہتا تھا، مِنْ اللهِ موسِيقي کسي برائے شرانے کے مانتھ ہے۔ ایک ڈر کے بعددوسرادَر، اور جردَرش ایک خزاند، دیننے کے رائے، تواعد، اوقات اورآ داب مقررين بيليائيس از برهجيج اور دَر كهوجة ، وَرَيار كرية عائي اور آئ مين خيره كرتي ريد وراتكاه يم كي اور آ دی گم ہؤلہ سارے خزانے تک چینجنے کے لیے ایک عمر حاسبے اور کسی ذی نفس سے یاس اتنی عمر نہیں ہوتی ۔ جولین کی عطیہ کتا ہے ہے محصمعلوم ہؤا تھا کہ راگوں کے با قاعدہ اوقات مقرر ہیں...ویسے تو کوئی بھی راگ کسی بھی دفت گایا جاسکتا ہے، مراييه معين وفت يركايا جائے توتاً قربتي يجھ أور موتاب-المهاري نے وقت و کیھتے ہوئے راگ مالکونس منتف کیا تھا۔ مالكونس كے ليے رات كے دوسرے پہركا وقت مقرر ہے۔ بير بھیرویں ٹھاٹھ کی ایک شاخ ہے۔ منتخب مُروں کے الگ الگ نظام اورضا لطول کی درجہ بندی کردی تنی ہے۔سیدھے سادے لفظوں میں راگ را گنیوں کے مختلف گروہ، یا خاندان وضع كرديه يح بين، إن كروبون اورخاندالون كو محاته كهاجاتا سب یرانے زمانے میں راگوں، راگنیوں کے بہت سے نظام، یا ضايط يا كروه رائج شهر بل كه أن كاشاخ درشاخ سلسله بيني

بیٹیوں، دابادوں، بہوؤں، مؤتف، ندگر وغیرہ سے موسوم اور
تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس موسیقی کے عالموں نے بہتا شیل دل کی شاتھوں، یا دس حصوں میں تقسیم کردیں۔ ہر فعا ٹھ کا سُروں کی مختلف ترتیب پر شمنی ابنا ایک نظام اور شخص ہاور ہر ٹھا ٹھ کا رات کے راگون کو ذیلی شاخوں کا ابنا ایک نظم، اپنی ایک ترتیب ہے۔ مالکونس کو رات کے راگوں ہیں بہت فضلیت حاصل ہے۔ یا پی سُروں کا بیدراگ نہایت دل تعیم اور دل نواز راگ ہے۔ راگوں سے محتلق ایک آور دل چسپ بات بھی میں نے بڑھی تھی کہ ہر راگ کی ایک شہید تھی موسیقاروں نے مصور کی ہے۔ مالکونس کو موسیقاروں نے مصور کی ہے۔ مالکونس کو موسیقاروں نے مصور کی ہے۔ مالکونس کو راگ کی ایک شہید دی ہے۔ مالکونس کو درآ ور، اُنھوں نے سفید رنگ کے ایک جوانِ رعمنا سے تشہید دی ہے۔ مالکونس کو درآ ور، اُنھوں نے سفید رنگ کے ایک جوانِ رعمنا سے تشہید دی ہے۔ شان وشوکت میں کیا ہے روز گار، ہاتھ میں زرنگار چھڑی، بدان پر شہواروں کا ہم شہیل ہے دورموشیوں کی ماللہ زیب گلو کیے شہباز دوں بشہواروں کا ہم شہیں ہے۔

الکونس پر مہاری کو اِتنی قدرت تھی تو راگ مہار براس کی گرفت کا نداز کیا جاسکتا ہے۔ دونوں لڑ بیوں کے بدن پارہ پارہ 2.17

سے پھران سے برداشت نہیں ہؤاء انھوں نے اُٹھ کے رقص شروع کردیا۔ مول ہی بچھا ور ہوگیا۔ رقص راگوں کی مصوری ہے۔ رقص کی آمیزش سے راگ رنگین ہوجاتے ہیں اور جلد سجھ میں آتے ہیں۔ طاہر ہے، ملہاری کے بعد وہی دونوں محفل کے تمام کوگوں سے زیادہ موہیقی کا درک رکھتی تھیں۔ محفل کے تمام کوگوں سے زیادہ موہیقی کا درک رکھتی تھیں۔ قدر جوہر شاہ داند... اُٹھی کو ملہاری کے کمال، اُس کے فتی امرار ، سب سے زیادہ متقل ہونے جاسے تھے، اور وہی اُس کی محملے طور پر بیڈیرائی کر سکتی تھیں۔

مورج طلوع ہونے میں ابھی دیکھی اورلوگوں کی شمولیت، اُن کے انہاک واستغراق کا پیرحال تھا کہ بس سانس زک جائے۔ مگرصیّا دخوداسیتے دام کا اسپر ہونے لگا۔ پہلے تو ملہاری كي آئلهول على آكسى بحرى بيمرآ نسوأ بلنے على اور آوازير رعشه ساطاری ہوگیا۔ أس نے خود كوسنيھا لنے كى كوشش كى مالكن جائے کیا ہوا ، پچھ بھو لاہمر ایا دا گیا۔ کوئی کا ٹٹا رگ جاں ہیں اٹکا ہؤا تھا، وہ زیر وزیر کر گیا۔ ملہاری بری طرح رونے لگا۔ سازندول نے فورا ساز بند کردیے۔ اس سے بہلے کہ ملہاری عُش کھا کے گریز تا بھل نے أے بازو من تقام لیا۔ عمل نے جیسے خاکستر میں بھونک مار دی تھی، یا تارنفس جھیٹر دیے تھے، أس كے بازودَل ميں نٹر صال ہوتے ہى ملہارى پيھوٹ پيھوٹ ا رونے لگا۔ اُس کی تو جھکیاں بندھ کمکیں۔ دونوں لڑ کیوں نے وبدانہ دار جو کی یر آ کے ملہاری کے بیرول برسر رکھ دیے، پھر ایک لوک پلوسے بھھا مھلنے لگی۔ سی کی سمجھ میں سمجھ نہیں آر ہاتھا۔ برتحض جیران ویربیثال ملہاری کودیکھنے کے لیے چوک ير چڙها جا رہا تھا۔ شائے نے برا بھلا كه كے، كالياں دے سے انتھیں روکا اور کھے دریے کے لیے پُرسکون ہوجانے کی التخائين كرنے لگا۔ ملہاري كي آئيسين چڑھ كئ تھيں۔ آ نسودُ ال كالكيل ك بعداً سن ماته بيرجيورُ وياور خود کو مخمل کی آغوش کے سپر دکر دیا۔ لوگوں کی بے جینی ، ان کی سر کوشیول اورمشورول کے شور سے گریز کے لیے میں مناسب تھا كەلمىمارى كوفوراكسى دوسرى حكه منتقل كردياجائ يقل، میں ،شاہے اور او کے چندآ دی جیسے تیے اُسے چوکی کے

عقب میں ایک کمرے میں کے آئے اور حیاریائی پرلٹا ویا۔

شابے نے درواز ہے پر کھڑ ہے، و کے لوگوں کا داخلہ بند کرویا۔
دونوں لڑکیوں کو بھی شاہے نے روک دیا تھا، لیکن وہ
اُڑکئیں۔ بھل کے اشارے پر شاہے نے بادل ناخواہیہ
اُٹھیں بھی اندرآ نے کی اجازت دے دولوں کی سرائیمگی
میں بہت وارفگی تھی۔افسطرار کی انداز میں وہ ملہاری کی جارپائی پر
میٹ کئیں۔ ہم پیھگی کے استحقاق کا اعتادتھا، یا وفور پرسش اور بندگی
کا جنون کہ ایک نے سرھانے میٹے گئی۔ دوسری، پائینتی بیٹے ک
کا جنون کہ ایک نے سرھانے میٹے گئی۔ دوسری، پائینتی بیٹے ک
مہاری کے بیرسلے گئی۔ شھل نے ملہاری کا سرائے زائویہ
مہاری کے بیرسلے گئی۔ شھل نے ملہاری کے مُنہ پر بیانی کے
مہاری کے بیرسلے گئی۔ شھل نے ملہاری کے مُنہ پر بیانی کے
مہاری کے بیرسلے گئی۔ شھل نے مہاری کے مُنہ پر بیانی کے
جھیئے ڈالنے شروع کیے۔ ای انتامی اڈ ہے کے آدی کہیں ہے
چیرے کا تھنچاو کی قدر کم ہوگیا۔ عرق میں یقینا نہتے کی کوئی دوا
شامل تھی جبھی ملہاری کی آگھیں چین گئیں اور دوا ہے سہاری کے
مؤٹ سے بھی برگانہ ہوگیا۔

دیدگی ہدایت پرسب ہاہر چلے آئے۔دونوں لڑکیاں، چمپا اور چنداو ہیں رہنا چاہتی تھیں، لیکن ویدنے ایک آدمی کے ہوا کسی کواندر تھیرنے کی اجازت نہیں دی۔ سوملہماری کے آیک بسن رسیدہ معتمد کونگہداری کی خدمت سونچی گئی اور کمرے کا ورواز ہیند کردیا گیا۔

تقور ی وریس اندهرا ٹوٹے لگا۔ کی نے بھی وہاں سے جنبش نیل کی۔ شاہے اور خمل نے بہت کہا تھا، کین چہاور جنبش نیل کی۔ شاہے اور خمل نے بہت کہا تھا، کین چہاور پشانے گھروا پس جانے سے انکار کردیا۔ وہ آیک کونے میں تقم سے کمر لکائے خاموش میٹھی رہیں۔ اُن کی آئیس ڈوئی ہوئی تھیں۔ تقم کے سامنے ہی ملہاری کے کمرے کا دروازہ تھا۔ ملہاری کا حال و کھنے شاہے وقفے وقفے سے اندرجھا تک کے والیس آتا تو وہ ہے تاب ہوجا تیں۔ شاہے اُنھیں مڑدہ سناتا کہ ملہاری گہری نیند میں ہے اور گویاسب خیریت ہے، راوی چین کھتا ہے۔ شاہے کی بے نیازی اوراطمینان نے آئیس آسودہ نیس کیا، وہ وہیں میٹھی رہیں۔

و یکھتے ویکھتے اُجالا ہو گیا۔ کو گی آٹھ بچا آئے ہے آ وہیوں کو ناشتے کا خیال آیا اور بھاگ دوڑ ہوئے گی۔ ہماری وجہ سے وہ پچھ زیادہ فکر مند ہوئے۔ خاصی تعداد میں لوگ دھرنا دیے بیٹھے تھے،

اہم محفظ بحر میں اُنھوں نے سب کے لیے ناشتہ کا خاطر خواہ اِنظام کردیا۔ پوری ترکاری سارے ہندستان کی مقبولی عام غزاہے۔ ساتھ میں دال اور جاول بھی ہتے۔ بنگالیوں کودال بھات دلے تو بھو کے بی رہیں ۔ نو بیجے وید نے دوبارہ حاضری دی۔ دہ اکیا ہی ملہاری کے مرے میں گیاا دوآ کے بتایا کہ بہ ظاہر فکری کوئی ایس نہیں ہمر دست منہاری کو دوات زیادہ آ رائم کی ضرورت بات نہیں ہمر دست منہاری کو دوات زیادہ آ رائم کی ضرورت کی اور کی ساتھ بند کردیا۔ وید کے پاس کوئی شافی جواب نہیں تھا۔ کی سے کاناطقہ بند کردیا۔ وید کے پاس کوئی شافی جواب نہیں تھا۔ کی سے پاس بھی نہیں تھا۔ کی سے کی تھید بی کے خوابش مند تھے۔

ہمیں بارہ بیج روانہ ہوجانا تھا۔ گیارہ بیج کے قریب مہاری کی گرانی پر حقین آ دمی گھرایا ہوآ باہر آ یا اور اُس نے بتایا کہ ملہاری کی آ تکھ کھل گئ ہے اور وہ شدید سم کے تھیج اور افتلا جی حالت میں ہے۔ بیجی پر بیٹان ہو گئے۔ اِس سے پہلے کہ کوئی اندرجاتا، چہا اور چندا دروازے کی طرف لیکیں۔ اُٹھول نے کسی کو مداخلت کا موقع ہی تین میں دیا، سیدھی کمرے میں واغل ہو گئیں۔ اِدھ بھی سب اندرجانے کے کمربستہ وائل ہو گئی ہے۔ کمربستہ مولی کے ساتھ میرے اور مراب اندرجانے کی اجازت نہیں دیا، ساتھ میرے اور مراب کی اجازت نہیں دی گئی۔

ملہاری جاریائی پر جیٹا ہؤا تھا۔ اُس کے بال بھرے ہوئے تھاور چبرے ہے وحشت برس رہی تھی۔ بوڑھا خادم اُس کا کندھا بکڑ کے دوائی کا ایک جرعہ لینے کے لیے اصرار کرماتھا۔ چہپا اور چندا جاریائی سے یکھوڈ ورایک جانب باتھ باندھے کھڑی کچھ کہ رہی تھیں۔ جمیس و کھے کے وہ چپ ہوگئیں۔ جمیس و کھے کے وہ چپ ہوگئیں۔ مہاری بھی حواس باختہ سا ہوگیا اور اُس نے کی باد سرجمنگا۔ پہلے ندامت، پھریاس کا اُس پرغلبہ ہؤلے تھل نے اُس کے مرعان کی کمرتھیتے ہوئے زم لیجے میں اُس کے مرعان کے بیٹے میں اُس کے مرعان کے اُس کی کمرتھیتے ہوئے زم لیجے میں پرچھان کے بیٹے جومہارائے ؟"

مشش و پیچ ہے دوجار ملہاری ہے جارگی کی ایک نظر شمل پر ڈال کے رہ گیا،

''وید بول ہے، تھوڑے آ رام سے سارا ٹھکانے پر اَ جائے گائے'' بھل نے بدیداتے ہوئے کہا۔



''ملیماری نے گھٹی ہوئی آ وازیس باور کرانے کی کوشش کی اور ہڑ بڑا کے بچ چھا،'' کیا وقت ہؤا ہے''' شامے نے ریجات اُسے وقت بتایا۔

'' اُستادکو جانا تھا۔'' دہ بکلاتے ہوئے بولا۔ ''اپنے کوجلدی نہیں ہے۔'' بھمل نے بے پردائی سے کہا۔ ''پر میں، میں ۔'' دہ اُسٹنے نگا تھا کہ ٹھمل نے اُسے اُسٹنے نہیں دیا۔اُس نے مزاحت جاری رکھی، اپنا سینہ تائے اور باز دکھیلانے کی مشق کی اور جلد ہی اُسے اندازہ ہوگیا کہ ابھی

اُسے اِس مستعدی کی استطاعت نیس ہے، مواس نے زیج ہوکے سرچھکالیا، لیکن دوسرے ہی کھے اُس کے جہم میں تاہم برپاہؤا۔ اُسے اپنی دائیں جانب ہاتھ ہا عدھے، مجتنبوں کی طرح ایستادہ چمپا اور چندا کی موجودی نے منتشر کردیا، '' باہر بھی بھی اِدھری بیٹھے ہیں جمھارے درش کو'' بھل نے زیر کی سے کہا۔ بیسن کے ملہاری کے چہرے بربل بڑھے، '' میں، میں باہر جاتا ہوں۔'' اُس نے بچوں کی طرح شدگی اور چاریائی

''نہیں مہاراج! ابھی ٹھیک نہیں ہے۔'' بھل نے اُس کا زانو د ہاتے ہو سے کہا'' گاڑی نہیں چھوٹ رہی کسی کی ، رسانی سے جانا۔''

ہے اُٹھنے کی کوشش کا اِعادہ کیا۔

تسی سال کے معمول میں بیہ بے ضابطگی ملہاری کے لیے مفائرت اور نا گواری، بے زاری اور شبکی کا باعث ہوئی جا ہیے مفائرت اور ہوش وحواس کی بدحالی تک اٹھی متضاد کیفیتوں سے نبرو آز مائی لازم تھی۔ ٹی الحال سکون وسکوت کا جربی اُس کے لیے ایک بہر نسخہ تھا۔ بھل نے بھی اشاروں اشاروں میں لیے ایک بہر نسخہ تھا۔ بھل نے بھی اشاروں اشاروں میں 219

ا سے بہی تلقین کی۔ ملہاری نے دوا پلانے کے لیے منتظرا پے ۔

ابوز ہے گراں کے ہاتھ ہے سفوف کی پڑیا جھیٹ کی اور حلق ۔

ایس لوٹ کے مُن بنایا۔ اُس نے ایک ہی گھونٹ میں سارا بیا لی ۔

اُنڈیل کے کٹورا فرش پر چھینک دیا۔ کچھ دیر خاموش کا حبس رہا۔ ۔

بخر مُضل نے اُس کی تالیف قلب کے لیے آ اسکی ہے کہا، ، و بخر مُضل نے اُس کی تالیف قلب کے لیے آ اسکی ہے کہا، ، و منظم رہا ہے کہا ہے کہا، ، و منظم اسلامیس تھا۔ '' رات جوہم نے چینکار دیکھا، ویسا بھی دیکھا سنامیس تھا۔ '' ما سے جونٹ بھیل گئے۔ جواب میں کے ھائے اُدھراُ دھر اُدھر ، اُس کے بونٹ بھیل گئے۔ جواب میں کچھ کہ نہ سکا، اِدھراُ دھر اُدھر ، اُس کے بونٹ بھیل گئے۔ جواب میں کچھ کہ نہ سکا، اِدھراُ دھر اُدھر ، اُس کے بونٹ بھیل گئے۔ جواب میں کچھ کہ نہ سکا، اِدھراُ دھر اُدھر ، اُس کے بونٹ بھیل کے۔ جواب میں کچھ کہ نہ سکا، اِدھراُ دھر اُدھر ، اُس کے بونٹ بھیل کے۔ جواب میں کچھ کہ نہ سکا، اِدھراُ دھر اُدھر ، اُس کی بھیکھی ہوئی آگا ہیں جہاں ، حدال میں دیدار ،

دیدے گھمانے نگا اور اُس کی پھٹکتی ہوئی نگا ہیں چیپا اور چندا پر آ کے جم کئیں۔ ''تم گھر جاؤہتم کیوں، کیوں…'' ''یداَب کدھری جائیں گی'' بٹھل نے شکھے لیجے میں کہا،

رون کوئی ٹھکا ٹائی نہیں چھوڑا مہاد یونے اِن کے لیے۔'' چہپااور چندانے بھی من لیا تھا۔ اُنھیں حوصلہ مؤااور اُنھوں نے سے میں مالیان کی سائے کھی کو اندر جمرک میں جات یہ بیار سے

حبست ملہاری کے پانو پکڑ لیے، 'دہم کواسیۃ چرتوں میں جگددو مہاراج!' بری لڑکی چندانے جرأت مندانہ عاجزی سے کہا۔

ملہاری نے پیرسکیٹر لیے اور شٹ پٹا کے بولاء "جاؤ جاؤ، گھرجاؤ، آب کوئی تماشانہیں ہے یہاں۔"

" تماشانو، لگتاہے، آبٹروع ہوگا ملہاری بابو!"

ملہاری کو بھل کا مفہوم آخذ کرنے کی بے کلی ہونی جاہیے

تقی۔ وہ چونک پڑا۔ میں نے بھی سیجھنے کی کوشش کی المیکن تھل کا

الہجہ رمزیت سے آلودہ تو چہرہ عاری تھا۔ ایسی نا گہاں

فقرے بازیاں سینے کی تندی میں اکسیر ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی

آسانی کے لیے بھل کے فرمود سے کو تفقن طبع پر محمول کیا،

ملہاری نے بھی۔

" آپ بھی اُستاد، اب جاؤ، جاری وجہ سے اپناوقت برباد مت کرو۔ " ملہاری نے آزروگ ہے کہا، " ہم ٹھیک ہیں بالکل۔ " " ہا آں ، اب ٹھیک ہی ہونے کا ٹائم آیا ہے ، پر اپنا کام ابھی باقی ہے۔ پورا کر کے نہیں جا کیں گے تو کا شاپر ارہے گا۔ " " ابھی رہ گیا ہے کوئی کام! " ملہاری نے مضطر بانہ سادگ سے بوچھا۔

اُست جواب دینے کے بجائے کھل نے شاہے کو ہمایت کی کہ دہ ملہاری کے لیے مُنّہ ہاتھ دھونے ، لباس کی تبدیلی اور 220

بلکے تم کے ناشیخ وغیرہ کا بندویست کر ہے۔ اُس نے پھپااور چندا کو کمرے نے نکل جانے کا تھم دیا اور خود بھی اُٹھ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اڈ سے کا تگرال نہ اہماری ہے اور نہ شاب کو کوئی افتیار حاصل ہے۔ اُٹھل نے اڈ سے کی کمان سنجال کی ہے۔ وروازے سے نکلتے ہوئے اُس نے مڑے ملہاری کو مخاطب کیا ہی کہا خرائر میں آؤ مہارائ! پھر تسلی سے پنجر کریں گے۔' پہند لیے تھیر کے اُس نے ملہاری کو مشورہ دیا ،''باہر آنے کوئی نہ کرے آوا بھی اوھری آرام کرو۔''

مہراری برگا بگا اُس کے احکام سنتارہا۔ بوڑھے تمران کے بوا سے تعران کے بوا سے تعلق باہر سے آئے۔ وحوب تیز ہوگئ تھی۔ فرش پر اب بھی لوگ جہیں کہیں کہیں دریاں بچھی ہوئی تھیں اور جاریا سیول پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چہااور چنداا پی پرانی جگہ پرآ کے جم گئیں۔ کچھ دہر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بھی اور چندا کے باس جاکے بارے میں اُٹھیں اُٹھیں مطمئن کیا۔ پھر چہیااور چندا کے پاس جاکے اُٹھیں اُپ ساتھ آ نے کا اشارہ کیا۔ او پر کی منزل کے جس کرے میں ہم ٹھیرے ہوئے تھے، جھیل نے اُس طرف کا کرے جس کرکت تہیں کی اور ایک کونے میں جیٹھا دری کے دھاگے کے سے ترکت تہیں کی اور ایک کونے میں جیٹھا دری کے دھاگے اُدھیر تاریا۔ بھیا اور چندا کے ساتھ وہ جلد ہی ہیٹھا دری کے دھاگے اُدھیر تاریا۔ بھی اور پینرا کے ساتھ وہ جلد ہی ہیٹھا دری کے دھاگے اُدھیر تاریا۔ بھی اور پینرا کے ساتھ وہ جلد ہی ہیٹھا دری کے دھاگے ویکی کہیں ہوئے گئی تھی ۔ پھیٹی ہونے گئی تھی ۔ پھیٹا جھیل کی بیتن دہی جسب تہیں وہ گئی کی گئی کے بیتن دہی جسب تہیں ہوگی کہیک کونے میں بیٹھا کی بیتن دہی جسب تہیں ہوگی کیکن میٹوں کی بیتن دہی جسب تہیں دیا۔

روک دیا گیا ہے۔ اپھٹا ہے، پچھ دفت میک سُو کَی اور دل جمعی کا کے اور مل جائے۔ وہ بہ شاش بشاش حالت میں ہم لوگوں کے درمیان آئے۔ وید کی ہمی پہل جایت ہے، ملہاری نے ریسے ہمی ہمی نہ کوئی پھٹی کی ہے، نہ آ رام کیا ہے۔ کیا اُسے اِس فلوت کا حق نہیں ہے۔ کیا وہ لوے کا بنا مؤاہے؟

عصر کا وقت ہور ہاتھا۔ دھوپ ابھی ہاتی تھی کہ جھے ساتھ لے کے بختل نے ملہاری کے کرے کی طرف قدم ہو ھائے۔ چہا اور چندا بھی ہماری پے زوی میں اندر جائے کے لیے اُٹھ کھڑی ہوئی تھیں، تھل نے اُٹھیں منح کردیا، اُس وقت کرنے ہوئی تھیں، تھل نے اُٹھیں منح کردیا، اُس وقت کرنے ہوئی آور نہیں تھا۔ نیم دراز ملہاری گا و تیکے ہے کرنکا نے جانے کہاں کھویا ہؤا تھا، جماری آ مد پرسیدھا ہوگیا۔ اُس نے لیاس تبدیل کر لیا تھا، ہال کر تھے ہوئے تھے۔ اُس نے لیاس تبدیل کر لیا تھا، ہال کر تھے ہوئے تھے۔ فاصا اُجل مقرا دکھائی وے رہا تھا۔ بھل نے دروازے بی فاصا اُجل تھڑا دکھائی وے رہا تھا۔ بھل نے دروازے بی فاصا اُجل تھڑا دکھائی وے رہا تھا۔ بھل نے دروازے بی فاصا اُجل تھے ہو ہمارائ !'' مہم کو مہارائ کیوں بولے ہو ہمارائ !'' مہم کو مہارائ کیوں بولے ہواستاد؟'' مہم کو مہارائ کیوں بولے ہواستاد؟'' مہم کو مہارائ کیوں بولے ہواستاد؟''

''جو مہلے ہولتے تھے، وہی …''ملہاری نے گھٹ کے کہا۔ ''متی بھی تو تم ہی نے کھول ہے۔'' ''اب جانے دواُستاد!'' وہاُ کچھ کے بولا۔

'' کیے۔کیے جانے دیں۔''

'' مجبول جاؤسارا۔'' '' تم نے بھلادیا سارا؟'' بٹھل نے تک کے کہا۔ ''ہاں۔'' ملہاری کی آ واز ڈوب گئے۔''ہم نے تو پنتی کی تھی یتم ہی نے زور دیا تھا۔ہم تو…ہم تو…''

''جانے ہیں، تم نے برا مان رکھا ابنا، پر آگا ہے جا گا جی جھا اربنا، پر آگا جی جھا رکھا ابنا، پر آگا تو ہم کو رکھی تھی ۔ تم کولیھا تھیں لگا تو ہم کو معانی دیو۔''

ملہاری چپ: بیٹمااپٹے ہاتھ مسلمارہا۔ ''برانہ مانو تو تھوڑی زبان کھولیں۔'' کیجھ تو قف کے بعد ''ٹھنل نے وجھے کہجے میں کہا۔ ملہاری نے مرکھما کے اُسے تختیس نظروں سے دیکھا۔

ب رنگ

'' اُب باہر کیسے جاؤ گے؟'' ملہاری کی پیشانی شک ہوگئ، گردن بھی اکڑ گئی۔ ''اقرے کا دادا پھر کی آئیسیں رکھتا ہے۔'' بھل نے کلیلی آواز میں کہا،''ہم بولتے ہیں، اُب ٹیس چلا پاؤ کے تم۔ بہت 221 کردیا تو آس قاتل، اُس جفابیشہ نے کیا شم می جائے وار شخص کی زعد کی فصب کرلی بنین کرلی ج

ملہاری کے ساتھ بہت منم ہؤااور ہر چنداس میں ملہاری کا كونى قصور، أس كى كونى كوتا ، ي نبيس تقى ، ليكن كيا موقع پر ملماري کی موجودی اُس کے حعلقین کے لیے بقاے دوام کی منابق موتى؟ راسى كاليمي طور ب كرأ بي نوشة كاالميدجان كر كمراه میٹنا جاہے تھا۔ یکی آ دی کا امکان ہے ،ہر آ دی کا ایک ظرف، ایک پیانہ ہوتا ہے۔ اُس کا سینہ جھانی ہوتا ہے۔ اُس کی ألم تكسيل جلتي بين، زخم رسية بين، ول روتا بي جمم بين وال لگتی ہے اورروح مجروح ہوتی ہے۔ پھراس کا مداوا کیا ہو کہ وہ اہے آپ کونوچنا کھسوٹا شروع کردے۔ جو بھی سامنے آئے، أسے اپنی آگ میں لپیٹ لے اساری دنیا کوآگ و وکھاد ہے، يا وه مرجم كى بحست بوكر ك بيانى كى، يهولول كى بحسف بى کے ہے۔ جواب میں ملہاری نے بھی بہت آ گ لگا لگا تھی۔ بعد کوکسی نے اُس کا غذاق اُرُایا کہ اُس کا ہدف ہی تھیک نیس تخامید مذاق پہلے سے بڑا آزار، پہلے سے بڑاتم تھا۔ پھرائے یا گل ہوجانا جا ہے تھا ہیا کوئی خیخر سینے کے پار کر لینا جا ہیے تھا۔ يهَ أَشْقَالَ مُمَن مُدِيمِ كَي تَوْ أَسِ آسان كُرْيدِه كُوجِر فِي بِرُصانے كَي فكركرني عامية تحد أس في مرم كى ياداش من خودكوان زندان کے سپردکردیا۔ اُس کی اگر کوئی خطائقی تو اُس کے پاس ال سے آسان سرائیں بھی تھیں، اور وہ کپ تک بیرزندان بطَّمْتَارے گا۔ کیا اِس طرح اُس کی سیری ہوگی ہے، یا تلافی ہوگئی ہے۔ اور اَب اُس کا کوئی اِ دّعانییں رہاہے۔ اِس زنرا**ں کا** كولى راسته، كولى اختيام بهي هي

است مخاطب تھا۔ ملہاری برت بین است مخاطب تھا۔ ملہاری برت بین است مخاطب تھا۔ ملہاری برت بین است مخاطب تھا۔ ملہاری سے نہیں،
مجھرے ہم کلام ہے، مگر میری بدخلنی کا بیر کوئی مخل نہیں تھا۔
یہ میرا اپنا نشیب تھا۔ بھل کا مخاطب تو دہ شخص بھی تھا جو دہاں
موجود نیس تھا اور دہ سمجی جوائی ہے پر موجود تھا اور جونہیں تھے۔
اس نے نرم لیج میں ملہاری سے کہا کہ ہم آج ہی اپنا سفر
جاری دکھ سکتے تھے۔ ملہاری کے کم میں ہے کہ ہم نے تک بھی

تشخصول کرلیاتم نے اپنے آپ سے اور اِن حرام خورول سے۔'' ''کیا، کیا بولنے ہوتم ...' منہاری اُ کھڑ گیا۔

'' أب اسبِعَ كُومَكِنَّ ويو بهميّا ، بهت كانت لها بن باس ، بيه تو ذُكِّف سے اوير موگيا۔''

ملجاری کا نیجان نمایاں تھا۔ اُس کی بھویں پھڑک رہی تھیں۔ ''اپنی جگہ پر جاؤ مہاراج'' بیٹھل سنے تندی ست کہا، ''اپنا بھی گھاٹا کیا تم نے ، دوسروں کا بھی \_''

ملہاری کومنتشر ہونا چاہیے تھا۔ بیمب پچھ میری توقع سے
بھی بعید تھا۔ اُس کا چہرہ تمتمانے لگا، نتھنے پھول گئے، لیکن وہ
خاموش رہا۔ بھل کا مذعا، اُس کی غرض سمجھے بغیر اِس ناروائی پر
برہمی مناسب نہیں تھی۔ مناسب، نامناسب کا شعور ہوش مندی کی
دلیل ہے۔ اِس سے مراد ہے کہ آ دمی بالکل پھر نہیں بن گیا ہے۔
دلیل ہے۔ اِس سے مراد ہے کہ آ دمی بالکل پھر نہیں بن گیا ہے۔
'' بیر تو تمیں چاہیے تھا، جو شینت کے رکھا تم نے، وہ تو
تمعار سے تک رہا ایسانہیں ہوتا ملہاری بابوا ایسا کر کے تم نے
اسپے آ ہے کوشانت رکھا ؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے بولو۔''

ملہاری سے کوئی جواب بن نہیں بڑا۔ اس کے ہوئی دھر کررے تھے۔

بیشل نے اسے کہا کہا گرائی نے ساعت کاسلہ بند میں میں کردیا ہے اور حوصلہ دراز کرنے پر قادر ہے تو کھ کہنا ہے۔ کہ بنا ہوا اوفا نہیں ہے۔ گونڈر تو کھنڈر تو کہ نے کہ اور کھنڈر تا کہ بردو کو تی بردو کے باس اس خاشاک، کردوغبار، کریہ اور سکوت، کھنڈروں کے باس اس خواش کے بوار کی نمو میں اور زندگی کی طلب نہیں ہوتا۔ بیملبہ بات بغیرز تدگی نمو میں اور زندگی کی طلب نہیں ہوتا۔ بیملبہ بات بھیرز تدگی نمو میں اور زندگی کی طلب نہیں ہوتا۔ بیملبہ بات ہو کو کھنڈروں کا جزو کو دھوکا دینے کے متر ادف ہے کہ افتیار میں ہوتا۔ بیہ جال گزاری تو ہمہ دفت اس کے افتیار میں ہوتا۔ بیہ جال گزاری تو ہمہ دفت اس کے افتیار میں ہوتا۔ بیا کھنڈروں سے آس ایک طرف آ دی گھنڈروں کا تمثانی ہے، یا کھنڈروں سے آس لگا گئے ہوئے ہو دو ہوگا دینے کی کو دفت ہو جواتے والوں کے فتی کی بیں۔ بی کو بال میں ہوست ہوجاتے ہیں، گرز مدگی تو شھرتی نہیں۔ کس نے کی کو دفت سے پہلے ختم بیں، گرز مدگی تو شھرتی نہیں۔ کس نے کی کو دفت سے پہلے ختم بیں، گرز مدگی تو شھرتی نہیں۔ کس نے کس کو دفت سے پہلے ختم بیں، گرز مدگی تو شھرتی نہیں۔ کس نے کس کو دفت سے پہلے ختم بیں، گرز مدگی تو شھرتی نہیں۔ کس نے کس کو دفت سے پہلے ختم بیں، گرز مدگی تو شھرتی نہیں۔ کس نے کس کے کو دفت سے پہلے ختم بیں، گرز مدگی تو شھرتی نہیں۔ کس نے کس کو دفت سے پہلے ختم بیں۔

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

الله ولذت اخذ كرنے كا وقت مين أب به ادا ، اور بهم نے والے فركا شيكا تبيس ليا ہے ، ليكن بي اليان الظرآ يا كہ بي سكوت ، كون نيس ہے۔ ية آ ب تو بہت الاهم ہے اور به يون كيل تما شاد كيے كرآ ہے چلے گئے تو سائس كھنى رہے ہے ، فرار كيا تھا كہ كوئى روزن تو كھلے ، بهيں احساس ہے كہ يہ اختال كيا كہ اور تهيں إس فطل اندازى كا اختال بي خطل بي خطل اندازى كا اختال بي خطر بيون تي ہے ، اور جميں إس فطل اندازى كا اختال بي خطر بيون تي ہے ، اور جميں إس فطل اندازى كا اختال بي نيس ہے۔ نہ ملها رى ہے اور جميں اس خطر بي كاكوئى اندازى كا اختال بي نيس ہے۔ نہ ملها رى ہے اور جميں اس خطر ہے۔ اور حراج مسائل ومعا طالت بھى يكھ كم نيس بيں ، اس خطر ہے۔ إور حراج مسائل ومعا طالت بھى يكھ كم نيس بيں ، گر كوئى تئاسب بى اندازى سے اور قائم ہوجائے۔ تئاسب بى اخبر ہے اور تئا سب بى اندازى سے سے اور قائم ہوجائے۔ تئاسب بى اخبر ہے اور تئا سب بى اندازى سے سے اندازا مال حرصلہ كرنا چا ہے ور تذہم تو اس مسافر بيں ، جن نيس قوشا م كو چلے جا ئيں گے۔ مسافر بيں ، حسن نيس قوشا م كو چلے جا ئيں گے۔ مسافر بيں ، حسن خوال م كوئے جا ئيں گے۔ مسافر بيں ، حسن خوال م كوئے جا ئيں گے۔ مسافر بيں ، حسن خوال م كوئے جا ئيں گے۔ مسافر بيں ، حسن خوال م كوئے جا ئيں گے۔ مسافر بيں ، حسن خوال م كوئے جا ئيں گے۔ مسافر بيں ، حسن خوال م كوئے جا ئيں گے۔ مسافر بيں ، حسن خوال م كوئے جا ئيں گے۔ مسافر بيں ، حسن خوال م كوئے جا ئيں گے۔

کمر یہ بین شابے کے اعبا تک واروہونے پر بھل زک گیا۔ ملہاری بت بنا بیٹھا رہا۔ بھل نے شائے کوہا بت کی کہوہ کچھ در کے لیے ابھی ہا ہڑھیرار ہے اور کسی کوائلا آئے کی اجازیت نہ دے۔ شابے کوکسی قدرتا کمٹل ہؤا تھا۔ اس نے ملہاری کی طرف و یکھااور سر ہلا تا ہؤایا ہرچاؤ گیا۔

''کون ،کون؟'' ملہاری بڑ بڑا کے بولا۔

''وی تمیاری چیا اور چندا دیویاں کو شخصے بیضرور نوشنگی کرتی ہیں ہر موقاین، نین بازی اُن کو نیس آئی۔ لگناہے، کو شخصے بیزتو وہ ابھا کن وقت گزاری کو نیشتی ہیں۔ہم کتا ابولیس، تم کو اُن سے ہم سے زیادہ جان کاری ہے۔ جانے کیا کیا کئی وقت بین اُن کی کھوج فتم ہوئی، کنارہ کی گیا، اُز کی ہوئی ہیں، بین رونوں دائیں کو شخصے پرنہیں جا کیں گی اور مہارات کی سیوا میں، اُن کے چرنوں ہیں ساری عمریا کا ہے دیں گی۔'

'' کیوں؟ یوں؟'' ملہاری فاریان اسے ا سَنب رفنگ

'' بیچھتم بھی اپنے من سے پوچھو۔ بی تو ہم بولتے ہیں' اُن کوساتھ لے کے پہاں سے جاؤ۔اب بہت ہوگیا۔ بہت در بن سے آگھ پیچولی کرلی تم نے اہم نے تصارے ہاتھ میں جاتو نہیں و یکھا، سا ہے، اپھٹی کیٹر ہے، پرہم کومعلوم ہے' اپنے انہیں لگنا ہوگا۔'

' دلکین بیکیا، کیا..' ملہاری بوگھلا کے بولا۔

وہ تمھارے من سے اُلٹ توٹیس بولئے۔ راست تم کو بھی دیکھا تھا، اُن کو بھی تم نے اُن کو بھی پاس آنے ہیں دیا، برؤور بھی کتار کھا۔ ذرا بھتر حجا تک کے دیکھو، بار بارا تھی کو کیوں بلاتے ہو؟''

"و و تواس کیے ... اِس کیے کہ وہ ووسروں سے ایتھا جانتی میں '' علمهاری نے خفقانی انداز میں وضاحت کی '' اُلٹ کوگس ہے اُستاد ؛ اِس کیے ...'

و من ال مسل كى بات بھى تو ہے ملہارى بابور دونوں مور تياں بيرى، وہ جو بولتے ہيں آيك كو اُشاؤ، دوسرے كو بشاؤ، گئيں لگنا ان بيرى؟ " بختل نے بيرى ساڭالى اور تش لے كے بولا، " اپنی ساڭالى اور تش لے كے بولا، " اپنی ساڭالى اور تش لے كے بولا، " اپنی لیانے کے لیے ہوتا ہے، پہلیا ہیں بائد ہے كے ركھے كانبیں۔ ایک لیانے کے لیے ہوتا ہے، پہلیا ہیں بائد ہے كے ركھے كانبیں۔ ایک بارى كوشرى سے باہر تكل كے دیكھو۔ اقرے كی چوك توسسسرى بادى برجائى جوتی ہے۔ دیكھتا! اُدھرى آئىكھوں بربشا كيں گے بوئى ہوتا ہے، اور اپنی اند کی تو کاراست بند جن كور باہر بھی بر اندی ہے، اور اپنی نے دی ہوتا ہے۔ کاراست بند جن بوجا ئے گا، جاتو جہا ہى ہیں دھرے رکھنا۔ "

میں دبیست پائیں۔ ملہاری کاجسم پیمڑک رہاتھا۔اُس کی اُٹگٹیاں کا تپ رہی تھیں۔

رس میں کہ است میں ہے۔ اس میں احت ضروری تھی کہ اُسے اوّ ہے باڑے بار ہے۔ اوّ ہیں تہیں ہے، نہ طہاری کے اوّ ہے بار اوّ ہی کہ اُسے اوّ ہی کہ اُسے اوّ ہی کہ اوّ اللّٰ کیری کے لیے اُسے اوّ اللّٰ کیری کے لیے اُسے سیدھاراست معلوم ہے کہ وہ جمیشہ جاتو پاس رکھتا ہے۔ اُسے منہاری سے واسطہ ہے۔ بیاس برس کی عمر میں بھی مہماری کسی منہاری کسی ایک زندگی سامنے پڑی ہے اورا ور شمزور سے کم نہیں ۔ ابھی ایک زندگی سامنے پڑی ہے اور کسی مرد وگرم چشیدہ کے بہتول، عمر تو ارادے سے مشروط اور کسی مرد وگرم چشیدہ کے بہتول، عمر تیں بھی جمہول ہوسکتا ہے۔ اورادہ تو ویوائی کی عمر میں بھی جمہول ہوسکتا ہے۔ 225

دونول نؤ كبيال بَعَثَى ،شروها،اثنتياق اوراً رزوے ئب ريز ہيں۔ كيجه حاصل كرسنه اوركسي منزل يربئنجنه كي تمنّا مين وه سب ليجه ترک کردینے، کچھ کرگز دینے کے دریے ہیں۔ وحوب ہیں ابھی اُن کے رخساروں کارنگ اُور دمکتا ہے۔ ابھی اُن کی قامتیں کمان کی طرح کھنجی ہوئی ہیں اور اُن پر برلباس زیبا ہوتا ہے۔ اُن کے ہونٹول کا شہدختگ نہیں ہؤا اور آ تکھوں کا مقناطیس ماندئیس پڑا ہے۔ اُن کی سانسوں سے خوش یو جدا مبیں ہوئی۔ ابھی اُن کی خود آرائی وخود پیرائی کے دن ہیں۔ خال خال بى بالاخاف واليال ، نرت اور بھاؤ كا ايسا شعور ر کھتی ہیں۔ اُٹھیں حرش وجوں ہوتی تو دست رس ہے ول قروز اور دل خواہ چیزیں اتنی دُورٹیس رئٹیں۔ دُ کان تووہ پہلے ہی سچائے ہوئے ہیں۔

بشمل نے بیڑی بھانے کے لیے وقفہ کیا۔ میراتی جیا ہا کہ میں پھی ملہاری ہے کچھ کہوں ، أے باور کراؤں کہ بیروہی متاع ہنرہ جمع حرائثیں، فاک بسر ملہاری نے تمام اعد عیروں کے باوجود سینے میں روش رکھا ہے۔ ملہاری کوایٹی خوش بختی پر نا ذکرنا جاہیے کہ جمت ِتمام اور خرائی بسیار کے بعدا بیے طرح وار، نا زبرواراً س كے طلب كار بيں ۔ ب شك وه أس كى رياضت كا نہایت شیریں تمرین اور گزرے ہوئے دنوں کے تبروجر کا بُه ترمين مداوايين، ايسے ہم نوا، ہم نفس، دل ساز و دل آ رام چارہ گر کے میتر آئے ہیں۔ بیسب کھاتو کمی کم گشتہ خواب کی تعبيرك مانند ہے۔ إلى ميں بچھ مبالغة نبيں ملہاري ذرانصور كرك، أيك اليها كهرجهان درود يوارتغيه باررسخ بهون، جبان كينول كوبس ايك ڏهن ،ايك ،ي لگن جو كه كسي طور وه كوئي جادو، کوئی ایبا کمال ، ایسی انتها کر دکھا ئیں کہ مثال ہیٹے۔ملہاری کے لیے اس ہے دل خوش کن ساعتیں کیا ہوں گی کہ ہروقت چمیا اور چنداالیے خوش اندام، خوش کلام رفیق أس برسامه كيد مول - راگ الاسيخ، بدن لهكات مرايا، آنكھوں بي جراغ جلائے، پھولوں کے تشت باز وؤں پراُٹھائے، ہمہ وم إقرار، ہمہ جال بندگی ؟ أوهر دروازے كے پارمشا تان ديد، سپاس گزاروں کا جیوم، سائلان شوق ۔ بیمر تبہ تو دیوناؤں کو سر اوار ہوتا ہے۔ اور میہ جوٹن کی بات ہے، اس کی کہانی تو کہیں

226

ختم نبيس موتى - جنتے نون بين، أنھيس محيم كي طرن مركزة یر تا ہے۔ بہاڑوں کی چوٹیال زیر ہوجاتی ہیں ہسمند کی محرانیاں رسا ہوجاتی ہیں۔ بیشیشہ وریشم کی طرح نازک، احساس ووجبان، كيف وخيال والفنون كاسفرتمام نبيس بوتا عِينة قريب جاي كنارے أور يحيل جاتے بين، باتال أدر ممرى بوجاتى ب چوشیال أور بلند بوجاتی بین بشمشیرزن مشهروار بخوط خوراورکوه پا مجم سے كام ياب و ناكام واليس آجاتے إلى اليكن بريتما كار، خیال پرداز، بیصورت گرا کمال نن تو ان کے لیے سراب كى طرح ب، تعاقب بك جارى ديتا ب، سوبرة م أيك اشتياق، أيك اضطراب، أيك آزمائش، أيك يصي لوك، ايك جيسي سيتيس، أيك عي عزم، چيپا اور چنداكي هم ركاني مي ماہاری کے سفر کی منزلیں کتفی آسان، منزلول کا تعاقب کیما روال دوال ہوسکتا ہے۔

بتمل في مجهد يكو كن كاموقع اى تيس ديار كمن لكا، رات بی اُس نے طے کرانیا تھا کہ ملہاری کواڈے ہے حِلَے جانے کا مشورہ دیے گا۔ جمیا اور چندا تو بعد کوسانے آئیں اورملہاری کے اوّ ہے سے تکل جانے کا امکان تو اُن کے سان و گمان میں نہیں نشا۔ وہ تو بہیں کسی کونے بھی کوٹھڑی ہیں رہنے کو مُصِر تھیں اور کہتی تھیں کہ وہ تو مہاراج سے پچھ عاصل كرناء أن كي خدمت كرناجا بتي بين \_ وه مهاراج پر يوجه نيس بنیں گی۔اُن کے پاس ابھی إِنَا کھے ہے کے عزت ہے دووقت گر ریسر کرسکیل مہاراج کا گیان ہوجائے کے بعدا تھول نے بالا خانے مستقلاً نجات كا فيصله كيا ہے۔ بخصل نے مهمارى ے کہا، گوا تنا آسان ٹیس الیکن ملہاری کے اختیار میں ہے کہ وہ أتحين دهَلَّ دے كے الله كا دموں سے كد كے يهال ے نکال دے۔ وہ کیا کر عکتی ہیں! اُن کی دحشت دیکھ کے آیک خوش گوارھا کہ بھل کے ذہن میں نمویذ ریبوا کہ اُن کے ساتھ ملهاری اپنی ذات کی تحمیل کرسکتا ہے۔ بیمروہ اِ تنا بھر انہیں رہے گا۔ بھل نے اُن دونوں کواپتھی طرح تھکھوڑ ااور شولا ہے كدوه اراد \_ يكي تخته اور شوق كي كتي صادق ميں \_

بخُمُل نے کم ویش وی کھوؤ ہرایا جومیں نہیں کہ سکاتھا، أس نے ملہاری سے یو چھا، اور إدهر کیا حال ہے؟ کیا بیواقعہ شبرنگ

ا فیں ہے کہ چندا اور چمپا کا نظارہ ملہاری کی مینائی کے لیے المائي كاسب بنائب، اوركيابدورست بكدأن سكاوجمل ہوجانے کے بعد ملہاری کی آ تکھیں اُن سے بیانہ موجاتی بن چرکون می دیوار حارج ہے؟ پھر کیا اُسے اوّے کی فکر واہن میرہے، یا اقدے کے ساتھیوں کی کدائن میں ہے ہے سول کی رفاقت میں اُس نے نصف سے زیادہ عمر گزاری ہے ہمر ماہیاری کی ترجیجات میں بھی اقرآ گیری نہیں رہی ہے۔ دواتی دے اقب پررہے ہوئے اقب پررہائی کہاں ہے۔ اس نے او ہے کاحق ہی کتنا ادا کیا ہے۔ آسے تو اپناا خاشہ إِي قدر عزيز تقاكه دونول وقت خلوت كي بُست بُو كرتا تقا-أعدة مثل حن كالركى رائى كالمركى يكى ون أس في ناخبيس كياء سى موسم ميں، بل كه يون كباج اسكتاب كه وه اقتصالي آثين ا بنا ورشد يرورش كرتاء ابنا سرمايه بوحاتا ربائي - أب إننا كي سمیٹ لینے اور بوری حد تک مطمئن ہوجانے کے بعد اڈے

رأس كے برقر ارد ہے كاكوئي جواز نہيں ہے۔اُسے آب ساكلول میں پردولت تقشیم کرنی جاہے۔ یہی اُس کے آبا کا وتیرہ رہاہے، ادر جیسا کہ رات میمل نے کہا تھا، ملہاری خاطر جمع رکھے، اُس کی آسودگی میں اِس دادودہش کے بعد کوئی فرق میں آئے گا۔ کتے ہیں، بہت ہے لوگوں کواٹی ترجیحات کی پوری آگی ہوتی ہے، مرحمل نہیں کر یاتے، کچھا پن کوتا ہی، کچھ بیرونی دباو كىبب سے \_ آ دى ترجيحات طے كرليا كر بے تو بہت سے ذك أدهره جائين، اورز جيات فطرف عدم ادأن يمل ك تقذیم بھی ہے۔ اُب آ کے سی عمل میں ملہاری کے لیے لورے سکور، یا تا فیول کی کوئی صورت ممکن ہے تو چیش فندی میں كياام مانع بــازك يرجى رہنے كے اصرار كے يہى معنى ہوسکتے ہیں کہ ملہاری کی ترجیحات بدل کی ہیں۔ باہراُ سے فيركى أميرتيين اتسانون يريدأس كااعتبارأ تهديكاب بإوه سب کھانی ذات میں مقید رکھنا حاجتا ہے۔ کسی کوشریک کرنا، كى كو يچھ وينانبيں جابتا۔ وہ اذبیت پہند ہو چکاہے، باأے أذَّ ي ملته والي آ دهي سكو كي وهن جان كالنديشب-أسياسين جليح جانے كے بعدا قرے كاشيراز ومنتشر جوجانے كا كوئى كمان بي تووه ميضام خيالي ذائن يه نكال ديه اور فرض

۔ کرے، اگر انجمی بیٹھل جا قو کھول کے اؤے کی دعوے داری ك ليے كير ا موجائے! كوئى جاتو بروار أب تك ملمارى كے سامنے بوں صف آ رانہیں ہؤا کہ ملہاری سا بے غرض آ دی أنسيس أوركهان لسكما تقام بيه نيازي، نيك نفسي دلول بين مروت کے احساس بیدار کرتی ہے۔ ملہاری اُن کے لیے بھی کوئی مستلہ ہی نہیں بتا ممکن ہے ، اُنھیں اُس پرترس آتا ہواور وه أسته أس كى تشنه كاميول كى رعايت دييت رسيم بمول، أتحيس خدشه ہوكہ جا قوش زيردئ سے اہماري جان برندرہ سكے گاء يا بالكل جنقلي بوجائے كا ، زخى درند \_ كى طرت -

یتخیل نے بھاری آ واز میں کہا، سارے طول کلام اور تاویل و کرار کاخلاصه إنتا ہے کہ ملہاری جیسے خلاق اور ہنر مند کا انجام اقسے کی چوکی ہیں بوٹا جا ہے۔ با ہر نکلنے سے بعد ہی ملہاری کو انداز و ہوسکتا ہے کہ کون می جگد، کون تی متدأس کے لیے موزول ہے۔اُس کی صداے والہانہ کتے لوگ اُس کی جانب کھینچی ہے۔ شيدائيت مجبوبيت كالبلطف أس في كهال چكھا ہے-

عمهاری کی بیشانی کینے سے تر ہوگئ تھی۔ جھل کے حیب ہوجانے بر گہری خاموثی ہوگئ۔ چنالحول بعد تقل نے مجھے أشيف كالشاره كيااورملهاري بكها كدأس يجعداً ورثيل كهناب ملہاری کے چیرے، دست و بازو کے اضطرارے اُس کی

مر مشتکی ظاہر تھی۔ جھل کے اُٹھ جانے پرجیے اُسے ہوش آیااور وہ گڑ بڑا کے پولا،'' جیٹھو، ابھی بیٹھواستاد، یکھدد رکے لیے۔'' ''اپنے پاس بولنے کواب یکھ بھی نہیں ہے، اپنا کام ختم ہؤل'' بشکل کے لیجے سے باعتمائی جھلک رہی تھی۔

"تم جو بولتے ہو یہ اِنتا ... اِنتا ، یہ س طرح ، کس طرح ..." مہاری کی زبان اُس کے مدعا کا ساتھ نہیں دے پارٹی تھی۔ "سیجھتے ہیں" بھل نے ہاتھ اُٹھا کر ہنکار بھری۔" پر باتی کام تھا رائیں ہے۔"

بخفل نے کہا کہ مہاری کا کام محض ارادے کی استواری ہے۔سب جانتے ہیں کہ اِستے عرصے سے اوّے پر بیٹی کے اُسے اِس آ رائش کی ضرورت ہی آہیں بڑی ہے۔لیکن یہی کیجہ تو أست تنقين كيا جارباب كه وه خودايك اميرو كبير هخف ب دولت صرف سونے جا ندی ، زر دجوا ہر کی تبیس ہوتی \_ بہت س دولتين تو آ دي ڪاندر جو تي جي جسن مڌيير جنولي گڪر ، تن درسي ، محنت اور علم وہنر کی ولتیں۔ سکتے ابھی کابدل ہوتے ہیں۔ ملباری نے عزالت گزین میں جو پکھی جمع کیاہے، وہی اُس کا سرماں ہے۔اُس نے مدہنیڈی ابھی بھٹنائی کب ہے۔ اِس کی مالیت سکّول میں اِس فدرنہیں، دیگیرشکلوں میں بیش از بیش ، ہے۔ عقیدت اور احترام کا بھی تو کوئی مول ہوتا ہے۔ سونے جا ندی، بھل دو محلے کی دولت جھی نظر نواز ہوتی سے جب اینے نکل پر حاصل کی جائے۔ بیرز کے کی دولت توسڑک پر یڑی ہوئی زمرد ویا قوت کی ڈھیری کے مانند ہے جو کسی کے ہاتھ لگ جائے۔ بیتو طلب کی ہوئی اور نہ طلب کی ہوئی خیرات کے مانند ہے اور اہل و ناائل فرزندوں میں تقلیم ہو جاتی ہے۔ اہل فرزندوں کو اس کی طلب نہیں ہونی جا ہے۔ عالم باپ کے علم وصل کا ترک بینے کو کیول معل نہیں ہوتا۔ اینے باب کے نقش قدم ك اخباع الى سے براحتى كا بليا براحتى اوتا ہے۔ ترك صرف سوف عائدي، ساز وسامان اورسكون بي كاكيول بوتاي، پھٹو نے والی چیز وں کا۔ مہباری نے مجھی اِس دولت کی آرز و ای نیس کی ہے، ورنہ کوئی کی ند ہوتی۔

ملہاری کا تر دّوسیے جانبیں تھا۔ نین دہائیوں کی تنہائی کاشنے کے بعداُ سے بستیوں اور گھروں کی سمت سے خوف آنا

عابية تقام بقل كواى ليه إتنادت ضرف كرمايوا.

مورج حصیب چکاتھا۔ اڈے کے بہت سے لوگ أس وفت بھی موجود تھے۔ شابے وقفے وقفے سے أتھیں مطمئن كرتار باقعا اليكن لوگول كى بيا چيني بردهتي جار ہي تھي مج ے شام ہوگئ تھی۔ ملہاری باہر نہیں نکلا تھا۔مغرب کے بعد جب اندهیرا مسلط ہو یکا تھا، ملہاری آ ستدقدموں کرے ے باہرا یا۔اُے دیکھے کے بھی نے نعرے بلند کیے اور دیوانہ وارأس كى يذيرانى كى \_رائة يس ملهارى كى نظر تقم مد فيك لگائے، ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی چمیا ادر چندا پرگئی۔ وہ ایک لخطے کے لیے تھٹکا تھا، پھر سر جھکائے بڑھتا ہوا جو کی تک آ گیا۔ بھل نے چوکی ہے اُٹھ کے اُستے جگہ دی۔ملہاری ناتواں سا دکھائی دے رہاتھا۔ مم مم چوکی کے وسط میں بیٹھ گیا۔ جانے میّار آئی۔ شام نے اعلان کیا کدأس نے رات کے کھانے کا انتظام کیا بؤاہے۔ سب پہیں کھانا کھا کیں گے۔ جائے کے بعدلوگ این این جگدنستا سکون سے بیٹے خوش کھنوں میں مصروف من کے کہ فضل چوکی مرکوٹرا ہؤااوراس نے دھمکتی آ واز میں کہا کہ کچود رہے لیے خاموثی ہوجائے تو وہ کچھ کہنا جا ہتا ہے۔ لوگوں کو اِس طرز تخاطب برجیرانی ہوئی اور بے قرار سر گوشیوں کی ہمین بھنا ہا ہے بعد آخرسکوت ہو گریا، تب بخفل نے اُن سے کہا کہ وہ او سے کے لیے جلد سے جلد شے داوا کا التخاب كرليل.

سبھی اُلٹ پکٹ سے گئے۔ سمھول پر جیسے پھٹو ٹوٹ پڑے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ مُقل نے کہا، ''لچھا ہوگا کہ ملہاری اُستاد کے سامنے ہی کوئی آ گے آ کے چوکی سنبھال لے۔''

لوگوں کو بھل کی وہن حالت ہر شہر ہؤا ، یا اُنھوں نے اِسے خال پر شہر ہؤا ، یا اُنھوں نے اِسے خال پر محمول کیا۔ پہلے سٹا ٹا سا طاری ہؤا بھر بھانت بھانت کی آ وازوں کا شور گو بھے لگا۔ اُن کی نگاہیں بھی بھل پر سنڈلائی تھیں، مجھی ملہاری پر۔ سرگول ملہاری ساکت بیشار ہا۔ شابے نے پہل کی اورا ہے لیجے کی برجمی و ورنہ کر۔ گا۔" کیا؟ کیا بولتے ہوا ستاد؟" کی اورا ہے لیجے کی برجمی و ورنہ کر کا تھیں متحمل اور منضبط رہے بھر، ہاتھ بلند کر کے آٹھیں متحمل اور منضبط رہے بھر، ہاتھ بلند کر کے آٹھیں متحمل اور منضبط رہے بھر، ہاتھ بلند کر کے آٹھیں متحمل اور منضبط رہے۔

ی تاکید کی۔ "ملہاری اُستاد اِدھری سے جارہاہے۔" مختل نے گونجی ہوئی آ واز میں کہا،" اُس کو سیکام بہت میکھیے کرنے کا تھا، پڑھیک ہے، مجھو، ٹائم نہیں آیا تھا۔"

" المحدد المين كيا .. كيا موليا أستاد!" شائد في كر بولا" تحدد المين كيا .. كيا موليا أستاد!" شخل نه ناراضي ك كها، " رات سارادهار و كيد كر بهي بولنائج، كيا موليا!"
" برأستاد، اليا كيا، ابيا كيا .. ؟" شائد سرجمتك كم بولا،
" وه تو تحرك به المين كوا تنانيس معلوم تها، پريه كيا .. ؟"
شائد كي آ وازحل بين تجينس كئي - تحمل نه أسه مريد كيا .. ؟"
سه روك ديا، " اب تومي ليا ب آ كود كه يور الوراب

مجمى ملِّے نہیں پڑانوا ٹی بات ذرادھیان ہے من!اورتم مجھی...'

بتخفل نے ترشی ہے کہا۔

الگاتھا، برایک کے لیے بی جرکسی حادثے ہے کم نہیں، جرانی، کہیدگ، برایک استفار سے دو جار نظر آیا۔
جرانی، کہیدگ، پراگندگ، ہرایک استفار سے دو جار نظر آیا۔
بھل نے بھی انھیں اس بجان کی مہلت دی اور کھوں تک
جی کھڑار ہا۔ سب کی مضطرب نظریں اُسے ہدف بنائے ہوئے تھیں۔ جلدہی انھیں احساس ہوا کہ ابھی بھیل کی وضاحت
باتی ہے اور بیا اس طور مکن ہے کہ وہ اُسے تاویل و تشری کا موقع دیں، چناں چہ ہرطرف سنستاتی خاموش چھاگئی۔
موقع دیں، چناں چہ ہرطرف سنستاتی خاموش چھاگئی۔

بھل نے لمی چوڑی تمبید نہیں باندسی، سیاٹ کیج بیل کہا،

"ایک باری بی کان کھول کے من لورائے کو دُسرانالہیں آتا۔"

اسے آموخند کہنا جاہی۔ بھل نے سیدھے سادے لفظوں میں وہی کچھ کہا جو ہہ پہر ملہاری کے سیدشیں کرچکا تھا۔
اس نے چہااور چندا کا ذکر تہیں کیا اور کہا کہا ڈے کے لوگول کو مہاری سے کوئی ربط خاطر ہے تو کمی چون وچرا کے بغیراً سے مہاری سے کوئی ربط خاطر ہے تو کمی چون وچرا کے بغیراً سے مہاری سے دواع کریں۔

سب قرم بخود سنتے رہے۔ خفل کا بیان ند اِ تنامخضر تھا، نہ ایسام ہم ہیکن نا گبانی کا نشش دیرے مرحم ہوتا ہے۔ خفل کے چپ ہوجانے کے بعد جیسے آس کی بازگشت جاری رہی۔ تعجب، یقین، بے بقین کی کیفیت اور غالبًا ملہاری کے بعد آئے والے دنوں کے ابہام نے آتھیں گھیرے رکھا۔ ملہاری اُن کی عادت بن چکا تھا اور اُس کے بواشا بدا تھوں نے بھی

اقے کی چوکی کا تصورتہیں کیا تھا۔ پھل نے اُن سے بہال تک کہا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو ملہاری کو اُن سے جدا ہوجاتا ہی ہے۔ ملہاری تو آب اپنی پچھڑی ہوئی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تو اپنے چروں پر قائم ، اُمیداور عزم سے معمور ملہاری کو رخصت کررہے ہیں، یہ کوئی سانحہ نہیں۔ اِس پر توسب کو مسرت کا اظہار کرنا چاہے۔

بیخل نے اچھی طرح جنا دیاتھا کہ کسی بحث و تعیص کی شخبائش نہیں ہے، آب وہ ملہاری کا باب تمام جھیں اور آئندہ کی فکر کریں۔ کچھ در کی کش کش کے بعد با کمیں جانب کے آیک کوشے میں بے چینی دکھائی دی۔ لوگوں نے ٹبوکے دے کے ایک ادھیر تنومنڈ محض کو اُٹھا دیا۔ اُس نے جبکتے ہوستے کہا کہ ملہاری کو کہیں جانے کی کمیا ضرورت ہے۔ وہ سمیں اُڈے پر ملہاری کو کہیں جانے کی کمیا ضرورت ہے۔ وہ سمیں اُڈے پر جب اُس کے مشاغل میں ہم پہلے ہی بہت کم حارج دے وہ ایس آ سندہ اُور احتیاط کی جائے گی۔ وہ سمیں راگ وربار جمانے۔ اِس طرح نہ ملہاری اُن سے وُ وررہ کا، نہ وہ اُس حمانے مرحال جمانے۔ اِس طرح نہ ملہاری اُن سے وُ وررہ کا، نہ وہ اُس حمانے معاملات میں مقدم ہوگی۔ وہ نہیں والاتے ہیں کہ ملہاری کی مرضی یہ ہرحال مقدم ہوگی۔ وہ نہیں والاتے ہیں کہ ملہاری کی مرضی یہ ہرحال مقدم ہوگی۔ وہ نہیں چاہے گا تو اُسے اُڈے سے معاملات میں مقدم ہوگی۔ وہ نہیں چاہے گا تو اُسے اُڈے سے معاملات میں مقدم ہوگی۔ وہ نہیں جاہے گا، اور یوں جتنا ہو سکا، وہ سب اُس کی مقدمت ہی کریں گے۔

بخفل نے آسے بات پوری کرنے نہیں دی، 'بیٹا رہ!

اونچا سنتا ہے کیا؟'' بخفل نے آسے تجوزک دیا، 'کیسابول ہے

رے ... یہ اقرا ہے، اوھری ایک طرف راگ دربار ہے گا،

دوسری طرف چا قوبلم ، پتے ، دارو، سر پھٹول کا وہندا چلے گا؟''
اس شف نے جرات کی اور کہا کہ ایسا ہے تو عمارت کا

فصف حنہ الگ کر کے بالکقیہ ملہاری کے تعرف میں دے دیا

جائے۔ یہ کم بڑے تو پوری عمارت اُس کے لیے وقف کی

جائے۔ یہ کم بڑے تو پوری عمارت اُس کے لیے وقف کی

جائے۔ یہ کم بڑے تو پوری عمارت اُس کے لیے وقف کی

طہاری ہماری نظروں کے سمائے رہے گا اور اِس کی موجودی

سب کے لیے تعقویت کا باعث ہوگی۔

سب کے لیے تعقویت کا باعث ہوگی۔

" ہا آں، رکھنا ملہاری اُستاوکو چاتو چھاپ۔ " بیٹھل تزخ کے بولا، 'اِدھری باندھ کے ہی رکھنا، عمر پڑالکھوایا ہے اِس نے ؟ بس، آ گے پر کھیں۔ " بیٹھل نے حتی لیجے میں کہا کہ 229 وہ پہلے بی اُن سے کہ چکا تھا کہ اُنھیں فیصلہ سنایا جارہا ہے۔
اُن سے معورت نہیں کی جا رہی، اِتی صراحت بھی درید
رفافت کی باس داری میں کی جارہی ہے۔ منہاری کوکوئی بھی
فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ بھل نے بیا کہ کے ساراقصہ بی
ختم کرنا چاہا کہ بَہ ترہے، اُب اِس سلسلے میں کوئی بات نہ کی
جائے۔ اپنی مہولت و کیجہ کے ملہاری کل، یا پرسوں کسی وقت
دہمان سے جانا جائے گا۔

'' دنہیں استاد!'' پیچھے کی طرف پیٹھے ہوئے ایک توجوان شخص نے کئی سے کہا ''تمھاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے ، پرہم کو ملہاری اُستاد سے سنتا ہے۔''

آئی دیرین کہا بار ملہاری نے ہے تاباند سر اُٹھایا۔ اُدھر شاہے نے نوجوان کو بٹھانے کے لیے بہت ہاتھ چلائے۔ ایک تاہم اُس کی آ واز تھی ہوئی تھی۔ اُس نے نوجوان سے کہا، "اِدھری ملہاری اور شاہے اُستاد کے بلاوے پر آ سے ہیں۔ تھی کو تھورٹی پھٹورٹ ہے۔"

" پہم کوئی غاط تو نہیں ہولتے۔ ملہاری اُستاداییا کی جی اُسٹر میں اُسٹر میں ہیں۔
کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ " نو جوان کے لیجے میں گری بھی تھی ہشتر میں اِس سے پہلے کہ بخشل کوئی جواب دیتا، " ہا، ہا، مہشت ، ہُشت ، ہُشت اُن ملہاری نے جو ٹی انداز میں نو جوان کو خاموش رہنے اور بیٹھ جانے کے اشارے کیے۔ شاب یک ذم چوگ سے کود کے لوگوں کو پھلا گیا ہوا نو جوان کے سر پر پہنچ گیا اور اُس کے ماز دیکڑ کے کہ کی طرح و حتکار نے لگا۔ نو جوان اور اُس یاس کے لوگوں کی مارے اور آس یاس کے لوگوں کی ما حداث یرسم دیر گیا۔

230

چوکی پر واپس آ کرشاہے ہاتھ جوڑ کے بھل کے ماسے کھرا ہوگیا۔ جواب میں بھل نے آئھیں گئے لیں۔ مامنے کھڑا ہوگیا۔ جواب میں بھل نے آئھیں گئے لیں۔ ملہاری بھی پیشمانی کے اظہار میں کھیک کے تھل کے اور قریب آگیا۔

اپھھا ہؤاجو ہات جلد ہی رفع دفع ہوگئی ، ورنہ پھھٹیں کہا جاسکتا تھا کہ کتنی آ گے جاتی۔

بھل چوکی پر گھڑارہا۔ پھر کسی جانب سے کوئی آ واڈٹیس اُنٹھی۔لوگوں کے چبرے تہتمارہے تھے، اُن کی آ تکھیں ویک ربی تھیں،لگتا تھا، ہر محص آنے والے لیجے کا بے کل سے منتظر، یا آنے والے لیجے سے مطمئن نہیں ہے۔

''چوکی کا آب اپنے ہی کو مالک جانو۔'' نیجھ ٹو تقف کے اِعد ایکا کیک تھنل نے تمر د آ واز میں کہا،'' ملہاری اُستاد نے ہی نائم سے چوکی چھوڑ دی ہے۔کس کے سکلے میں آٹکما ہے تو طاقو نکال کے آگے آ جائے۔''

ماہاری بیٹے بیٹے انہاں پڑا۔ بھل کے قریب ہاتھ باعد ہے
کھراشاہے بھی لڑکھڑا گیا۔ چوکی پر موجود، آئے سامنے اور
دائیں بائیں بیٹے ہوئے لوگوں کے لیے بدائی دوسری اُ فارتنی ۔
ملہاری کے اقرار ک کردینے کی جبرت سے وہ سنجل ندیائے تھے
کرشفل کی طرف سے اِس مناوی اور تھم ناسے نے اُنھیں
اُ ور بے اوسان کیا۔ بھی کی نگا جی ملہاری اور شابے سے
موال گناں تھیں، مگر خوداُن دونوں کا حال مختلف نہیں تھا۔
سوال گناں تھیں، مگر خوداُن دونوں کا حال مختلف نہیں تھا۔

''ایک اُستاد کے جانے پر دوسرا آجا تاہے۔'' بھل نے پھر یلی آ واز میں کہا،'' دوسرا یا تؤ بل پیآ تاہے، یاسب کی مرضی سے۔ ہمارے لیے تھاری مرضی شہوتو بل کر کے دکھالو،ایک دد، چاریا گیج، جننے بھی ہوں۔'' پ

آبازى ئىستى زىگى كاسىبى سىمىنۇلى ساساڭ ايكىپ دۆلىسونىت دۆلىپ ئاستە ئوجۇلىنى كاستەرنامە ئىندگى أمنگورىئى حوسلورىي آئسو ۋىپ اور آم ورى كى داستانى ئانچورىپ درويشى كاييانىچ ئانچورىپ درويشى كاييانىچ ئانچورىپ درويشى كاييانىچ

سب رنگ

پولیس کی تخرانی میں انتھیں اشیعن لایا حمیااور جب تک کاڑی جل شدیزی، لولیس آن کے آس باس منڈ لائی رہی ہے یا دستہ کے لیے متح اپر اسپتال آئے آئے میرا کے اچا تک غائب ہوجانے کاعذر مضل نے بدا کرادشلیم کرلیا تھااور پُپ رہاتھا کیکن اَب روائلی کے وقت بھی میں کا غیرحاضری، دودن مصافی مانے کے بجاے اسپتال میں قیام، آئی تی کی طرف سے گل دستہ مزکوں کامنا ٹا، جگہ جگہ ہولیس کاکٹن م سارے مظاہر مختل کے لیے تشویق کا باعث ہونے جاہے تھے۔ زورہ جامواور ہابر کو اِس کا حساس تھا، مگر گاڑی کے حرکت میں آجائے م بعد ہی اُتھوں نے زبان کھولی اور تھل کی بیاری اور بیٹیری کے دوران بیش آ سنے دالےسانحوں سے آ گاہ کیا تو بھل بہت جیران ہؤا، پیٹیل اوراً زرده بھی۔اُس نے باہر کو بائھوں میں سی کی لیا۔

کلکتے کے اوّے کا قیام نمبایت مختصرتها، دوراتیں،ایک دن۔ زورااورجاموکوکلکتے چیوڑ کے بابراور مُقَلَ مشرقی اورمشرنی بنگال کی ملا یستیوں کی خاک جیمانتے ہوئے زھا کے بیچ گئے ،اور کسی جگہ شہر کے اڈے کے ایک آوی سے اُن کا آمناسا منا ہوگیا۔ وہ شاہے تھا، تھل ہ شناسا۔ شاہبے ضد کر کے اُٹھیں اقے بے ہر لے آیا۔ بیبال مہاری نامی ایک شخص عرصے سے چوکی پر میبیقا ہؤاتھا۔ بنیا دی طور پرسا فوقا میک ہے أس كا واسطه تضايه شهور بينا كيسي زيين وارني أس كي مين كارشته ما نطاقها ما فكار مرابيها مشتعل و كيهام اري كا كحرير باوكر ويايه موسيقي كي تعليم كم سليط مين ماہاري سي دوسري جگه تھا۔ گاڻو واليس آ ڪاڻس نے زمين داراوراُ س کے خاندان ڪاليک آيک آيک قرد کوئتم مرد يااور ڈھا کے آ کے اللہ کی چوکی پر قبضہ کرنیا۔اُس کے معمولات جیب تھے، عمومًا تم تم م اور کوشد تقین رہتا، بند کمرے میں گھنٹوں ریاض کرتا رہتا۔ تھل کی خاطروا ال میں اُس نے کوئی سرندا ٹھارکھی۔ بھل کے سلیے بحریب کی محفل بریا کی۔ ملہاری کی محفل میں نریت بھاویت ہواقت کوئی ایسا وہیا واللہ نہیں ہوسکتا تھا۔ اس رات اینے قن میں طاق ، بالا حالے ہے متعقق دولڑ کیاں بزم آ رائی کے لیے وہاں آئیں۔ دونوں ملہاری کی عقیدے مندقی اوراس رات بھل کے شدیدا صرار بر ملہاری کوبادل نخواستہ اپنی تشم تو زنی بڑی۔ پہلے اُس نے بعنار برا پی تیمر معمولی سفاتی کامظامرہ کیا، کمر راگ مالکونس اور ماہبار بیں اپنی آ واز کا سحر مجونکا۔ اس کا بیز وی پہلے کسی نے تبین ویکھا تھا۔ سبحی کنگ ہوگئے ۔ حاسفے کیون، گانے گانے م پچوٹ پچوٹ کے روینے گااورائس پرشنی طاری ہوگئے۔ووسر ہے دن کہیں اُس کے ہوش وحواس بدحال ہوئے۔ملہار کیا کی صحت پالیا کے کے متوقش دونوں اڑکیاں اڈے مرموجو تھیں۔ اِس موقع پر مقل کے اِس اعلان ہے بھی زیروز برمو گئے کہ مہاری اوّاز ک کررہا ہے۔ خود مہالاً کوچھی اس اعلان پر ہڑی جیرت ہوگی ۔ مختل نے اُسے تلقین کی کے اقرا اُس کا مقام تہیں ، وہ خود کوفریب میں رکھے ہوئے ہے ۔ لَّه رہ سے اُپ شر کی ہے بناہ دولت ہے نواز ایب آن تواظہار کے لیے ہوتا ہے۔ بہت دیر ہوگئ ہے ، کیکن آب بھی پچیزنیں گیا۔ مبهاری راگ رنگ کیا اٹخاڈ آ میں داہیں جائے ،وہ بیباں بیٹھا کیا کرر ہاہے۔ تھل نے پھراؤے سےلوگوں سے کہا کہ وہ اپنے لیے کوئی نیا اُستاد منتخب کر کیں یا گھرخو ذکو کی آگے آ کے چوکی سنبھال لے برکوئی جزیز ہؤاا درکوئی ٹیس أٹھا۔ آیک وجوان کسی فقدر پھڑ کا تھا، کیکن اُسے خاموش کردیا گیا۔ نیٹنجن مٹھل کوکھنا پڑا کہ گا کے آئے نہ آئے کی صورت میں پھراس کوا ڈے کا مخار مجھا جائے ،اورا گر کوئی اس فیصلے سے حفق نہیں ،تو جا تو کھول کے ساستھ آجائے۔



يميني سر كوشيال كونجيس، بجر برطرف آگ ي لك كني-لُكَمَّا تَهَا،سب جَا قُو لَيُالِ كِي مُخْلِ بِرحمله آور بوجانين مح-ميرك باتحد معافتيار جيب كي طرف كية - جا قوجيب بي مين تقاء

حاریائیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہے کوئی نہیں أفحار عم، غنتے اور تیرانی ہے بھری فراہٹوں جیسی اُن کی صدا کیں <sup>ا</sup>

پوتی رہیں۔ایک آ دمی کے کھڑ ہے ہوجانے پر اوھراُ دھر وہ وی اور کفرے ہو گئے۔ تیوں نے ایک دوسرے کوموقع نہیں دیا۔ وہ بہ یک وفت وہاڑنے گئے تھے ،مگروسط میں ایتادہ ایک بلند قامت کی آوازان پرغالب آگئی۔اُس نے رداوداست مهاری کو مخاطب کرنے کی کوشش کی اور کینے لگا کہ رب کچرکیاہے۔ ملہاری کی موجودی میں پیکسانداق ہور ہاہے۔ الهارى جيب كيول بيضا بي الماري واقعى أستاد بشكل على أب الأے كا مختار ہے۔ أب وومهمان تميين رياسي، وغيره۔

شور کی دجہ ہے اُس کی آواز چوکی پر پچھے بی گئی، پچھے نیس۔ شاب جيران بريشان كفر القاسلهاري بهي يهت درجم برجم نظرة رباتھا - بھی تنز بنرسا ہوگیا تھا۔ وہ نوجوان ،جس نے کچھ وريبلے مقل کی وخل اندازی پراعتراض کیا تھا، بھردیوانہ ہؤل اُس کے باس بیٹے ہوئے ساتھیوں نے اُست رو کے رکھا الیکن الوجوان كي وحشيت أن كي روك تحام معة ول موكي ..

كر جى بونى آوازيل أن سے يوجها، 'كوئي تين ہے كما؟" " کیا، کیا ہولتے ہوا متاد؟" ایک عمر دسیدہ نے اُٹھ کے فِيانَا مُدَارَ مِن كَهَاءُ ' بِيكِسِاا مُدهِير ہے۔ ابسا كہاں ووتا ہے۔'' " كيركيها موتاب بابا؟" بتفل تحمل عد بولا، "مم تو پانے جاول ہو۔ ہم کیا اُلٹا بول رہے ہیں۔ ملہاری اُب اللہ کی چوکی یہ بادشاہ میں رہا ہے۔ " مشل نے آس سے الال کیا کد مہاری کی وست برواری کی صورت میں کوئی تو الله کی چوکی سنجا لے گا۔ چوکی پر ملہاری کی موجودی بیر ہمی کوئی جیاتو کھول کے اوّ ہے کا دعوا کرسکٹا تھا۔ بھل نے لوگوں کی جانب مُن كرك يوچها كه أس سے زياده كوئي الل آ دي سے تر ماسے آئے میں کیا قیادت ہے۔ جوکی کی المیت کی سوئی تو رور ہے۔ کیا اوّ ہے کے لوگ اس ریت سنے ناوا قف میں۔ كونى أورمرهله بوتوأس كيعلم بين اضافه كبياجات.

إلى دوران نوجوان في اليخ ساتيول يرقابو يالياتها، يا لیکن ابھی اُسے نکالنا قبل از وقت تفار چیک پراور میجے فرش اللہ اکیا کے ساتھی شدید مزاحمت سے تنگ آ میکے متھے۔ نوجوان عِلْواً لِحِمَالَ مِي هِينِينَةِ موتِ بولاءُ ' تَعْيَلَ ہے، تُعيَلَ ہے مالَي باپ! الممكم فياتو كيل عى يرجوكا - يبال سب نامرد مو كت بين توجم

الجھی موجود ہیں، ہم موجود ہیں۔'' اُس کا رُو بے حَن واشح طور پر شأبيكي جانب بتعاب

و و کیھو، نکلا نا انجھی ایک رستم کا جنا!'' بٹھل نے مجر المائي المائية والمائية المائية المتادة إنتابي اول كه الحد كوشيشه تبعي نه زُوغه حاسكَ"

نو جوان نے اشتعال میں ترکی ہرکی جواب دیا کہ ٹھکل کو أيدمشور وخودكووينا حاسيي

"لبس ایک ہی؟" عضل نے توجوان کو درگز رکر کے حيارول طرف نظرين محمائة موئ او يُحي ٱوازيس يوجها. '' ذُكُذُكُي منْكُواكِي كيا؟'' نوجوان كا اعتماد ديدني قفا۔ بے سبب کتی نہیں ہوگا وہ باربار عاتو اُمچھال کے گرفت میں لینار مالی مشاقی تھی اُسے۔

"مبيرة جا رامو، بيرة جا" شايد في آخر زبان كولي " اُستاد بنَّهُل كُوْبِينِ جامَارے تُو! ہوٹن ہے زبان جِلا۔ التم ہے ، بہت خواری ہوگی ۔''

"تم أب الله عن مت بولواً ستاد بدخواري كياكم بيك یہاں سب نے چوڑیاں پین رکھی ہیں۔'' نو جوان رامو نے طيش ميں کہا۔

و مرکسی نے چوڑ مال تبیں مہتی ہیں۔ اقت یر بھی ہوتا ہے، تیرا وماغ خراب موكيا برامو!" شاب نه أسه بازر يحفى كي كوشش عِارِیٰ رَکھی '' تجھے کو بولتے ہیں آخری ہار، ابھی وقت ہے۔''

"اسینے أستاه كو بول كه جا قو تكال فيلى راموكرج ك يولاية أس كاجسم يحزك رما قنابه

منتھل فورا چوک ے أثر كيا۔شائے نے بہ عجلت كود كے أست جاليا اوريانو پکڙ ليے۔'' جانے ووا ستاد، گرم خون ہے، جان سے جائے گاسالا، معاف كردو، إست معاف كردوأستاد! مرجائية كالبياموت مُوركا بخيرين

" و خبیں رے! " بھل نے شایے کا باز دیکڑ کے آتھایا، " ابناحا قوا تنافالتونيس ہے۔ "

شاہے پھرراموکی طرف لیکا۔راموے أے وحاكا وے مح خودسته فه در کیا توشا ہے اُسے بری طرح گالیاں مکنے لگا اور بخل ہے بولا،'' ٹھیک ہے اُستاد، اِس کتے کے بلنے کو تمھی

بناؤ۔الیے یہ بیس مانے گا۔ سالا بالکل پاکل ہوگیا۔۔' منگس کے اشارے پرلوگ و ور وور ہونے لیک۔ اس اثنا میں ملہاری بھی چوکی سے اُنٹر گیا۔ وہ رامو کے پاس بہنچنا جاہتا تھا۔ رامو نے بھی اُے اپنی طرف برصتا ہواد کی لیا تھا۔ وہ اُور پدک گیا اور چنچنا کے بولا،'' ہٹ جاؤ ملہاری اُستادا مہت ہوگیا۔ تم اُب اُوّے کے اُستاد نہیں ہو۔ اوّے کا تائ اُب تمارے اس گید ھی اولا داستاذ تھل سے سر پہ ہے۔ تم اندر جا کے تاتھیا تاک و صناوعی کرو۔''

أس نے مسی قدرتر د و کا اظہار کیا اوراً س کا چاتوا کیا۔ اس

دوسرے ہاتھ میں شقل کرتے ہوئے زمین میرکر گیا۔ واموزی

سلیے اس سے سنہرا موقع أوركيا بوسكنا تحاليفل في بيظام

اضطراب ك عالم مين زئين ع حياقو أتفانا جاباتها كربار

بيتعاشاأى كاطرف جبينارأس يجه خيال نبيس تفاكز غمل فر

شت باندھے ہوئے ہے۔ اس نے دانستہ چاقو مرایا ہے اللہ

عاقو ألهاني من ستى بهي دانسة ٢٠٠١ عاقوا تعافي كرلي

جھکنا ایک فریب تھا۔ کھل کا ارادہ ای کچھ اُور تھا۔ اُوھرہے

رامو بردها ، مخمل کی نظرین ادهراً س کی باشین ٹا تک سے بندی

مونی تھیں۔ رونول کے درمیان گر بھرے کم فاصل و میامل

كه خُفَل من حجمت دايان باتحد بزهايا اور پيجه ژال كرامولي

باكين الأمك جكرل يتجة والناف اورايي جكد عركت كرياف كا

عمل میں لیے بھر کا فرق نہیں تھا۔ جس تیزی سے تھل نے

جَعَكَ وَتَصَلُّوا بِي والمنسِ جانب جست لكائي، وومنظرة ليكهن سكوائق قاله

ٹائلیں چر آئیں۔ دائرہ اِتنا بزانہیں تھا کہ پھل اُس کی ٹانگ

جَنْر ... عَجَرُ \_ يسيده مِين وورجا سكتا إسدام وكيا ، كولًا جُل

ہوش وحواس قائم ندر کھ یا تا۔ دا نیس کان کی جانب را موکام

قرش من شرایا تھا۔فرش بھی ایسا ہم دارنہیں تھا۔اُس نے فاف

جلدى جيوزويا بوتاتواسية جسم اورحال يرقونجه دسينه كالمهلت ل

جاتی۔ ہاتھ میں دبائے رکھنے سے جاتو کی ٹوک اُس کی پہلی کے

قريب كهيں بيوست موني جائيے تھي۔ بھل نے بائيں ناگ

إس لينتنب كالحى كدراموكا حاقواس كداكس بالحصل تفاء

بشَفَل نے وائر سے کا ایک عَلَر بھی مکتل نہیں کیا اور دھیل

كراموكوير برويار إس جفك كي بعدراموكو تخبينه كرايا

جاہیے تھا۔ وہ مجھ ہی نہ سکا کہ تھل نے عمدُ ااس کیا ٹانگ ہ

باتھ أشايا ہے، ورندأس كى كھال أدهر جاتى، چيره جراله

جائے تتنی ہڈ یوں سے جوڑ کھل جاتے۔ کسی نے کہاہے کہ

برخض ایک گوڑے پر سوار ہے، و ماغ کے گھوڑے پر- میکھاڈا

زور کرتار ہتاہے اور کھی بیاآ دی پر سوار ہوجا تاہے۔ سوہروف ا

لگام برگرفت مضیوط رکھنی جائے۔ رامو کے باتھ سے 💆

چيوث گئي هي . وه دوباره أنه کفر ايؤا، جا قو تان ليا بخل لا

راموتوازن كوميها، برجها موسكه زمين يركرا- دولال

لوگوں نے پہنچے ہٹے ہٹے دائر دہنا دیا تھا۔رامواُ حیمانا کو دنا ہؤا دائزے بیں آگیا۔ ٹھل پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ اُس نے انجی تک چا تو نہیں نکا انتقا۔ رامواُ سے للکا در ہاتھا۔ انہاری نے بھی دائر ہ بھلا تگ لیا اور ٹھل کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہوگیا، ''بس بس اُستاوا اِس کو جانے دو۔ بیٹا دان ہے۔''

'' پھراس کوچوکی پہمشادیں؟'' ، مشمل نے تنگ سے کہا، ''تمھاری مرضی ہوتو۔!''

بھل نے یقیناً مہاری کواشارہ کیا تھا کہ وہ سر ہلاتا اور بزبزا تا ہؤادائر ہے ہے ہاہر چلا گیا۔

دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوسگئے۔ کھل نے جیب سے
عیا قو نکال کے آ جسکتی سے کھولا۔ ''ہاں رے! شروع کریں؟''
اُس نے دھیں لیجے میں رامو ہے ہوچھا۔ جواب دسینے کے
بیاے رامونے اُجھل کی کھل کو چاقو سے بیکی دی۔ میں بھی
اُن دونوں کے قریب ہوگیا تھا اور میں نے ابنا جاقو جیب سے
نکال کے ہاتھ میں دہار کھا تھا۔

راموین خوب پنگرتی تھی اور اُس وقت تو، به طورخاص،
اُس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ آئیسیں شعلہ بنی بوئی تھیں۔
جس طرح آ تھوں سے مراد بینائی نییں ہے، بینائی سے مراد
بھی بینا ہونا نہیں ہے۔ اِستے لوگوں کے سجھانے، روکنے پر
راموکو پچھاتے فور کرنا چاہیے تھا، مگر وہ تو بالکل وحثی ہوچکا تھا۔
جھے ایک ہی قارتھی کہ وہ ایسے اند سے بین میں کوئی بھی
اوچھی حرکت کرمکتا ہے۔

بھل کو بس ویر نگانی نہیں جائے تھی۔ اُس نے پیچھے ہٹ کے راموکو پہل کرنے کی وقوت دی اور پیچھے ہٹتے بیٹنے 170

المجان بھی جی خواہش تھی۔ ای لیے اُس نے راموکو درمیان میں چورڈ دیا تھا۔ غالبًا اِسے براڈے کے لوگوں کی سیری شہوتی۔ دوا ہے ایک آ زمودہ کار کی شعبدے بازی پر محمول کرتے نہ سے بازد کا زور ، جاتو میں مشاتی کا کرشمہ نہیں تھا، حالاں کہ کسی کوئیل جوان کی ٹا مگ ایک ہاتھ ہے جکڑے اُسے دائر ہے کے اُسف جھن میں گھا۔ تے رہنے کی شرط ہی زورتھی۔ ایک لیے کی خارفی رامو تھی سی گھا۔ تے رہنے کی شرط ہی زورتھی۔ ایک لیے کی خار بی رامو تھی رامو تھی سی کھلا چاتو تھا اور تھی فودکو نہایت نازک صورت حال ہے دوچار کے بوتے تھا۔ جاتو اُتھا نے کے لیے اُس کا جم جماع ہوا تھا۔ یہ کی جو نے تھا۔ جاتو اُتھا اور خودکو تشت میں رکھ کے مقابل کی خدمت ایک ہا تاعدہ داو تھا اور خودکو تشت میں رکھ کے مقابل کی خدمت میں بھی چین کرنے کے مرادف ، یا 'آ بیل ، جھے مار' کی شل کے مطابق میں کی بیش کرسکا۔

بخفل نے دوسری مرتبہ بھی بالمانہیں کی فرش ہے اپنا چاتو اُٹھا کے خاصوش کھڑا رہا۔ رامو کے سمی دردمند نے اُسے اُٹھاں تک اکتفا کرنے اور ہزیمت قبول کر لینے کی تلقین کی تھی، لیکن رامو نے شاید سنانہیں ، الیمی حالت میں سنائی دکھائی کھال دیتا ہے۔ خفل نے دوایک قدم آھے بڑھ کے دائرے میں اپنے بیجھے گھائش بنائی۔ رامونے اُس کے قریب آکے پھرچاتو اُس کی طرف جھیٹایا۔ دوسری باراس کا بیاعتاد بال کی خوش بھی ، یا بلاکی خود ماغی کے باعث ہی مکن تھا۔ ریا یک عام ، گریہت ایم

داوہ ہے۔ مقابل آئے سامنے ایک دوسرے پر چاتو ہے دار کرنے کے لیے پرتولیں اور جھکائی دے ہے، بیٹترے بدل کے، کمجی آگے جائے، کمجی چھے بہث کے کلائی پر پنچہ ڈالنے کی بیٹست ہوکرتے رہیں۔ اِس دوران مقابل کی توجہ بٹانے کے لیے بیٹروں سے بیروں پر اور خالی ہاتھ ہے جسم پر ضرب لگانے کے مواقع بھی ضائع نہیں کے جاتے نقسی دہاو، کس کم زوری سے فاکدہ اُٹھانے، غضہ دلانے ، نگاہیں گھما کے مقابل کو مختلف تا تُر دیے رہیے کے حرب بھی بہت کو دمند ہوتے ہیں، لیکن اصل بات تو زور رہیے اور منہ ارد کے اور منہ ارد کے سے اور بوش بر قرار رکھنا ہے۔

بھنل نے جیزی سے پینترابدل کے فود کو بچایا، شایدوی بارہ گیارہ وی بارہ گیارہ بارہ کیارہ بارہ کی مرتبہ پینترابد لئے کے بجا ہے داموی کا ای آس کے پنجے میں تھی۔ پینترابد لئے کے بجا ہے داموی کا ای آس کے پنجے میں تھی۔ آخری ہارہ کلائی پر پیچہ ڈالیے سے لیظ بھر پہلے تھل نے اپناچا تو گراویا تھا۔ رامو کا چوک پڑٹا فطری تھا۔ تھل ای منتشر لمح کی فوہ میں تھا۔ کلائی کا ہاتھ میں آ نافعا کہ تھل نے انجیل کے دومرے ہاتھ سے آس کی پہلی پرضرب لگائی۔ راموی ہول ناک دومرے ہاتھ سے آس کی پہلی پرضرب لگائی۔ راموی ہول ناک فیج بلتہ ہوئی۔ شمل کے ہاتھ میں کلائی آ جائے پر جوڑ ویٹے جانا لازم تھا۔ پہلی پرضرب مسترادھی۔ راموفرش پرقدم جمائے ندر کھ سکا اور گر پڑا۔ تکلیف سے دہ دُہراہوگیا اور تڑ ہے لگا۔

معتمل نے اپنا جاتو اُٹھا کے دائرے سے باہر آئے کے لیے



Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

قدم بردهائے بینے کہ شاہدے نے اُس کے پانو پکڑ لیے۔ مہاری بھی
جنول کو گھیرلیا اور نعروں جیسی صدائیں عمارت بیں گو یخیے گئیں۔
جنول کو گھیرلیا اور نعروں جیسی صدائیں عمارت بیں گو یخیے گئیں۔
جنول کو گھیرلیا اور نعروں جیا کے اُٹھیں رد کئے گی کوشش کی اور کہا کہ
میں ہے کوئی معرکہ نہیں تھا اور اِس قدر تحسین وا قریب کا کوئی جواز
میں ہے کہ کی معرکہ نہیں تھا اور اِس قدر تحسین وا قریب کا کوئی جواز
میان قفا، دوسری مرتبہ تو اعاد ہ فریب ممکن نہ تھا۔ بھی گواہ جھے کہ
مگان قفا، دوسری مرتبہ تو اعاد ہ فریب ممکن نہ تھا۔ بھی گواہ جھے کہ
برا بناچا تو گرا دیا قبا اور رامو کے چاتو پر بھنہ کرنے، اُسے کوئی
زک پہنچانے، جسم کا کوئی ھئے۔ کھول دینے سے پہلوتی کی تھی۔
زک پہنچانے، جسم کا کوئی ھئے۔ کھول دینے سے پہلوتی کی تھی۔
کی نا پہنتہ کار کی کی رہا ہے وگی گئی مرتبہ بھی تھئل نے را موکوا ک
کی نا پہنتہ کار کی کی رہا ہے وگی تھی منہاری اور شاہ کے کامنتوں
کی وجہ بھی آب اُن کی جھے بھی آ جائی جا ہے تھی۔

چندمت بيس مارا معامله تمث كيار إس فيصله نيس كبنا على بير سائن كوكى مقابل موتاتو فنصله كى بات درست موتى ... شاہے کے اشارے پر کھانے کا اجتمام ہونے لگا۔ کھانے کے بعد گزرے ہوئے کھوں پر چدمیگوئیوں کا سلسلہ ایک حد تنک مم ہوگیا تھا۔ پہلے ملہاری کے رفصت ہوجانے کا كوئى غباراورفشارتها تؤابئية ترمتيادل فل جائے كى آ مودگى أن كے چرول سيرهال تھی مصودے میں زيال كا الديشے إست فين ري عقد راموكهافي من شريك فين قعاد من تہیں و کچیر کا ایکن کس نے جھے بنایاتھا کہ لوگ اُس ونت اُسے أللها كم كمن كريد بين في كن تحديميا اور چندا اسيد سازندوں کے ساتھ ابھی تک موجودتھیں کل ساری راہے اور آج کے بورے دن اُنھول نے ایک بل کے لیے آ رام نہیں كيا تفايه ملهاري بھي أب بهت پُرسئون نظر آ ريا تفاء بيرخوش دليء وُ هند پیشف جائے اور کسی نتیجے پر بھنے جائے کی شمّا رقتمی ۔ قبوے کا وَورِ جِلْنَا رَبَا اور مُنِي مِنائِے نے صدا لگائی کہ چندا اور چمیا موجود ہیں، کیوں نہ پجھے دم کے لیے اُن سے گھنگھر و ہاندھنے کے لیے کہا جائے ۔ ملہاری نے ٹی اُن ٹی کردی۔ کسی اُور تے بھی تائير نيس كي . او كاموسم دن يس باربار بدليار بالقاب يجي تحقيد موع تقاورلگ رماتها كرجلدى محفل برخاست بوجائ كى

رات ہوگئ ،لوگ وہیں ہے ہوئے تھے۔ کھل کھر کئی آئی آ رہا تھا۔ آج کی شب کسی اور مرسطے کی آ زمائش شاید کسی کے وہم وخیال میں نہ تھی۔ بھل نے بھے کی نے مُنہ سے ہٹائی اور چوکی پر دویارہ کھڑ ایواتو بھی بے چین ہوئے۔ بھٹل نے تن ہوئی آ واز ہیں اُن سے اوچھا کدا ہا اُن کی کیا مرضی ہے؟ سب کے لیے بیسوال جیرائن ٹن تھا۔ وہ اُس کی شکل دیکھا کیے۔ بھٹل بھی اڈے وضاحت کی کہ فرض کیا جائے ، بلہاری کے بعد بھٹل بھی اڈے پرقائم رہنا نہیں چاہتا تو اُن کے پاس اُس کی جگہ کون سما آدی ہے؟

سب گوسکے ہو گئے۔ جھل نے اُن سے کہا کداڈے م مستقل قيام سے أسے كوكى دل چھى مبلے تھى شائب ہے أسے تو دُور جانا ہے۔ وہ تو آج بن چلا جاتا ، نہاری کی حالت و کھے تصركيا مبهاري خود كوكهو چكاتفاء أس كى بازياني، أب اینے آ بے ہے آ گاہ کرانے کے علادہ تصل کوا حساس ہؤاکہ ملہاری کے بعد لوگوں کو چوکی برسمی منتے تکرال کے تقرار میں د شواری بین آسکتی ہے اور بہت افراتفری بوسکتی ہے۔ افسال لوگول تے تمیں سال ہے کوئی تیدیلی نہیں دیکھی ہے۔ <u>او</u> ملہاری کے عادی ہو کیا۔ ہیں، لیکن چوکی برلوگ آتے جاتے رييته بين به يمي تجيئه منقل أنحس جلانا عابتا تعاادريجي تجه موج كأس في اقب كي كمان سنيما لنه كالعلان كياتها-راموتو خواہ محوّاہ آ رہے آ گیا اور اُس نے آیٹ طرح بھل کا كام أسان كرديا ـ رامو في خود كوضرر بهنچاك يحده اصل الا كما اور بالواسط لوگوں كوئشو لا بؤاسيق يا دولايا ہے۔ ملهاري كا ادادہ برقرارب، وه جار باہے۔ مثمل کا قیام بھی ملہاری کے رفصت ہونے تک ہے۔ اِس وفت اقساء سے وابستہ تقریبا مجلی لوگ حاضر ہیں۔ ہو سکے نؤراموکو بھی بلالیا جائے تا کہ چوگی کے ئے مخارے مشورے میں وہ بھی شامل رہے۔ جیسا کہ پہلے أخيين صلاح دي تئي تقيءا رخفا موگا، ملهاري کي موجودي بين کوليا فیصلهٔ کرلها جائے، ورنه ماہباری اور تفمل کونو ایک وو دلنا میں يهال سے بطے جانا ہے۔

بھُل اپنی جگہ بیٹھ کے مُقَدِّرُ کُڑائے لگا۔ اِتّی ور ہمکا شاہے اندرے راموکو بالایا۔ اُس کی حالت تہا ہے خشد کی ا سَسِ رِنگُ

فی سے زمین پر قدم بھی تہیں دکھے جا دہے تھے۔ شابے
اسے چوکی پرائے آیا۔ رامونے چوکی پرائے تی تھل کے
پروں پر سرر کھ دیا۔ تھل نے اس کی کمر پر تھیکی دی، پیروں
ہے اس کا سرا تھا باادر بازوسے دبوج لیا۔ ''اقسے پر دہناہے تو
ہرف چیانے کی عادت ڈال۔'' اس نے نرم لیج میں راموسے
کہااورا سے پاس می بھائے رکھااور چیکے چیکے جانے کیارموز
منکشف کرتارہا۔

سب کئی اشارے کے منتظر تھے۔ سمبوں کو جیسے زبان مل مین مخی کمجوں سکوت رہا، پھراُ نموں نے بیطرح شابے سے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ رامولی آ داز نہیں نکل رہی تھی بھی ہاتھ آٹھا اٹھا کے اُس نے پورے جوش دخر دش کا اظہار کیا۔

ل جمیا اور چندا کو مختل نے آئ رات واپس کر دیا تھا کہ اللفائے جائے وہ ابنا بھرا مؤاسازوسامان میش ہرویا تھا کہ اللفائے جائے وہ ابنا بھرا مؤاسازوسامان میش ہرو ملہاری کے سپرو ملہاری اُن کے حوالے کردیا جائے گا، یا وہ ملہاری کے سپرو کردیا جائیں گی۔ بیس کے اُن پرشادی مرگ کی کیفیت ملاک ہوئی، دونوں کے نسونکل آئے۔

دوسرے دن اقت پر بہت چہل پہل رہی۔ سارے دن ممل لوگوں کے درمیان گھرا رہا۔ برشخص اُس کی قربت کا نسلن دنگ

خواہش مند تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ تھی عرصے ہے اوّ ہے کوئی الرّ مند پر فروکش ہے، میرے وہاں رہنے نہ رہنے ہے کوئی الرّ منبیں پر تا تھا۔ میری حیثیت تو بحض ایک تم شائل کی تھی، سودو پہر کے کھانے کے بعداؤ ہے کے ایک وَ دی کے ساتھ میں تو باہر لکل گیا۔ سلو بخص خلف جگہوں پر تھما تار بار مولوی بازار، میں تو بازار اور نوابوں کے علاقے اسملام پور، چپت تی، قاحدَ لال باغ ہوتے ہوئے وہ جھے صدر گھاٹ کے علاقے اس پار زنجرا کے علاقے میں بیٹھ کے ہم بوڑھی گڑگا کے میں باز بازار اور نوابوں کے ملاقے میں بیٹھ کے ہم بوڑھی گڑگا کے میں بیٹھ کے میا نوری شور، میں بیٹھ کے میا نوری شور، میں بیٹھ کے میا نوری شور، میں بیٹھ کی میات کا منظر بھی پیش کرتی آئیں بیٹری کرتی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھی اللہ باغ کی مسجد، الل باغ کی مسجد، تھی والی مسجد ہوئی تھی ہے تھے۔ تھی السے تھی ہوئی تھی ہی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہیں ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہی تھی تھے۔ تھے۔ تھی اللہ باغ کی مسجد مقبل اور میں اچھی طرح گھوم بھی تھی ہی تھے۔ تھے۔

سر کول کے چار کا شتے ہوئے کیہ میری تظرین ہرطرف جنگتی رہتی تھیں، کہیں راہ گیروں کے درمیان مولوی صاحب تظرینہ آ جائیں ۔ ظاہرہے، وہ بستیوں ہی میں رہتے ہیں۔ گھرے کی وقت تو وہ باہر تیکتے ہوں گے۔ مولوی صاحب ست مشابہ کوئی شخص وکھائی دے جاتا تو دل بری طرح دھڑ کئے لگتا۔ ہاتھ پانو اکڑ جاتے۔ اب الیہ پھھٹیں ہوتا تھا۔ آب جھے نہ کسی پرمولوی صاحب کا شائبہ ہوتا تھا، نہ میری نظریں راہ میردن پر منڈ لایا کرتی تھیں۔ کے قیصیب کی بھی بات ہوتی راہ میردن پر منڈ لایا کرتی تھیں۔ کے قیصیب کی بھی بات ہوتی

بہت عرصے بعدائل و و زرائن گئے کے بازار ہیں ناگباں ایک شخص کے سامنے آجائے پر میراوی حال ہؤا، آئھوں ہیں اید جرااُئر آیا، پانو مجمد ہوگئے۔ وہ مواوی صاحب کی مکتل تصویرتھا، مگراُن مواوی صاحب کی ، جن کے نفوش میرے رگ وریشے ہیں پیوست شخص اب گیارہ سال سنے اُوپر ہوگئے۔ جو مولوی صاحب ہیں تو بہت تبدیلیاں ہو جکی ہوں گ۔ ہور چکے ہے۔ مولوی صاحب ہیں تو بہت تبدیلیاں ہو جکی ہوں گ۔ میری جیرت بیائی شخص نے جھے گھور کے دیکھا۔ ہیں ہی میری جیرت بیائی وہ بھی گڑ بڑا گیا، بل کہ برگشتہ ہؤلہ وہ تو شاتو کے اُسٹ بنایا، وہ بھی گڑ بڑا گیا، بل کہ برگشتہ ہؤلہ وہ تو شاتو کے اُدھڑ ہے ہوں گے۔ اُدھڑ سے ہوئے چرے کے شاتیں دیکھے کے آس نے آگے۔

ملہاری بھی اُن کا قائل ہے۔ ووٹوں اپنی خوہیں خارمیا وفا پیشه بین - نه أخیس معاویضے کی خواہش ہے، نیزانا ا آئے بیچے کوئی ہے۔اصل میں بالاخانے ہی پروہ یا بالاخا وہیں اُن کی تربیت ہوئی، اُستادوں سے فن سیکھا اور کا حامل کی ہے۔ اُن کی حیثیت خدمت گار کی رہے گی میٹیا کے لیے مہاری کو بھی اُن کی ضرورت پر سکتی ہے۔ پیمیااور چیا لہجا التجا آمیز قدا، گر بھل سے پاس جواب دینے کے لیے آگا کے بوا کھنیں قاکدہ ملہاری ہے بات کرکے دیکا ہے آ فرشب چی ے اٹھ کے ہم نے اپ کرے کا وُن کی توملهارى بهى يجيج جلاآ يا\_وه بهت گھبرايا گھبراياسا لگ ريافيا آئے والاونت اُس کے لیے بعنا فرانوی تھا، آتا ہی بیٹی کا بھی۔ منہاری کے دل میں ایک کھنگ تھی۔ بیجان **میں لفظ تل** خيل بن يؤر ہے ہول کے كداب تك چيپ رہاتھاء كہنے 🖟 ك بيميا اور جندا وونول بي ساته كيول جانا جائي بين، لازما مى أيك كوايتاركرة برسع كاروسرى كى حيتيت چركيا بوكى؟ بخل ن أس بنايا كه كل صح أس في تخليه مين أن سه بات كى ہے۔ وہ يھى أن كى كيك جانى وكيك جانى پر جيران مؤا تايا يُراُ المسلِّي ہوگئ كم بال، ميكھي تو ممكن ہے، نام مخلف، چېرست مختلف ، کیکن دومختلف آ دمی ایک دوسرے کے ترولازم لازم وملز وم بھی تو ہو کتے ہیں ، ایک وجود کے دوجتے ، اُن کے كبني كم مطالق أتحول في خود كو كمحتى ايك دوسر سر سع جدا حبیں سمجھاہہے اور آئیرہ بھی جدائی کا تصور اُن کے لیے محال ا ہے۔وہ تو علماری کی داسیال بن کے رہنا جا ہتی ہیں۔ووٹوں کی طلسب ایک،مطلوب ایک ہے۔ آن کی آرزوہے کہ ملہاری بھی أن میں کوئی امتیاز شرکرے۔اُن میں کوئی ایک ملہاری کوزیادہ مرغوب ہے تواطمینان ریکھے، دوسری کوکوئی بیکایت شہوگا۔ أن كے بدتول، دوسرى يهي غنيمت جائے گی كه ملهاری كی چھاتو میں اُسے اَمان کی ہوئی ہے اور اُس کے وجود کا دوسر احت، ق شاداً بادہے، اور دومری کے لیے ملہاری ایے ہمر کی جبرات میں بینی تونبیں کرے گا۔ مھل کی زبانی ساحوال من کے مہاری دیر تک تذیذب میں پڑار ہا۔ مضل نے اس کی دل بُو تی کے لیے کہا کدائے نقین ہے، چمپااور چندا أس پر بھی ہو جھ آہیں ہیں گا۔

ھے جانے میں عافیت مجھی۔ یکھ دیرے لیے اُس نے میرے حواسُ ثُم كرويه يتصيب مجيحة فيهينا أسميا تعاليم ميرازُ وَال رُولال جسم بین چیمتار ہا۔اگر واقعی قسمت بھی یا دری کرے اور مولوي صاحب اجا تك كسى چورائب، كسى موڑ پر نظر آجا كيل او جائے میراکیاعالم ہو،میری توسانس ڈک جائے گی۔ بھی بھی إى آسرے يل بازارول اور گنجان آباد علاقوں كاسفر بيدل ہي سطے کرنے کو ترجیج دیا کرتا تھا کہ مولوی صاحب ہوں بھی تو مجمین مل کیتے ہیں، گرآ دمی کی آ تکھیں تؤ دوی ہوتی ہیں۔ صرف سامنے کا دیکھ عتی ہیں ،اور نظر کی حدیمی کس قدر ہے۔ نرائن ﷺ میں پرانی چیزوں کی ڈکان پر ایک گُل دان کی نفاست اور دل کشی نے پیچھے روک لیا۔ عجیب صنّاع مجتی ۔ رنگ بر کی محقم ول کے تکوے جوڑ کے اُسے منایا گیا تھا۔ يهت يحك اور باكا يعلكا تها، شيشة اليها نازك \_موم بتي اندرروش كردو تَوْ \* فَغَرْ جَكُمُا فِي لَكُسْ \_ \* فَقَرْ بَيْنِي كَيْ طُرِحَ تَرَافِيْنِ كَيْنَ مِيْنِي الْمُعْرِ مِيْرِ جِيبِ كرديهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ وَالرَمَا كَا خَيَالِ أَياراً عِلَيْ الى چېزول كايمېت شوق بيد زكان داريزا كهاك آدى تها، قيمت بهت بنائي كل دان فيحد ايتمالكا تعاديس ية خريد ليا . الله واليسي تك رات موكى تقى وبان توكى تقريب كا سال تقامه روشنیال ، پکوان ،اوگول کا بیوم ،اقسه پرملهاری کی يدآخرى دات بحى ـ دات كئ تك كهائ يين كانتفل د ما ـ حوكسى فتم كى محفل آرائي كالهتمام أبيس كيا كيا تفا،ليكن تين بيج تك لوگ بھے میٹے رہے۔ مہماری اور مخمل کے اُٹھ جانے ہی پر سے منتشر ہوئے۔

اکے روزش کوئی دس بیجہ جائنی رنگ کی ساڑھیوں میں بنبوں جہیا اور چندا اڈے پرآ گئی تھیں، اس سادگی میں بری آ انٹرش کی ۔کلا کیوں میں موتیا کے مجرے اور کا بی کی پیئو ٹریاں، کا نوں میں طلائی بالیان، گلے میں جہیا گئی، ہُوڑے میں بھی کی کیول ٹند سے ہوئے تھے۔اُن کے ساتھ دوساز ند ہے بھی تھاور کی صندوق سامان الگ تھا۔اُنمول نے ساتھ وسائر ندے بھی تھاور اگر ملہا دی کواعتر اش مدہوتو یہ دونول ساز ندے بھی بالا خانے کی اگر ملہا دی کواعتر اش مدہوتو یہ دونول ساز ندے بھی بالا خانے کی زندگی ترک کر کے اُن کے ساتھ جین، اپنے اپنے تیں۔ دونوں ایک زندگی ترک کر کے اُن کے ساتھ جین، اپنے اپنے تین دونوں ایک اور بین ۔

عباري توان كي يكا تكت كي دادو \_ \_ يتواس كے ليے ايك دل چے اور ول خوش کمن تجربه موسکتا ہے۔ اور کیا طہاری کے ليرأن كاانتخاب آسان دولان اليدوس سكايرتو بي-کیا کسی مورت کی بوجا کا استحقاق ایک ہی پجاری کو ہے؟ بية تكون لذبهت جال فزا ہوسكتي ہے اور ياتي كا سارا اختيار تو ملہاری کو ہے۔اُن کا قو کوئی مطالبہ ہی ٹیمیں ہے۔ برستش کا روں کو كوئى مطالبه كهال زيب ديتا ہے۔

وديبرك كهان يربهة اجتمام تفارلوكوں كي تعداد بھي بهت زیادہ تھی۔ کیلے والے، تاجراور دُوردرازے آئے ہوئے لوگ، اؤُوں سے دابسہ لوگ بھی شریک تھے۔ ہرکسی نے اپنی تو نیل کے يەقدر تخائف پيش كيە بالموسات، شيريني اور پھولوں كى كثرت، تھی۔اڈے کولوگوں نے تھل کے توسّط سے پانچی ہزارز ہے کی مشترکہ نذرہ اہباری کی جناب میں گزاری تھی۔ علاقے کے تاجروں في تحميلول من زيفقر فيش كيا تفاله ملهاري كو پھولوں سے لاوو یا گیا۔ رخصت کے وقت ہرائیک اُس سے مگلے ل کے الشَّك بار ووَا حِاتًا تَعَالَ وُولِهَا بَهِي رخصت مور باتَّقَا، وُلبَيْن بَهِي وداع مورای تحیی و است ملهاری کی برات بی کهنا جارید تاشير بالبح كى كسرره كئ تقى ، كلور البين فقاء اور دُولى نبين تقى ـ دریآ بدورست آبد رات مکل نے ویکھا تھا، جب طہاری نے چمیا اور چندا کی کی جہتی پر جیس اور تشویش کا اظہار کیا تو اندیشہ و وہم کے باوجوداس کا چمرہ تمتمایا اوا تھا۔ آ تکھیں چَعَلَک چِعَلَک جاتی تحییں اور بات کرتے کرتے وہ کھوجا تا تھا۔

ا ذّے کے تقریبًا مجی لوگ أے اسٹیشن جھوڑنے گئے۔ تانکوں اور ہاتھ گاڑیوں کا آیک طویل جلوس تفا۔ اس کے ا جانے کے بحداد ہے بروایس ورانی جھاگئی جوائر کی کی ورائی بر گھر کی و بواروں، در پچوں پر اُند آتی ہے۔ میں اور تھل جلوس کے ساتھ نونمیں گئے تھے۔ جاتے وقت منہاری متعدد بار مجھ سے اور بھل سے گئے ملا تھا۔ ہم نے اُسے کی کے موزیر وخصت کیااور تھل نے بند تھی متالیک ہیرا اُس کے حوالے کیا۔ إن يتخرول كالجني كمياطلسم ب-يدرآ بادكا واقعه يثم ويدتها. یہ بھی کوئی ناور ہیرا تھا۔ ملہاری کی پلکیس پھڑ پھڑانے لگیں۔ تاہم اُس نے ہیرا واپس کرنا جا ہا اور کہا کہ تھل کے احسانات

ملے بی کیا کم میں \_ زیادہ بات کرنے کا وقت میں قایم اللہ المهاري کي تشيل ہے ہيرا اُٹھا ڪائن ڪرُرت کي بغلي جي میں ڈال دیااور جیسے کسی بچے کو ہدایت کی جاتی ہے; خمل آ تاكيدى،" ثائم برنے بدیھنا لینا، پھر بی ہے سراہر مُصُوك بچا کے، تین جارکو دِکھا کے، اور اہتھا ہوگا، ٹان تمزور ین با جا، فرت بھا و کے سارے ہتھیا راوزار ایک ہے ایک ٹوما یاں رکھنا۔" مٹھل نے جانے کتنے زیے بھی اُس کی جیب میں ڈا کے تھے، معذرت کی کہ وہ سفر کے آخری مرحطے میں ہے۔ نفذى زياده يكى نبيل ب، ليكن ملهارى كوجب بهى اورجتني كي ضرورت مو، كلكة كادل يرأستاد جاموكو خطالكم دي، عي أرار بَنْ إِلَا مِن كَالَةِ مِن مِنْ مِنْ اللهِ الله موت كها كه شروع مين ملهاري كوا كجهنين بليش أسكى بين. بالی ز کا دنول کاا مکان تہیں ہے۔ شردع کے دنول کے لیمان

اور کشتیا میں تھیرتے ہوئے ، چو تھے روز دن کے گیارہ بج الرن زعر کی کالاز مد

جم <u>كاكنة</u> بنتي ك<u>ة ب</u>

يبان آئے تھاور آناش ناكوئي عينيت نيس ركاتا تھا، كوكا الموائل اسورج، كجرو، ہريالا، جيني اور بدرو جھے كھيرے ہوئے

الله منیں تھی اور کوئی ڈھائی بجے کے قریب ہم اڈے سی ا المعلى المحالي المحالية والمراج بيدار فيس و في هي كه خريميلتي كل المُول كود يكيف كے ليے اقت ير جوم أند نے لگا۔ كبرام سا اللہ اً ما وجیعے۔ پکنے کے اسپتال سے رخصت ہو کے بھل مرها كلئة آياتفا ـ واكثر في آرام كي كوئي خاص مدايت نبيل أن في ليكن آرام توبُه تر موتا يتحل عدنياده مجهدأس كي فكرتفي، موان قامت تخے جب وہ نے خبراسپتال کے بستریریزا ہؤاتھا، اون ڈاکٹرول کی مثت کے ہوا کچھ نہیں کرسکتا تھا۔ اسپنے ا وہ کی دگر گوں حالت سے تمار دار پر جو گزرتی ہے، وہ مریض میا کواً دومرا کیا جان سکتا ہے۔ یارش کی دجہ ہے گاڑی خاصی تاخیر كأى في جلد عليه كلكة ست نكل جائه كالراده كرايا تعاب اب تمن مہیتے سے اور بہو بیکے تھے، بل کہ سُوا تین، کہ ہم کے یاس معقول بیے ہیں، بعد کو درخت خود کھل دیے گھا استان آئے والی آئے تھے۔ شام کے ٹھیک ساڑے جار یکے گاڑی میرے یاس کرشناتی کی عطیدرقم کی جیک بھک کا ان ٹھا کھ کے رائے میں بہت ہے لوگوں کی نظروں میں ہم آ چکے تھے، محفوظ تحقی الیکن مجھے اس فتیاضی کا موقع نہیں ملا سیلی ہل شور کااللہ الاداق ہؤاہ جس کا تجربہ ہمیں تجھلی و فعہ تین ماہ پہلے ہو جنا تھا، تھا۔ مہاری بھی آ تھوں ے سی الد جرا کہ میں بیٹھ گیا۔ المجار الداڈے کی طرف لوگ تو ف لکے اند جرا کہرا ہوجانے " جاؤ مهاراج إ مُرلى بجاؤ، مأكمن كهاؤ-" بشكل في الله ين تعداد من لوك اذّ يرجع بوي تحصيه بيس ذرا

بدئداتے ہوئے کیا گی سے بیدل جوم اور تمام گاڑیاں الار سانس لینے اور کھل کر بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ كَرْرِكْسُ مِن بِهِم نِهِ بَعِي اذَّ عِي كَارُحْ كِيالِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْأَتِرِكَ اور اللَّهُ كِيرٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْدًا لَهُ فَرَشُ بِرِ ا منهاری جیسور میں اپنی آبائی ستی کی طرف کوچ کرچکاتا المبدرُ ان جاند نیاں بھے دی گئی تھیں اور شکل کے لیے ہیں۔ أے پہنچا کے شابے اور او تے سے آ دمی منذ اندھیرے اُلاِکر دیا گیا تھا۔ میں نے بھی لیاس تبدیل کر لیا تھا۔ اِسے والهن آئے توہم تئار تھے۔ بھل نے بہت منع کیا الین آب الک کا والہانہ بدریائی میں سفر کی تھکن محسوں نہیں ہور ہی تھی إزوجام استيرير جميس رخصت كرنے كے ليه ساتھ آيا۔ بارك إلى الديمان يول بھي كيوں ہوتى \_سفر تو ہمارا معمول تھا، يہنيے ك

كُلُتُمْ بَعِي بماراليك كمرتفاديهان آسك كمرلوث آن كي اللفت كاحساس موتا فغاله چوكى ير بميغا بنقل ايبا لگ ريا فغا الله الله يرسيمي موجود تھ، استاد جامو، جمرو، فردا الم مح كمين كياى ند بور تيجا أس كے بيرد بار ہاتھا۔ ہراكيك كو اور بہت سے نئے پرانے آ دی۔ الله جانے ،ہم برفدا ہوجانے کی نے قراری تھی۔ بیش تر وہی گذشته مرحبه بهت عرصے بعد ہم ایک دن دورالول کے بھی *استقے، وہی* ایک دوسرے کے مزاج آشنا۔ ہرجین، پین ،

شخص سارن توجهست جيك على كياتها رأن سب كالس تين چانا فضا که مجھے ئندھوں پر اُٹھالیں، یا پیکوں پر ہٹھالیں ۔گذشنہ مرتبه جمارا يبال آنا مؤاتفا تونصيب مإل اجمير كئ بوسية تح اب برى بلائي لية نبيل تفكة تهد

ربیت کے مطابق دیکیں چڑھوادی گئیتھیں، اورا بھی تونییں ببيجة شخصي كه كلما ناميّار بموجهً عنامه إس دوران زيّا نول كي متعدّد ٹولیاں آئی ہشمیول کرتی ہشور بیاتی رین بالوگ انھیں ہیجیٹر ستے ، اُن برسكتے آلائے رہے۔ زنانوں كے ليے الگ ايك كويتے میں کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔اڈے پر جوموجود تھے، اُن کے علاوہ جو بھی آتا گیا، کھانے بیل شریک، ہوتار بار کتنی ہی تعداد يثل اوگ آجا كيں ۔شايد جھی ابيا ہؤا ہو كہ کھانا كم پڑ گيا ہو \_ بچھ گئے ہی جاتا تھا، اورلوگ پیتل، تا نے اورمننی کے برتنوں میں گھر۔ 177

لے جاتے تھے مشائی کے ٹوکروں اور دونوں کا بھی انبارلگ گیا تھا۔ پھواوں کی بیتیاں علاندنی پر جھر جاتی تھیں۔ بھل کؤ س یاں بیٹے لوگ اُٹیں جن تین کر جاندنی کی روشنی برقر ارر کھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن تا فیاں کارنگ چھوٹ جھوف ماتا تفار کیارہ سے تک کھانے کاسلسلہ چاتارہا اور گھنٹے بھر ہے زبادہ تیں لگا کہ او کے اندراور باہری برجگہ صاف کردی سن ایسے موقعوں پر کھانے کے بعد عمومًا رقص وہر ود کی محفل ہر ما ہوجاتی تھی بمجھی زنانوں کی ممجھی مازار ہے کوئی طا کفیہ آ کے رنگ جمانے لگانا۔ یقینا بخصل کی منشانہیں ہوگی کہ زنانے اوٹاویے گئے،اور ہا ژارہے بھی کمی کوطلب نہیں کیا تما۔

رفتة رفتة بهيزكم موتى كني اوراذّ كاسكون واليس آتا كبار جامو، جمرو، زورا اوراڈے کے تقریباً مجی لوگ آئے والوں ہے سلام ذیما کرتے ، انھیں منظم رکھنے ، اُن کے سلیے كهائة ين كانتظام بين اليه معروف رب من كانتظام بين ت بات كرف كاسوال عي بيدائيس موتا تعاد مجهيسيورين کے بارے میں معلوم کرنے کی ہے چینی تھی۔امکان ہی تھا کے سپیورین ضد میآڑی رہی ہوگی ۔ نرمی و ناز کی اُور بات ہے، عزم کی پختنگی اور به مفر کے دوران بھل سے ٹو کتے پر میں نے کئی خط فيض آباد لكهير يقيمه مهارا كوئي مستقل يتاتو موتانيين تفاء آج بيبان، کل و بال ، اِس کیے کسی جواب کی تو تع بھی نہیں کی جاتی تھی۔ شروع کے خط میں ، میں نے مقل کی جانب ہے زیریں کو سيورين كاخيال ركھنے كى سفارش كى تھى، حالال كە إس كى كوئى ضرورت نہیں تھی ۔ جاموا درز درا کے ساتھ سیور بن کا وہاں بینچ جانا ہی کانی نشا۔ پھربھی ایک ہے۔ کلی سیورین کو حويلي جائے کوئي پیچھتادا تونبیں ہؤا۔ وہاں زیادہ ترعورتیں ہیں۔ مردول کے بچے میں کام کرنے والی عورتوں کا تیور کچھ جدا ہوجا تا يب بيوسكتاب اليورين كوحو لي كارواي تن شم كاماحول موافق ند آیا ہو۔ میں نے تو بہت منع کیا تھا، اُس نے دلیلیں و سے کر کھیے خاموش کردیا۔ مال ، باب کے قتم ہوجائے کے بعدوہ اکنی بھی بہت رو گئی تھی ،اورو و کتوا ہی مردول کے درمیان کام کرتی رہی ہو، به جرحال، وه ایک لژگی سبحه اُس میں اینکار تجمّل ، معامله تبنی اور خوش اطواری کی بہت ی خوبیاں عویلی کے مکینوں جیسی ہیں۔وہ

جو کسی سائبان، کسی ستون کے مانندہے۔ اُس کے مارا اُن ابعدائے اُڈے کا ایک جَفَر لگا کے جامو بھی حو مِلی چلاآیا۔ جننا سابیاورگداز ہے، مجھ میں تو اُس کا عُشرعشیر بھی ہیں۔ میں ہ سيورين بالجفتاى رباقدا

مير ب باتحد لگ گيا۔ ش بين سيورين كا ذكر چينزا لوووا مجل مؤل دوقتم ہے راجا بھائی! ابھی کیا ہوئے، کیسایا گل چیوکری ہے۔ الک نے سیورین کوکسی اجنبی جگہ کا احساس ہونے نہیں دیا۔ اليمي المتمايندره دن نعيل مؤاكد أس كا تاراً بيزا، لكهتا تعانيميك الولاسة أس سنة ونبي سلوك كيا جوأن كا خاصّه قعاء اور جووه یا نج ون بعدسوم دارکواُدهری پکتا میش بے دہ این کوئیار المال اللہ الدورے سے روا رکھی تھیں۔ سیورین، سامان میں اے زورائے بتایا کیا حتیاطًا جاموئے جوالی تارہے ساور اناکا مطلع كردياكه أس تاريل كياب وينهاب ميل سے دولوں الله كالحى ووسب يكھائى نے زورى كى تحويل يلى ورديا۔ مقرّرہ دن روانہ ہوگئے۔ پُنا اشیشن برڈیتے ہے اُترکے ا نصوں نے سید ھے اوّل در ہے کی انتظارگاہ کا زُخ کیا، المان کر کے کہ سیورین کوکوئی اُلجھن پیش نہیں آ رہی ہے، المنحين اندرجانانهين بردايه سيورين انتظارگاه ييكه دروازيه) کھڑی اُن کی منتظر تھی۔ وہ بہت گھرائی ہوئی تھی۔ انھیں دیکھے اُلیافہ کرزا ہوگا کہ اُس نے زورا اور جمرو کوفیض آیاد رواند آس کا عبب حال ہؤا،مفتطر یانہ جامواور زوراسے جیث گا۔ اس کی بوڑھی آئی بھی اُے دواع کرنے آئی تھی۔ جامونے الادران حویلی کا حصتہ بن چکی تھی۔ اُٹھیں اُس کے چرے پر سیورین کے لیے اوّل درجے کا تکٹ کلکتے ہی سے خرید لیا قا الله اٹلکاری درای رسی نظر آتی تو جاموی ہدایت تھی ،أسے فورا کہ پکنا اشیشن برکوئی پریشانی ند ہو، اور سیورین کو اُن ہے الگ النام کے جائیں۔ سیورین نے ڈاکٹر رائے کے مشورے بر ز نانہ ڈیتے میں سفر نہ کرنا بڑے۔ بوڑھی آئی سیورین کا اٹال کا طازمت ترک کرنے کے بجائے طویل رخصت کی رفست كرتے وقت بلكنے كى اور أس كى سؤائى كے ليے دُعا كِما النسان مى ورخواست بن أس نے كلكتے بن است كس كرتى ربى، جيكونى بني كوگھرے ودائ كرتا ہے۔ آئ الكارشة دارك بال جائے اور مزيدتعليم حاصل كرنے كا جامواور زورا مند فریاد کی که ده این عزیز ترین نتی أن علی الکیاتها را اتفا که زرین ، خانم اور فروزال کی مجمیزی بر عوالے کررہی ہے۔ سیورین بہت نازک، دل کی بڑی اُجلی ہے اُلاین کوڈاکٹری کی تعلیم کاشوق مؤاہے۔ اپنی اسناد، اسپتال کے المناشين برگاري زياده ديرتيس تحيري سيورين الياسان المسكندين ناماس كي باس موجودين -اسسايين مجمرا مؤالفن لا کی تھی۔ راستہ مجمرا س کی آئے تھیں دیکتی رفیلا شین آباد اسیشن پر آئے جامونے أے زورا کے ساتھ الگا اُن میں دا خلے اور دیگر معاطلات سے نمٹینے کے لیے آسے

أيك تعليم بإفته، سليقه شعار اور دوسرول كواتي جانب محيني المناس مع من بنها ديا- جاموفيض آباد كا أنساد تقا ان کی ہے مکن ہے، پینے سے ہارے چلے جانے کے اور اس اس اس کا بعید ہو اس سے واقف تھا۔ ساری میں ملبول سیورین نے ایے ارادے پرنظر قانی کی ہو۔ مجھے خیرت تھی کو مخطر میں۔ اللہ علی ایک قورت کے ساتھ ویلی کی طرف جانے محض چند دنوں کے ساتھ ٹس اس نے خود کو ہم ؤوراً الاواجن الله البال تراش کی جاتیں۔ زورا بھی دوایک ہارنیش آباد آچکا تھا ے سپر دکرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لگتا تھا، جیسے وہ جارا اٹھا اور گادن قیام کرچکا تھا، مگر اڈے کے آدمیوں کے بوا اُسے کتنے زورا کوز بان کھوسلنے کی ضرورت تبی*ن بیز* ی\_زرس ع دل میں تو ایک وریا روان رہتا ہے۔ زورا کہ رہا تھا کہ بارہ بے تک جوم اوّے کے آ دمیوں تک رہ مما تھا۔ زورا انتہائے برھ کرسیور میں کواسینے بازوؤں کی بتاہ میں لے لیا۔ أنهره، چيونی اور پژي سلما، غيسال، خانم، قروزان، يامن،

اللال زورات كالبساجي ساتھ لائي تھي۔ اُس کے ياس کھي جامواورز درا مفتح محرفیض آباد میں ٹھیر ۔۔۔ رہے۔ رہے الول نے کلکتے والیس کا قصد کیا، لیمن جامو بھر بھی متر و دہتھا۔

الولاه اور دونون نے تنین جار دن ہی دیاں قیام کیا۔ سیور بن

ا منتوء یا شاید د تی جانا پڑے منبر بلی کے میٹے اور بہتیجے نے

برطرح كى اعانت كايقين ولاياييه.

فیض آباد میں جمرواورز ورا دن بھر بیش زحویلی میں رہتے ، رات كوادُّ م واليس آجات تهم ووتين دن أنهول نے شنمرادون کی طرح حویلی میں بسر کیے۔ ہرکوئی اُن کی خاطر تواضع کی جبتح میں رہتا تھا۔ زریں نے وہاں کچھالیا ماحول بنایا ہے کہ مركونى وبال سركرم اورمسروف نظرة تايد يجهوا أي يرباغ بين وه شام كوييدمنش كعياتي بين، ون تجرز وسر ي تحبيل ،مطالعه: رسالی، کتابیں، اخبار، کھانوں کے تجربیے اور مقابلے، موتی بكوان ، زوراادر جمروكا وبال سے آئے كودل بي نہيں جا ہتا تھا۔ ز ورا بجرمير برساتيدي ربااور ديررات تك صريت واشترياق ے حویلی کے قضے مکہانیاں سنا تار ہا۔ بیساراا حوال من کے میرے سیتے پر چیمائی ڈ ھند جیٹ ک گئی تھی ۔ اِس سے مراد تھی کہ سیور ین کو 179



واقعی کسی بناہ کی ضرورت تھی۔وہ نحر دی کے کسی شدیدا حساس میں جکڑی ہوئی تھی۔ چیرے آدی کے درونِ خانہ تلاظم کی عمگاسی کسی فقدر کر پاتے ہیں۔ پچھاندازہ نہیں ہویا تا کہ سامنے نظر آنے والا آدی کیسے فشار، کتنی آندھیوں سے دوحیار ہے۔ حویلی میں سیورین کا ماجراس کر میرائی بھی اُند تا تھا کہ دوا کی روز کے لیے فیش آباد جا کے اینی آ تھوں سے اُس کی طمانیت اور شادا بی دیکھوں نے بین والی ہی آباد والی کی خوا میں اور شادا بی دیکھوں نے بین والی بھی آباد والی کی تھا، میں حوالے بھی قفاء میں حوالے بھی حشرے بیں والی بھی آسکیا تھا۔

مین نویج آنکی کل پائی، وہ بھی سارئے کے جگانے پر۔ وس ہے تک ہا ہر نگلنا ہوسکا۔ ٹھل چوکی پرموجود تھا اور ناشنے پر میراانظار ہور ہا تھا۔ لوگول کی تحداد بہت کم تھی ، ٹیکن جیسے جیسے دحوب چڑھتی اور اُنزتی گئی ، لوگ بڑھتے رہے۔ رات کو تو تھر گذشتہ کل جیسا اِز دھام ہوگیا۔

میں لیے نصیب میاں سے ہیں نے یوں بی ازراولطف ان کے خاص پاتوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ تو بہل ہوگئے۔
رات کو جوم کے درمیان سے ہم تین چار کا ایک ساتھ اُٹھنا سب کی نظروں ہیں آ جاتا۔ نصیب میاں نے موقع دکھ کر جھے اشارہ کیا، میں نے پاس بیٹے جمرواور زوراکو۔ ایک ایک کر کے ہم چاروں باہرنگل آئے۔ گل میں موجود سار نے بھی ہمارے ساتھ جواروں باہرنگل آئے۔ گل میں موجود سار نے بھی ہمارے ساتھ ہوگیا۔ نصیب میاں ہمیں سوناگا جھی کے علاقے میں لے آئے۔ مولیاں شب بیداری کا وہ بی عالم تھا، ساراشہر جیسے یا زار بیس سمٹ آیا ہو، دن چرطلوع ہوگیا ہو، بائول، رنگ، روشی اور ساز بر نصیب میاں بازار کے نشیب وفراز کے پار کھے تھے۔ کون سا نصیب میاں بازار کے نشیب وفراز کے پار کھے تھے۔ کون سا شا کھہ آیا ہوا ہوگیا کا مذکہ دارگے الوقت ہے، خوا ساکھ کی اور کی کھی اور کس کے بدن میں بادا فائے کا سکہ دارگے الوقت ہے، خیل کا دور کس کے بدن میں بادا فائے کا سکہ دارگے الوقت ہے، کس کے گئے میں نمرس ق تی پیٹی اور کس کے بدن میں بادا فائے کا سکہ دارگے الوقت ہوں یا دا

آمیخت ہے، رنگ روپ میں کون شہاب، کون گال ا مرتایا شاب ہے، کس کے نمر مکس چیرے میں کیسی آیا رہ کس کی ادا کیس تر از وہوجاتی میں ، اور کس کے شیدا میں گائی نہیں۔ ایک تو نصیب میاں کی شیریں تخی پہلے میں کیا گائی اب تر مگ کھی اور فمز ول ہوگئے تھی۔ راست کی ایک خو بی میے خرور ہے کہ بے شارعیں جمالی

ہے۔ ممارتوں، چیزوں اور چروں کے عیب۔ ہم کمی کو فر نہیں گئے۔ چھٹن صاحب کی بان کی دُ کان ہمار**ی مزاج ا** تخراَب وہ پہلی والی وُ کان نہیں تھی۔اُس ہے کوئی فرلاگا بھرکی وُ وری پر چھٹن صاحب نے ایک کشاوہ وُ کان لے اُ تتمى .. سجاوٹ میں ہڑی نفاست تھی ۔خود چھٹن صادلم تكلُّف بهي يجهوفزون لكنا ففاله أجلالياس، ماتهون يرومتانية کتھے پھونے کا ایک داغ بھی لہاس پڑئیں تھا۔ کٹھے پھولے ا یان کے برتن چک رہے تھے۔ پان لگانے والی وُشریال کُو لٹیا میں کتھے کونے کی مقدار کے بدقدر ہی تی بول تھیا۔ چھٹن صاحب یان بر تعنما لگا کر ہر یار ؤیڈی قریب رکھ إ ے بھرے گلاس بیس ڈال دیتے تھے۔ جنال جہ ڈ شکارہ كَتَّحَ كَ يُرت جم يائة تين، ند پنوسند كي آميزش الإ تھی۔نصیب میاں اور چھٹن صاحب کی جوتھیں و کیلئے شاکا ہوتی تھیں۔ دونوں کا سامنا ہوجائے تو کتا بول کے کرداد <mark>ک</mark>ا ہوجائیں۔ یان کا توالیہ بہانہ تھا۔ یس تو بری کھور کجا آ يا تفايه وونول بين مرضّع فقرون كالمحيوا جوتار ہا اور ايك الح أيك فقر ك جست كيم جاتي رب يقطن صاحب في ال برگالی خدمت گارکو جائے کس لیجے اشار و کیا تھا کہ وہ مجت ہ قریب کی کسی ذکان ہے تازہ رس گئے لئے آیا۔ نصیب میان لیکیں پُٹ پُٹا کے بوجیا، ' ہائیں! یہ کیا تکفٹ ہے بندہ ٹوازا'' " " تَكَلَّفَ كَيِها ـ " وَحَمَّ أَن صاحب نِي حَبِّكَ أَوَازُ عُما الْمُ '' دیکھیں رہے جناب! اسٹے عربے بعدا ہینے جھوٹے صام نیاز مند کے خارزار بدقدم دنجہ ہوئے ہیں۔ آئیمیں ٹر تا تحيس، ماشاء اللُّه و بي بالنِّك ين، و بي چھپ ڈھپ اللّٰ بإزارين شخراد كوزياده ديريندگهمايئة گانصيب ميان " '' کیوں! کیا تیرچل جا کیں گے؟'' نصیب الم

چیک کے بولے۔ ''گرونگانا تو کوئی''

'' چھٹن صاحب نے بن کھا کے کہا،''ارے صاحب! یہی ایک گھڑی تو بازار کے شاب کی ہوتی ہے۔ صاحب عالم دوجار گلیوں سے گزر گئے تو ذراسوچے ،کوئی اِن کا فظارہ کرے کدان ...''

''بن بس چھٹن صاحب…'' میں نے اُن کے آگے۔ اُد جوڑ دیے۔

م المحقق صاحب نے تشتری اُٹھا کے میرے سامنے کردی۔ '' لیجے، شیر بی تو نوش فر ہائے۔''

نصیب میال پملے ہے تاک لگائے ہوئے تھے۔ مجھ سے پہلے اُنھیوں پہلے اُنھوں نے تشری سے مٹھائی کا داند اُنچک لیااور اُنھیوں بیں گھماتے ہوئے شوخی سے بولے ا' میٹھے بھی ہیں؟'' چھٹن صاحب نے لظر بحر کے اُن کی طرف و یکھااورا یک

وسطن صاحب نے نظر جرسے آن کی طرف و یکھا اورایک جائے سکے تأمل کے بعد بوسلے ''آپ سے زیادہ نہیں میاں؟''
جمروتو مچل مجل مجیا ئیا۔ زورا کے پنے بچے نہیں بڑرہاتھا، لیکن وید ہے بچھاڑے چھٹن صاحب اور نصیب میاں کے مرفقہ بوسلے نظریت بوجھنے پر جھٹن صاحب کے چیرے بو ڈھٹن صاحب کے چیرے بردہ تھا گیا، سینے پر ہاتھ درکھ کے سردہ وہ میران اور کہنے گئے '' کیا بوچھنے ہو بھیا گیا، سینے پر ہاتھ درکھ کے سردہ وہ میران اور کہنے گئے '' کیا بوچھنے ہو بھیا، نے ہاتھ یا گ برے، خبران اور کہنے گئے '' کیا بوچھنے ہو بھیا، نے ہاتھ یا گ برے، نہ یا ہے دکا ب شی یا۔''

"آپ بریہ بیزاری ایکھی تبین لگتی۔" بین نے آٹھیں اُکسانے کے لیے کہا،"آپ کی زندہ دلی اور بذلہ بھی کے واقعات آو دُوروُ در مشہور ہیں۔"

" فسائے کہومیاں ''

''طبیعت تو نھیک ہے، کاروبار کیسا چل رہاہے؟'' ''لِس کاروبار ہی کاروبار ہے۔''

''کیوں ، الیمی کیابات ہے؟''میں نے بے چینی ظاہر کی۔ وہ ٹھنگ کے بولے ،''نہ چھیٹرائے کہت باو بہاری اراولگ اپنی '' بجھے دوسرا مصرع یاد تھا۔ میں نے کہا،'' کمپی تو پوچھتے ہیں ، بیزاری کا کوئی سب تو ہوگا۔''

''اے میال!'' چھٹن صاحب کی آ داز پر یاسیت غالب آ ''ٹی '' کیا عرض کریں ہس کس جیز کا ماتم کریں۔ بینا مرادشکم منابع میں اسم

ساتھ ندیجوا ہوتا تو کب سے اسینے وہرانے بیں جالوئے ہوتے۔
یہاں تو اس اس نابکا رکی سیری ہوتی ہے۔ یہ چہتم وگوش،
یہ سینہ وول کہاں لے جا کیں ہمتیا! یہاں تو بھی چھے بدلا
جارہا ہے۔ پہناوے، والیقع، گفتارہ رفقارہ اور رفقاری رفقارہ بہ فقارہ دفقارہ اور رفقاری رفقارہ بہ بہ کھی ہوگا جے ویکھو، سریف ہما گاچلا جارہا ہے۔ یہ تو کوئی اور جگہ ہے۔
ہم یہاں تو نہیں آئے تھے۔ اپنی زبان ہی آب یہاں کوئی نہیں سیجھ بین،
سیجھتا۔ آب تو ہم پان فروش ہمتی نہوا تری ہیں۔ پان پہتے ہیں،
پہلے دل والے آئے تھے، دل پیچے ہیں۔
نصیب میاں ایسے تین چار طرح وار وں سے کھی آس بندھی نصیب میاں ایسے تین چار طرح وار وں سے کھی آس بندھی رئی ہے، اور خاکم ہو دہنی ۔ '' چھٹن صاحب کی طبعی شگفتنی لوٹ اور نے ہیں۔''

"ارے واہ۔" نھیب میاں نے تیورا کے کہا،" دن میں رہے ہیں اسے تین ہارے واہ۔"

" بی بولتے ہیں۔" چھٹن صاحب چک سے بولے، "بیوں اپن بھی آپ کولگ جائے۔ ہزار برس سلامت رہو، اور وہ جو سرزانو شدنے کہاہے۔!"

"أب باتون مين أراق بور" نصيب ميان في معنوى نا گوادى سے كہا،"ارے بيتين چارائهى ندر بيدتو كندها بھى كيا غيرون سے داواؤ گے۔ ہمين تو بچھ ايسا نظراً ؟ ہے كدؤ كان كى فوت بليك كى تركيب بھى أكارت گئى دنو بهار بگى بهار بى بى نے بھركى آ زمائش ميں ڈالا ہے جو بيدسرو پائى باكتے دو۔"

''سبع ہے ، ذری کچھ تولیاظ مروّت کرونھیب میاں!'' چھٹن صاحب نے ماتھ پر ہاتھ رکھ کے لجاجت ہے کہا، ''سب کے سامنے رُسوا کرتے ہوئم پر بھی یاں کے ہائی نے ارْکردکھایا۔''

پھٹن صاحب نے حسب روایت عظری پھریری پیش کی۔
سب کے گلوں میں ہار ڈالے۔ بھل کو یاد کرتے رہے،
'' ہاہے، سناہے اپنے آستاد بادشاہ بھی آ گئے بین۔ جب سے
سناہ، باریابی کے لیے رسیاں تڑا رہا ہوں۔ کہنا، شج سلامی
سکے لیے نیاز مند حاضری دیےگا۔'' اُنھوں نے کھٹل کے لیے
گلوریوں کا ایک پُڑا ہمارے دیاتھ کردیا۔

محفّن صاحب سے زخصت لے کے ہم آ کے چلے آئے۔ اُن کے بار ہے میں تموڑ ابہت مجیم علوم تھا کیکن اِتن جزئیات مت نبیں، جتنا نصیب میاں نے اس وقت بتایا اورسب کو حیران کیا۔نصیب میاں کے سمینے کے مطابق چھٹن صاحب کا تعلَّق بدایوں کے ایک چھوٹے موٹے زیس دارخا ندان ہے تھا۔ شروع ہی ہے۔مزاخ میں ایک مرستی تھی۔لکھنو آنا جانا کثرت ہے رہتا تھا۔ وہاں کسی طوا کف زادی ہے آشنا کی ہوگئی۔ نام ہو اُس کا کچھاؤر تھا، شرفن کی نمر فیت ہے مشہور تھی، ليحقن صاحب أس كي جوكف سته اليهيه بندهے كه ونياو مافيها كا ہوش شار ہا۔ پھرائس میانی کہانی کی تشرار، سادی زمینیں لڈ تنکیں۔ کہتے ہیں، شرفن اُن کے ساتھ جانے کے لیے تیارتھی، کیکن اُس کی ماں، یا ما لکہ وعدے ہے کچرگئی اور پھھٹن صاحب ہے۔ یجھا پھوانے کے لیے راتوں رات کھٹو سے غائب ہوگئ ۔ يتحقن صاحب جُله جُكه شرفن كو ذُهوتا أنه رب اور آخر أنهول نے اُسے کلکتے میں جالیاء تکران کے پاس جان تاتواں اور قلب بسوزال کے بیوا کیجہ بیس بیجا تھا۔ بالا خانے کے درواز ول کا ققل سونے جاندی کی تخبیوں سے کھلتا ہے۔ سنا ہے، شرفن نے كى دريع سيررسيد بجواك درمانده چھنن صاحب كى مدد کرنی جابی اور قاصد سے کہا کہ جا کے اُن سے مثبت کرے، ہرخواب کی تعبیر نہیں ملتی۔ اِی میں اُن کی نہ تری ہے، شرفن کی بھی ہمرکوئی خواب ہوتا تو بھول جانا بھی آ سان نتا۔ بھول جانا آ دی کے بس میں ہؤا کرہ تواتی کہاتیاں کیسے تخلیق ہوتیں۔ چھٹن صاحب نے رقم واپس کردی اور یہی بہت جانا کہ اُن کا تُقَتَّلُ تَوْشَرْقُن كَے نبال خانے میں تابندہ سے۔ جواب میں قاصد ہے کہا کہ یمی انجام نوشتہ ہے تو پھر ڈِم بھی تمھارے

آستانے پر نگلتا جا ہیں۔ کوئی کام ہنر آتا نہیں تھا۔ کسی
دُورا فادہ رشتے وار نے سلوک کیا ، یا آباد اجداد کی وراشت ہیں
کچھ باتی رہ کیا تھا کہ شرفن کے بالا خانے کے عین مقامل
دُکان نے کے پائ فروشی شروع کردی ، اس طرح کم از کم
ہروفت شرفن کے دیدار کا تو اجتماع تھا۔

أب ثيل سال سے أو ير تورى ين دورميان يل شرقن کی مال کا انتقال ہوگیا۔ چھٹن صاحب کا خیال تھا کہ اِس چھٹر کے ہٹ جانے ہراُن کی مشتی بھی کنارے برلگ جائے گی، لیکن شرفن بالا خانے کے شب دروز سے مانوس ہو پیکی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اُس کے دل میں بافا خانے سے باہری زندگی کا كوئي خوف بيني گياتھا\_خوداُ س كى عمر بھى وْهل جَكِي تَقَى ، ووايني جہاں دیدوماں کی لیئے روی کرنے گئی۔ٹی لڑ کیوں کی خریداری، أنحيس رقص ومونيقي كي تعليم يهيه آرات كريني اور مإر سنكهاره ناز وا دا کے گرسکھانے کا کام۔ چھٹن صاحب انتظار کرتے ر بيد كذشته دنول شرفن، پُران فان فان كي شكسته مُعاربت ترک کریے نئی کشادہ حیکہ منتقل ہوگئی۔ چھٹن صاحب کی صبح تو شرفن کے دیدار سے طلوع ہوتی تھی اور رات کوأس کا چہرہ ا د کھھے کے وہ حجمر سے کا زُرخ کرتے ہتے۔ شرفن اُن کی دکان پر آئی بياب صبح وشام اور دن ميس سي وقت بهي شرفن بالكوني ير تمودار ہوئی ہے، چھٹن صاحب کوتنایمات کرتی ہے، چھٹن صاحب سینے پر ہاتھ رکھ کے سُرخم کرتے ہیں۔ روز اُن کی طرف ہے ایک گل وستہ قاصد لے جاتا ہے اور شرفن کے ہاں کوئی ئیہ ترقتم کی چیز کی ہوتو بالا خانے ہے آ جاتی ہے۔ کلکتے آ کے شرفن کی ماں نے اُس کا لقب نو بہار رکھ ویا تھا۔ سونا گاھیمی کے مشہور ہالا خانوں میں ایک نو بہار کا بالا خانہ تھی تھا۔ یدالیوں سے ججرت کرنے کے بعد چھٹن صاحب کا مجھی اسيف شهرست كوني واسط تيس ربار كهيس آتے جاستے نہيں، بس وُ کان ہے جمرے تک۔ جمرے ش رات کا آخری اور دن کا ابتدائی پہڑگز رجا تا ہے۔ ہاتی پہراؤ شرفن اُن کے سامنے رہتی ہے، اُن کے قریب ، گلی کے اُس مارشرفن اب ایک مال وار نانيكا ہے معلوم نبيس ،شرفن كى آسودگى مال وزركى سبير، يا دافتى وه بهت آسوده به ممرشا بدمال وزرست بزی کوئی آسووگی اور شنب رنگ

كوئى طافتت تيس بوتى\_

میراجی جاباتھا انہ سب میال ہے کہوں کہ وہ کچھ دیر کے سیے شرقن یا نو بہار کے بالا خانے پر لے چلیں الیکن جانے کیوں میں خاموش رہا، غالبًا چھٹن صاحب کی وجہ ہے۔ نصیب میاں ہمیں مختلف گلیوں میں گھماتے رہے۔ سونا گا چھی میں کوئی جشن ہر یا تھا، جیسے آج کی رات ، آخری رات ہو۔ جوم اور براجھ کیا تھا۔ گھٹھر وول امراز وں اور گانوں کی آوازیں ہرئو گورنی تھیں۔

أس طرف كريمن بيم كابالاخانه بهي قفار نصيب ميال نے بتایا كد كريمن بيكم الجحى تك كلكتے والي شيس آئى ب\_وحد ك مطابق جس رات كان فحد ياره كيسود كابيعاند لي کے بالا خانے برگیا تھا، کریمن بیگم شہ یارہ کولے کے فرار ہو پیجی تحی ۔ دومرے روز ہم تبت کے سفر بررواند ہو تھے اور جارے جانے کے تیمرے دوز شہ یارہ خوداڈے یرا گئی تھی۔ بنارس النفين برفة في ميل كريمن بيكم كي آئو لكي تقي كد شد ياره او بھا گئے کا موقع مل گیاا در کانتے اُسے سبئی میں جولین سے یال چھوڑ آیا۔ کریمن تیگم کی عبد شکنی پرکانے نیچ بہت طیش ہیں۔ تقاركتا فقاءا كيب بارأس كايتا چل جائے ، محرآ دمي كوا بني خبر بين موتی، خودائی کے یاس کتا وقت ہے، کانے بی نہیں رہا کلکٹا نبين تؤكريمن بيكم سنة كسي أورشبركا زُنْ كرابيا جوگابه أيك ظهر باره كا ميرا عى راست مين كمو كياتها، باتى سارا كهرتو أس كى تحويل مين تفار كلكتر اله يطلة والت زيور، نفتري كي دهيريان مول گی اُس کے باس۔ کمیں بھی جا کے اُس نے پھر دکان کھول کی ہوگی۔اب کوئی آورشہ یارہ ہوگی۔سی جگہ نہ سودا گرول کی تھی ہے نہ سود ہے کی ، نہ پازار کی ،اور ہفرتو کر یمن بيكم كويهلي بي خوب آتا تعالمه

پھٹن صاحب کی عطیہ، بارہ مسالوں اور جا ندی کے ورق سے مرضع گلور یول کالطف اُٹھانے گلیوں گلیوں گھو متے ہوئے ہم ایک گلی میں آئے تو چلتے چلتے ایک جگہ نصیب میاں ٹھٹک کے زک گئے اور مجھے شہوکا مارتے ہوئے داز دارانہ کہے میں یولے،''وہ سامٹ کاشی بائی کے بالا خانے کی دہلیز کے ساتھ جوآ دی جیٹھا ہواہے، اُسے دیکھتے ہوئیاں؟''

میری نظری سائے کی جانب کئیں۔ کچھ فاصلے پر بالا خانے کی فرقی منزل کے پہلو میں ہوئے سے چبوتر سے پراکیک سن رسیدہ ، مجول متم کا مخص اپنے آپ میں مجم بیٹا تھا۔ ''کون ہے ہے؟'' میں نے چونک کے پوچھا۔

نفیسب میان آئیمیں پڑھائے اور شانے اُچکا کے بولے،
"فدائی بَہْ رَجَانیاں بہت مشہور ہیں، ساری کیانیاں..."
مین و توش کا متوازی، لکایا ہؤا قد، چیرے کا بڑا حصہ کبی
گھچڑی داڑھی سے چھیا ہؤا، رگئت سانولی، سرکے بال دراز
اور بھرے ہوستے، باز و پوش بنیان اور لنگی میں ملبوس عرساٹھ اور بھرا فاصا
سے پھھاوی بی ہوگی۔ ٹھارت کی اُوپری منزل کا چھجا خاصا
آ گے کو لکلا ہؤا تھا اور سائیان کا کام ویتا تھا۔ پرال بھیے

جبوترے پرانک جانب دوجارصاف ستھرے برتن رکھے ہوئے تھے،اورکوئی چیزائس کے پاس نہیں تھی۔

نصیب میاں نے بتایا کہ کسی کوئیں معلوم ، کہاں ہے آیا ہے ،
اور کیوں ۔ کوئی تین ماہ ہے اس نے یہاں ڈیرا جمایا ہؤا ہے۔
صح کمفہ اندھیرے نکل جاتا ہے اور بُمگلی کنارے میلوں پیدل
چلتا ہؤا والیں آکے یہاں بیٹھ جاتا ہے۔ صرف کجی مبزیاں
گھاتا ہے ، اور وہ بھی فقط وہ پہر کو۔ رات کو دودھکا کٹورا بیٹا ہے۔
آ دھی رات تک بازار جاگار ہتا ہے۔ ہر طرف ہے اُٹھ نے
والے ، ھنگھر دؤل ، سمازوں اور من چلے راہ گیروں کے شور کے
باد جودا ہے جامی وقت پر جا درتان کے خافل ہوجاتا ہے۔

كامنى بائى نے ايك وك بالا خانے كے چبورے برائے بیٹا دیکھا تو پہلے توبروی کبیدہ ہوئی، پھرشاید دہم وگال نے آ گھیرا، خاموش رہی اور گھرستہ کھانے کا تفال بھیجا۔ تھال والهل كرديا كيا اور صرف إنها بيقام قاصد كے ذريع ملاكه دودهاور یکی سرزیال مرغوب بین - کامنی بائی نے گاجرمونی، مُمَاثِر، پُکی کھائی جائے والی طرح طرح کی سنزیاں بھجوا کیں۔ ان میں سے چندوائے روک سے باتی واپس کرد یا گیا۔ایتداش راه كيرون في كوئى جونى مودانى اوريبروييا مجهدك يجيش يها ال شروع کی تھی، بعض سرمستوں نے فقرول کی بھی بورش کی اور قریب جاکے حال احوال جاننے کی جبتجو بھی، پیٹر کنکر بھی اُجھائے۔ میخف بت بنا بیشار با یکی سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ راہ گیر پیر خودہی بازآ گئے، کہتے ہیں، کمی وقت سراُ کھاکے نا گواری ہے ویکھا تھا کہ لوگ نظرول کی تاب نہ لائے۔ اُس کے بعد و بی ہؤا،لوگ قریادیں کرنے اور نقریں گزارنے گئے کوئی شہادت نہیں کہ اس نے بھی رو پیابیسا قبول کیا ہو۔ یہ انھیں پھینک دینا ہے اور ہاتھ جھنگ کے وحتکار دیناہے، بھے دُیے سے نه ہول ہنھیکرے ہوں۔

لوگ دُمائیاں دینے ہیں توسر جھکائے سنتار بتاہے، کوئی بہت زیادہ تکرار کرتاہے تو سراُ تھا تاہے۔ اِس کی شعلہ ہارا تکھیں دیکھ کے فریادی کی زبان تُشخر جاتی ہے۔ میسی کسی کی سنّت زاری پر میر ہاتھ اُ ٹھاکے اُسے ردک دیتاہے، اور پچھٹیس بولیا۔ سنّت محرار اِسے کوئی تائیدی اشارہ مجھ کے مطبئن جوجا تاہے اور

خاموقی ہے لوٹ جاتا ہے۔ ولیہ بھریرا نہا رہو

یولیس بھی پہلے پہل کامتی بائی کے چبرت براس کے مستقل قیام سے مضطرب موگئ تھی۔ دہ اِسے وہال سے بٹانا اور مزاحت كي صورت عن ساتھ ك جانا جا ہتي تھي الكين كامني إلى آ ٹرستہ آگئی۔ کامنی بائی نے علی منزل کا ایک کمرانس کے لیے آ مختص کرنے کی چیش کش کی تھی ،کیکن سیآ مادہ نہیں ہؤا لوگوں کو تعجب ہے کدأس نے بازار کی میجگہ ہی کیوں پنتخب کی۔ بہ ہر حال، لوگ اے اب پاکل نبیں مجھتے۔ قیاس آ رائیوں کے زاویے بدل عظ من كرضروريكولى مجرم بهاورمفرور بها يوليس كا مخبرہے، یاکسی خطرناک ارادے سے یہاں دھرنا دیا ہوئے ہے، اسے مہال آنے والے سی مطلوب کی علاق ہے، کوئی بركزيده بنده يه وان كياكيا ... بوليس اور چندعيب ومتم ك لوگول نے اس کا تعاقب کرنے اور اصل حقیقت جانعے کا بہت جتن کیا بھی کوکونی سراغ شال پایا۔ مُنگی کنارے وورتک چیل قدمی، اور واپسی ہے قبل ایک خاص مقام پر قسل، اِس کا معمول ہے، اس کے بوالجھ کیں، ندمندرند مجد، ندگردوارا ندگر جا۔ وہ صرف کامنی کے قاصد ہے مختصر کلام کرتا ہے اوٹ مندستانی بول ہے۔ اِس کا مطلب ہے، بنگا لے سے تعلق نہیں۔ مجھے جیرت بھی ، نعیب میاں کو اِس شخص کے بارے میں إِتَىٰ تَفْصِيلَ أَرْبُرُهُمَى \_ بِجِيرِ لِقِينِ ، يُنبِيلِ ٱرباتِهَا \_ إِنَّا سِجِيرٍ ت كأعة ريب عدد يكف كاشتياق والد چندورم كافاصله طے کرے ہم اُس کے پاس بی گئے گئے۔ اُس کا سر بھیکا ہؤا تھا۔ نصيب ميال في ايخصوص ليكت اور لمكت انداز من أي سلام كيا- جواب عن أى في مربالا ياضرور

''اپنے ساتھ ہمارے بیارے، جان سے عزیز میال ہیں۔ دیواری ہٹائے، راستے صاف کرنے کی کوئی تذبیر کروز راند ہوگیا، مراد برنیس آئی، آخر کب تک…''

اُس شخص نے جیکے سے سرا ٹھایا اور ٹھول تک ہمیں گھور تارہار
ایکا بیک اُس کے جسم میں ارتعاش سما رُونما ہؤا۔ وہ بے قرار
انظرا نے لگا، اور چبوترے ہے اُٹھ کر ہمارے سما ہے آگیا۔
انظرا نے لگا، اور چبوترے سے اُٹھ کر ہمارے سما ہے آگیا۔
انھیں سمیاں کا سرایا بل کھا گیا۔ سمار نے ، جمر واور (ورا کے جسم
بھی اکٹر شکے۔ بین بھی خاصا مجسس تھا۔ اُس کا رُخ میری
معل رفنگ

ما کت و جامد کھڑار ہا۔ واقعی اُس کی آئنگھیں بڑی گہری تھیں ، جے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اپنی آ تکھیں ہیں برمر کوزر تھیں۔ ندأس نے ملکیں جھپکیں ، ندمیں نے ۔وہ مجھے عب سی نظروں سے و محصار ہا، جرت، اضطراب، یاسیت اور حرت آمیزنظروں سے۔ اُس نے اپناہاتھ برهایاتو ہے اختیار میرے ہاتھ کو بھی جنبش ہو کی۔ جانے اُسے کیا ہؤا، میرا ہاتھ ا بيند دونون ما تھول ميں پہلے دبايا ، پھر سينے سين لگالياء آتھوں ے مس کیا ، اور پیزی جے فتک ہونول سے بوسد دیا۔ میں نے ابنا اتھ تھنچا جا ہا، تر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں سنے بھی مزاحت نبیل کی رفعیب میال اُس ہے کھھا ور کہنا جا ہے تھے گرائس کا بلند ہاتھ و کیے کے خاموش رہے ۔ اُٹھی کے اشارے پر ہم بھردہاں نہیں تھیرے بلکن مجھے ایسالگنارہا، جیسے اُس کی التکھیں میرا پیچیا کررہی ہوں۔ مجھ پر بہلی بارمنکشف ہوا، نعيب ميان جمي ويهم خوش عقيده نبيس مين ، شايد جاتي عمر مين آ دی کی بڑھے ہی کیفیت ہو جاتی ہے کمحول تک خاموثی رہی۔ کچھ دُور المستران المستعدد كالمراه كول مال إلى في المال ا

> یں نے سر ہلانے پراکتفا کی۔ '' کچھ جی کولکی بات؟''

" ہاں۔" شن سانے دنی آ وازش کہا،" ننوب آ دی ہے۔" " آپ نِحوب که رہے ہیں۔"

" أُوركيا كَهول؟"

" آپ نے خورٹیس کیا۔ ووصرف آپ کی طرف بڑھا تھا، ادراس کی کیا عالت ہو کی تھی۔ بیس نے نہیں سنا، جب سے وہ بہال آیا ہے،ابیا کبھی دواہو۔"

"شاید اِس سلیه که میں ہی کچھ طنب گار... حاجت مند نظراً تاتھائے"

المرقب المرائد المجال الباميال .. صرف آب كو... آب ال كور المرف آب كور المراكب ... أب الكول مدحا جمت مند توجم جم يراء جم يرا جراكب ... أ

"آپ کیا یاورکرانا چاہتے ہیں نصیب میاں؟" بیل نے پیشمردگی ہے کہا۔

میاں! ہم تو، جیسا کہ ہم نے اس سندانتجا کی تھی، ہم تو سیسی منگ



" ريجهوا بيدو يخصار كند يشنر كما تهدمقت ملي بين"

وہی جاہتے ہیں۔ایسے لوگ جہاں ملیں، جب بھی ملیں، ہم تو اپٹے شنرادے کے لیے ڈہائی دیتے رہیں گے۔ کیا معلوم، کس کی سفارش،کس کے مکام میں زور ہو۔ہم ہے آپ کا ڈکھ نہیں دیکھا جاتا ۔ بتم اللہ پاک کی۔''

"آپ کی محبت ہے، تھیب میاں!" میری آ واز بھھرنے لگی تھی، ' مسفر میں ایسے لوگ ملتے رہتے ہیں، طرح طرح کے روپ میں، گربس ...اب تک جوہوتار ہاہے، ووتو آپ جائے ہی ہیں۔اب تو، تج اپر وقیمیے تو اعتبار ہی آٹھ گیاہہے۔"

''نامیاں، تا۔''نصیب میاں نے مجھے بہلوے وہوج لیا۔ ''نابوق تبیں، ہالکل تبیں۔ کی تعویرا مت سیجھے۔ آپ نے ساہوگا، دمرے، الدھے تبین اُس کے ہاں۔''

'' مایوی نبیس نصیب میان... ایسا موتا تو گھریس کیون شہ میٹر جاستے۔ بیس توسفر بیس جگہ جگہ سلتے والے ایسے لوگوں سے بارے بیس کدر ہاتھا۔''

"جہاں بھی ممکن ہو۔ جس زخ ، جس گلی کو ہے ہیں۔"
تصیب میاں صرتی آ وازیں پولے، "جتن توایی طرف ہے
کرنے ہی پڑتے ہیں، اور کرتے رہنا جاہے۔ ججھے تو اُس فحص
میں کچھ ججب صفات نظرا تی ہیں۔ آپ نے دیکھا! اُس نے
ہاتھ اُٹھا کے ججھے روک دیا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے، ایسا کم کم
مؤات سیاچھا شگون ہے۔ بس مجھو، پکھ نیر تر ہونے والا ہے،
ضدا کرے ایسائی ہو۔"

میں نے بھی بار ہاا تی نا کا می کوستاروں اورسیاروں کی شروش کے شروش کی سے بھی بار ہاا تی نا کا می کوستاروں اورسیا میروش پرمجمول کیا ہے رکیکن اصل میں تو میرمخض اتفا قات کی سے کے آ کرشمہ کاری ہے۔ اِن کا بھی ایسانسلسل ہوتا ہے کہ آ دمی و کیمنا 185

ره جا تاہے۔ ہم تو کئی بارا بنی منزل تک پہنچ کیے تھے، چىسلمىرى ، حيدرآ باد، مراوآ باد اورنگرياسادات مين ... بس چىددان آ كے يتحقيد .. اور إن اتفاقات كى نوبت بى كول آتى، اگر مولوی صاحب کے ہاں گرہ نہ پڑی ہوتی کوئی مخص مجھے رسبنا ادر مائے ندآ نے پر مصر ہو اس کے سائے ست بھا گیا ہو، مسى سنے كى ك بارے بيں كوئى رائے تائم كرلى ہو، تو وہ طلب گار، وه نا نبجار کشااور کمال تک جائے۔ کون ی محود میں، كتنے در بااور بهارعبور كرے \_ كتنے على كوچوں كى خاك چھانے \_ بس بی ہوگا، ہم تو نصیب میاں کے بہ قول ، اپنے مبتن کر ہی م ہے ہیں۔ سکی دن بھا گئے بھا گئے یا تو مولوی صاحب بس یا جوجا کیں گے، یاجیساوہ جاہتے ہیں، ہمی سپر ڈال ویں گے۔ میں مولوی صاحب کی نافتی ہے۔ وہ جیس جائے، یہ کوئی ضد نہیں، بیتو کسی کی متارع جان کی بات ہے، اُس کی روح کی۔ اُس کی سانس تو تمی آس ہے بندھی ہے۔ نصیب میاں کی آزردگی کا خيال تقاميس في ديه ملج من كهاه " أس تحفس كي بيئت كذا لُ ظاہر کرر بی تھی کہ وہ خود برا حاجت مندہے۔''

"سبے شک ، سبے شک ، تکر سنا ہے میاں! اپنی وُعاوَں میں اِسْتا نہیں ، جننا دوسروں کی دُعاوَں میں اِسْتر ہوتا ہے ، پھر صورت دوسری ہوجاتی ہے ۔"

میں خاموش رہا۔

" بی تی ایک ایک ایستان می است ایستان ایستان

'' ہاں، نصیب میاں!''میں نے اُن کی دل فو کی کے لیے زئ سے کہا،'' ہر ہارہم کسی امید ہی میں گھرست باہر قدم نکا لیتے ہیں۔۔اور جب تک بن پڑا، جہال تک بس میں ہؤا۔۔''

"لبن ميال!" نعيب ميال في مجھ روك ديا۔" موصله بلندر كھيا۔ اب آپ ريكھيے گا۔"

نصیب میاں کی خوش اُمیدی کی زورااور جمرو ۔۔نے بھی شدّت ہے تائید کی ۔

یں نے اُن سے جرح نہیں کی کہ اِس سے حاصل بھی کیا تھا۔ سبھی دُ عا کرتے ہیں ، ایک نہیں ، بہت سے ، بہت مصوم اور

پاک بازلوگ قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے تو معلوم ہوتی۔ دہ کیوں نہیں آئی۔''

ہم آیک آورگئی میں مڑ گئے ، اورتھیب میاں نے عالما میرا اور اپنا غبار ڈور کرنے کے لیے پکھ فاصلے پرواقع آیک عمارت کی طرف انگی آٹھائی۔'' پہلے اس گئی میں آٹا ہؤا ہے شتم اور یہ ا آٹھوں نے چھماتی آواز میں یو تھا۔

'' کیکھ مادنیں، یہاں تو شہی گلیاں ایک جیسی ہیں۔'' میں نے کہا،'' کیوں، کیا کوئی خاص بات؟''

"اركميال، كيا يوجيك - يهال توبهارة في موتى ب اس کی کے توان دنوں سارے شہر میں جرہے ہیں۔' نصيب ميال في بتايا كدمها منه والى نسبتًا أو يحي تعارت كابالا خاندا گاب بانو کا ہے۔ مجھے یاد آیا، تین مہینے پہلے ہمارے کلکتے آئے نے كلاب بالوك رعوت أن تحى كه موسكة وآج بتقل بالاخاف آت . کی زحمت کرے ، یا بھرا س کے طالعے کواڈے پر حاضر ہونے کی اجازت دی جائے۔ جامو نے منع کر دیا تھا۔ بخل تازہ عازہ اسپتال سے اُٹھ کے آیا تھا۔ رات کو اڈے پر محفل آرائی ہوتی بإبخمل بالإخانے جاتا ، دونوں ہاتیں اُس دفت نامنا سبتھیں 🎾 نصيب ميال كے قدم بالا خانے كى جانب أنبھ بيكے تھے۔ " سفتے ہیں، کوئی آفت جال، گلاب بانو کے جال میں پیش کئی - اثفاق عنه إدهرآ نانه ورياء آج آپ كے ساتھ كيول شرجفوه كرليا جائية " تفييب ميال نه نهك كياب کئی میں سب سے متاز میں شارت تھی، ریک روش سے آ راسته رواین بالکونی پرسرسرائے رہنمی پردے، پردول اور جھردکول کے پیچیے سوئی سوئی ی روشی۔ زینہ صاف مقرا اور چوڑا تھا۔ زینہ عبور کر کے ہم ڈیوڑھی جیسے ایک مختر کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرا کیا تھا، کسی ٹیش محل ہے پڑایا ہؤا ھتہ۔ حبیت اور دیواردل برنگ برنگ شیشوں کے کلوے جڑے مونے تھے، جھت پر کتکے فانوس کی ردشنی ہے۔ سارا ممراجھ کیل كررباقنا فرش يريجهد بيزقالين يرعمزهام كأوفي زباعي منقش تھی، کوئی نازنیں ، ماہ جمیں ، صراحی ہے ٹم کنڈھانے پرآ مادہ ، اور دونوں باتھ كھيلاكا كى باريش تشاب سائل كى دار فكلى۔ ارد کرزگتر مداد کر سیال رکھی ہو کی تھیں۔ یبال سے طرب گاہ میں

ا نے سے ایک لیے جوڑے دروازے کی دیوار حاکل تھی۔ اروازے پر نفاست سے پھول پٹیال تراثی گئی تھیں۔ مزمتن کان میں رکھی چیزوں کی وقعت ہوا ہوجاتی ہے۔

عمومًا محفل کے وقت دروازے پریردے پڑے ہوتے ہیں۔ واز ہ بند تفااور اُس کے پہلومیں چھر میرےجسم کا ایک پختہ عمر لخص اسٹول پر ہیشا گرائی کر رہا تھا۔ وروازہ بند ہونے کے اوجود اندر برباعش كأفخه وسازك كورج بيروني كمرے ميں جنگ رہی ، دھک رہی تھی۔سار نے عرصے تک بازار کے علاتے بیر تعینات رہا تھا۔ تلہبان اُسے بیجان کیا اور شیٹا تا ہؤا اسٹول ہے اُنھ کھڑا ہؤا۔ کمیے بھر کے لیے اُس کاجسم اکر سائلیا تھا، پچراس نے خفیف مسکراہٹ سے سب کوسلام کیا اور چھنجکتے ہوئے بتایا کدا مدر پچھ فاص اوگوں کے لیے حقل جی ہوئی ہے، اورآج رات گویا أتحى كے ليے مخصوص ب ـ گاب بانوكى مایت ب کرآئے واسلے معزز بن ہے معذرت کر لی جائے۔ المنازجاك للزاجات كالوست عرض كروكدكون آياس بساسية أسّاد مصل كالوسايديان آئے جيں بيس وري ق تشست الويائي شايل انصيب ميال في اين مخصوص لهج ميل كها-" من الله عاب؟ " سارئے نے ٹا گواری سے پوچھا۔ " يَكُهُ بِنَا أَمِينَ أَقَادِ مُركُونَ بِرْ عِنْوابِ رئيس ، راجِ مهاراجِ

لوگ بی ہوں گے۔ " تلہبان نے مؤ ڈیا نہ جواب دیا۔
" کیانام ہے تھ ادا؟" سار نے نے گڑے گڑے مُنے ست ہو تھا۔
" خوب، سار نے بھائی!" تکہبان شکایتی لیج میں بولاء
" نام بی بھول گئے خادم کا۔ اُنھو ہوں جناب! آپ کا پرانا فلامت گار بھک خوار۔"

سارئے نے ترشی ہے آس کا نام ڈبرلیا۔ ''تم کو ہڑے صاحب نے کیا بولا۔ اندر جائے آس گلاب یا نوکو بتلا ڈ''

اَوْدِ بُولاهُ " كيانةا وَل وَلِي إِلَى اللهِ مِنْ كيابِية وَلاهِ " كيانةا وَل وَلِي إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع اور بُولاهُ " كيانةا وَل وَلِي فِي فِي اللّهِ فَي صَالِحَ كيابِ يَهِ "

'' کون لی لی ۔۔ کون؟ تیں؟'' سار نے برگشتہ ہونے لگا، ''یوتوسسسری کھلی ذکان ہے۔''

'' کیابول سکتا ہوں سارئے ہمائی! خادم تو…'' سارئے آٹے آئے آک اُنہو کے سیند بہ سیند ہو گیا،اور جھڑگی

آ وازیس بولاء ''اونچاسٹے ہوکیا،تم کوجیسا بولا ہے، ویسا ہی کرو، پاپھرہم ...ہم درواز وتوڑیں ۔''

" أَوْلِين بَيْنِ مِناد لِيَّةَ بِهَا لَيَا" أَفْقُو برى طرح كُوْبِرُوا مِّيا، " آبِ فرمات مِين توجاك ..."

شب رنگ شب رنگ Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem ''بال گلاب بانواشکر ہے ، اُستادا ہے ٹھکائے پُر آ پی ہیں، نصیب میال نے گئی آ داز میں کہا، ' آبھی بہت سے مشا قال دید میں گھرے ہوئے تھے، ایک خاقت جمع تھی داں، ہم بھی، یوں مجھیے ، چیکے سے نکل آسئے۔ شہر میں دعوم تو بس آ پ کی عشرت گاہ کی چی ہوئی ہے۔ سوچا، ذراہم بھی تو بچھ دیدہ ودل کر ہائیں۔ ایسے لاڈ لے میاں کواشارہ کیا ادر چیل پڑے ہے۔

"ارے، بدلاؤلے میاں ہیں۔" وہ بلکیں جیکاتے ہوئے بولی،" اِن کی تو کیا داستانی کی ہیں۔خدا جاسا ہے، ویکھنے کا اشتیاق تفا۔ ماشاء اللّٰہ ، چشم بدؤور، جیسا سنا تھا، بدتو دافتی کسی ران کل سنے آٹھ کے آئے تیں۔" گلاب با تو نے سُر مُم کر کے جھے خاطب کیا،" آ داب۔"

میں نے بھی گرون ہلادی\_

"ایک فرائیشنگ مل جاتی که آپ لوگ بیبال کا زُرخ رکیا چاہتے ہیں آویندی بچھ اجتمام کرلیتی۔ اب کیا عرض کروں، اُدھرا آگرے کے قرب و جوار میں کھی زجواڑے کے معززین گی فرمائش تھی کہ آج رات صرف اُن کے لیے وقف کردی جائے، بندی کی تو اِس نیاز مندی و ول واری میں کٹ گئی ہے، ساری زندگی صاحبان شوق کے اشاروں کی منتظر، اُن کی خوش فودی کی جیتو میں۔۔۔'

"آبابا، خدائی شم کیا کلام سبه!" نصیب میان پیرک ک بوسله،" اسکار زمانول کاسمارا سنا آئن سنا آئینه جوجاتا ہے۔ آپ کو دیکھ سکوتو گلاب بانو! ایسا لگتا ہے کہ دفت کی آپ پر خاص مهر بانی رہی ہے۔ آپ کے لیے تو وقت اپنی رفار ہی 188

بھول گیاہے۔ آپ سے کنارہ کیے گزرتارہاہے۔ خدافر ہوئی تیور جمکنت ول زبالی اور ٹیرین کا اسلام اللہ اللہ عکماریٹم اور پھواوں میں رکھا ہے آپ نے خوری کا اللہ اللہ عکماریٹم اور پھواوں میں رکھا ہے آپ نے خوری کا اللہ اللہ عکماریٹم اور پھواوں میں رکھا ہے آپ نے خوری کا اسلام مون موج ہوگیا۔ 'ایتاا حوال تو آ دی خود ہی بہر خوانا ہے۔ اب کیار کھا ہے، بدن سے تقس سے سارے پر ہما اُڑ گئے، کمٹ کی بہار ... وہ کیا کہا ہے، خدا ہے خون نے اُڑ گئے، کمٹ کی بہار ... وہ کیا کہا ہے، خدا ہے خون نے اُر گئے، کمٹ کی بہار ... وہ کیا کہا ہے، خدا ہے خون نے اُر گئے بہت ...

'' واه گلاسب بانو! کیا پیکو لا پسر اشتمریا دولایا، دوسرامفهریا فه این میل جنگ رما ہے ...اور کیا خوب سبے۔'' '' دوسراند پورتھیے ۔ پہت اواس کر دیتا ہے۔''

''ہے کیا؟ بتائے۔''تعیب میال مثنا تاشاندازیں بولے ''ایمان سے مریش گھوم د ہاہے۔''

'' کب تک اِس ایک ٹو کری منگی کو ڈھو نینے۔'' گلاب ہا تو نے باسیت سے شعر مکم کل کیا۔

تصیب میان مرجی کے ۔ ' فرزل کے شعرین متی الاکری، ڈسونا ۔ یہ بیر صاحب جیسے صاحب کمال ہی کا حشہ ہے۔ اپنا اس جلیا تو .. ' نصیب میاں نے مشکل سے زبان کولگام دی۔ نصیب میاں پھے کہا جائے تھے کہ سار نے نے تاتج لیج میں دخل دیا۔ ' اسپتے لیے کیا اولتی ہوگلاب بانو؟ '

" كيامطلب مارفي بهتيات كلاب بالوق بيك يثاتي آوازين يوجياب

" ممارٹے میال! آج گلاب با ٹو واقعی کچھ مجبور معلوم ہوتی بیں ۔" نصیب میال نے جیمجکتے ہوئے لفتہ دیا۔

'' کیول گلاب باتو؟''سارئے کالبجہ کی ژورہا ہے۔ عاری تما۔''اپنے کوصاف صاف بولو۔''

'' بندق سفّ سارا بی*که عرض کر*د پاسپس'' گلاپ با نوشهٔ انگی زبان سے کہا۔

و مطلب ، يم لوگ چلنه بيش<sup>.</sup>

" انتوب توب کیا کہ رہے ہیں آپ سارئے بھائی۔" یہ آپ کا گرہے۔ کیا کہ رہے ہیں آپ سارئے بھائی۔" یہ آپ کا گھرہے۔ بھی ان سے اسلام کا گھرہے۔ بان سے داری اوحرآ یا ہو، دن ہو، یارات، داری اسلام کھنے وال کوئی ادناست ادنا اوحرآ یا ہو، دن ہو، یارات، مشعب رہنگ

الما عددازه بقرطا بوك ﴾ «هِم آج کیاہے؟" سارنے بھر کے بولاء" آج توہندہے۔" ان ج بھی نہیں ، آپ اِی گھر میں ہیں۔ایک نامراد کمرا ہیں، توبیسارا گھرآ پ کے لیے کشلا ہے۔ گلاسیا یا نوک اللهمة بن وحشة شامل موكئ تحى استهالي الآب في يوري ان مونے اجنہیوں ہے کوئی غرض رکھتی ، نہ وعد ہ کرتی ۔ برسوں رات بن كى بات ب كرانصول في المحفل مين قدم ركما تعا-یاں اُور بھی گل زُرخ کے شیدائی تمنائی موجود بیتے ، بڑے بڑے جاحب حيثيت اورصاحب دل ماصرار بؤاكماب كي أثمين تو محفل آٹھی سے لیے مخصوص ہو۔ اُس راست ایس داو ووہش کی ، بوسائے، راسع مہاراجوں ای کاشیوہ ہوتا ہے۔ بندی زیر یا رہی، اور سے پوجھے تو جران بریشان بھی۔اللّٰہ جنت تصیب کرے، نرانی آیا کہتی تھیں ،ایسی بخشش وعطا کرنے والوں سے آیک ذرا احتياط بي ذورانديشي يهيه ، مركوني كيا كرسكتا يه مس كا باتحدوكا جاسكتا ہے كەبس، بياتى بساط سے زيادہ ہے۔ نذر تبول كرنے والے کی بھی تو ایک بساط ہوتی ہے۔ گل رُخ توجب ہے آئی ہے، قیاست ہی آ گئی ہے۔ ہروفت وحرکا لگار ہتاہے، کس دَم کیا تماشا ہوجائے ۔ایک دوہوں توسنجال لیاجائے ۔ بیمال اتو شار قطار ہی نہیں ۔ کسن تو جارون کی جائدتی ہے، اور صرف ایک ہی بارچیکتی ہے۔ کس کی جائدنی کو کم بخت ایک ہی مہینا ملاہ، دوسرا، تیسرانہیں ؛اور اِن جاردنوں کی رکھوالی کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، کیا جا ڈل ایشمنیں جلدی بھیوا ویتی ہول۔ ان مخیوں میں سب سے بہلے ای بالا خاسفے بررات ہوئی ہے۔

دیکھیے ، بیآ گرے واسلے بلانے ناگہائی کی طرح وار دہوگئے ...'' '''اُوں ہُوں ، عطائے ناگہائی کہو با نو!'' 'نصیب میال طرح و ہے کے بوسلے۔

گل زُخ کی بالیس الگ کھنچے رکھتی ہوں۔ آخر نوعمر ہے۔اب

گلاب بانونقرہ شناس تھی، برطانھیب میاں کی تا تیدگ، ''ٹھیک ہی کہتے ہیں آ ب۔ سخاوت کی الیمی ارزائی کے اب کشائی کی گنجائش ہی نہیں رہنے دی۔ بتدی نے دعدہ کرلیا کہ جیسا منظ ہے تبیل کی کوشش کرے گی۔ ایسے طلب گار کب کب منب دنگ،

آتے ہیں۔ زجواڑوں کے پہنینی معلوم ہوتے ہیں، اور زمانے کی بدلتی ہوائے ان پر بھی اثر کیا ہے۔ رائے محلوں میں تھم جلانے والے ان توابوں، رئیسوں کو، وہ کیا کہتے ہیں، فیکٹریاں، کارفانے لگانے کاسودا سایا ہے۔ بتارہ سے کھے کہ شرکے تریب ہی کسی جگہ کا رفانے لگارہ ہے ہیں، کیٹر سے سے مؤوث کے، موات کیا رہوجائے گا۔ فو اُو وہی جانے کیا کہا۔ والی کیا ہوجائے گا۔ فو اُو وہی شابانہ مستانہ ہے۔ آتے جائے اور بلاتے رہیں گھے۔

سار نے نے ہاتھ اُٹھا کے گاب یا توکوروک دیا۔ 'اِتیٰ
گھٹا بھیری کی ضرورت نہیں ،اپنے کو بولو، ہم چلے جا کیں پھر؟'

مجال ہے جو شخل دا کے ہاں ہے آ نے والوں سے بیسرتانی

مبال ہے جو شخل دا کے ہاں ہے آ نے والوں سے بیسرتانی
کر سکے۔' گلاب یا نو کا لہے شکوہ کناں ہوگیا۔' سنے ابندی نے
ساری عرض گزار دی ہے۔ یہ گھر ایسا مختر نہیں۔ آپ کی دل جو کی
کے لیے دو مری بیٹھک کھلواتی ہوں۔ ایک گل زخ نہیں،
گلاب بانو کے پاس اُور بھی پیمل جھٹریاں، مہتا ہیاں ہیں۔ کو تی
کر ساتھ ہیں، ور نہ وہ بندویست بھی ہوجا تا؛ اور بیاتو صرف
کے ساتھ ہیں، ور نہ وہ بندویست بھی ہوجا تا؛ اور بیاتو صرف
کی آ کہ بیرحاضری کی درخواست کی تھی۔'

''ووُوْ تَعْیک ہے۔'' گلاب بانو کی مرضح تاویل وَکمرارے سارئے جزیز ہونے لگا تھا، سُنہ بناکے بولا،''اسپیخ کواپھٹا ٹیس لگ رہا،صاف بولے ویتے ہیں۔''

" بندى كوكب النقا لك دباب " كلاب بانولكتكى سے بولى -" اپنے ساتھ لا ڈسلے بھائى ہیں ... اور لا ڈسلے بھائى كولن؟ اُستاذ تُعَمَّل اِسْجَمْدِين؟"

''لا ڈیلے میاں مُر آ مکھوں پر۔ایک گل ڈرخ کیا، اِن پر دس گل زُرخ قربان۔بس ایک رات کی معافی کی وَہائی ۔۔ہے۔ کل گل زُرخ اِن کی خدمت ٹیں حاضر ہوجا۔۔ئے گی؛ یہاں، یا جہاں بیچاہیں۔''

مارٹے نے میرسد چھپے کھڑے جمرواورزورا کی طرف سارٹے نے میرسد چھپے کھڑے جمرواورزورا کی طرف کے میں سے دیکھا۔ اڈے کے آ دمیوں کا وتیرہ ہے کہ اُن کا کوئی معتبر ساتھی کسی سعاملے میں بڑھ کے کلام کررہا ہوتو عموماً 191

وه پراخلت کیس کرتے۔

"گل رُخ کی بات کون کرتا ہے گلاب بانو!" تیزی سے آگا رُخ کی بات کون کرتا ہے گلاب بانو!" تیزی سے آگا رُخ کی کانام لیا بھی گل رُخ وَل رُخ کا؟ اپنے سے زیادہ چیڑ چیڑ مت کرو۔ ہم کواسی جگہ جانا ہے، جدهر تمحاری وہ بھٹنیا کے تواب، رئیس لوگ بیٹھے میں ۔ اُن کو جائے بولو، کون لوگ آئے کو میں ۔ اُن کو جائے بولو، کون لوگ آئے کو رہان مت چلانا ۔ اور اُن ترام کے جنول کا تم کو اِنادھیان ہے تو ہم اور نے جی ، پر ..."

درنبیں نبیں، یہ بیٹیے ہوسکتا ہے۔" گلاب یا نوسراسیمہ ہوگئا۔ " پھر دیرمت کرد، درواز ہ کھلواؤ۔"

گلاب بانو کے چہرے کی لالی پھیکی پڑگئی۔ اُس کا چہرہ میں بدل گیا تھا ، کرزتے ہو تول ہے کچھ کہا جا ہی تھی ، چپ رہی اور چند کھوں کے سکوت آ میز تذبذب کے بعد اُس نے اور چند کھول شارہ کیا۔

توسیحی اندروسی و عربیش کمرے میں تو منظر بی دوسرا تھا۔ یہ تو سیجے اور بی جگرتھی ، کی نواب ، یا راجا کا شبہتان ، ہال ہاند کمرے میں پنہاراطراف و بواروں ہے ایک ڈیٹر ہوگز آگے جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی مخرابیں ، و بواروں میں جا بجا ہے طاقوں پر روشن شمعیں اور محرابوں پر لیکے رنگ برسط پر افانوس جگرگار ہاتھا، معقش ستونوں ہے گئے ہوئے لکڑی کے آرائش سامان پر منتقش ستونوں ہے گئے ہوئے لکڑی کے آرائش سامان پر بنتی لباس میں سازندوں کا ٹولا۔ دواطراف قالین ، نیج کے بہت کرش پر غانیا لکڑی کی باریک پرت بیجھی ہوئی تھی کہ کھینگمروؤں کی چھنگ اور قص کے دوران بیرون کی دھک قالین کی فرش کی تا اور قص کے دوران بیرون کی دھک قالین کی دیات ہوں۔ کا بیرون کی دھک قالین کی دیات ہوں۔

دردازے کے داکمیں طرف کریباں کڑھے ہوئے سکی کرتوں اور سفید پاجاموں میں تمین بدمست آ دی بیٹے ہوئے تھے۔ اُن کی وشع قطع سے طاہرتھا کہ دھوپ سے کنارہ رہاہے۔ چبرے دیک رہے تھے۔ پہنتہ عمر کا ایک کم قامت شخص کے جسم پر چرپی کی تبہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ دوسرا بھی لگ بھگ اُس کی ک

عرکا تھا، قد میں کچھ لکاتا ہؤا اور نسبتا کم فربہ تیسرے کا مرا چنیس سال کے قریب ہوگی۔جسم نوانا تھا، کیکن قدرے انجرے ہوئے پیٹ نے غیر متوازن کر دیا تھا۔ ان کی ملکی ٹالیں پیروں پر گرق ہوئی تھیں۔ تینول کی رنگت کم وٹیش گئد ٹیم آئی۔ آتھوں رنگ دولت کا ہوتا ہے، جو اُن کی اصل رنگت پر غالب تھا۔ اُن کی نشست کے پاس ایک گوشے میں شقائی

تینوں کے بہلو میں شہم عربان از کیاں تھیں، اور وہ انھیں

تقریبا دیوے ہوئے تھے۔ اُن کے ساسنے کنٹری کے قرآئی پر

تین دل کش، نو خیز از کیاں قص کتاں تھیں، دو چیچے، ایک آئے۔

آگے والی از کی تو بہ قول خیصے، چا ند کا نکر اُتھی، جیسے سونے کی تی ہوں

جرے کی مختلوں میں ایسالہا ہی جن نے بہلی بارد یکھا تھا۔ بہلے

میں کیڑے میں اُس کا بدن چھیائے تہ جیسے رہا تھا۔ اُس کے

مقب میں دواوں از کیوں کا بھی کچھ بھی حال تھا۔ ساسنے والی از کی ا یقی تا گل رُخ تھی ؛ کتا ہوا، بھنچا ہؤا بدن ؛ نقش و نگارے بی تا گیا۔

کر براے نام ؛ نتو ت کی علامت، پھٹو لے ہو سے تقضی کی ا نے کہا ہے کہ من و جمال پرناز وادامستراد ہے۔ مشودہ فرم تھا۔ گئی۔

سے بغیر کسن شاید نامکمل رہنا ہے۔ اُس کا بدن تم شم تھا۔ گئی۔

سیاہ بھکوں کے درمیان بڑی بڑی مسکراتی آئی۔ تکھیں، پارا بھراہ

سیاہ بھکوں کے درمیان بڑی بڑی مسکراتی آئی۔ تھیں، پارا بھراہ

گیان، بل کھا ٹا سرایا۔

وروازہ عود کرکے ہم جیسے ہی کمرے بیں واخل ہوئے قو سادا کھی تھے ہیں کے جمرے لیے مجمد ہوگئے۔

ہاکی طرف کی نشست پراہمی ہم جیٹے ہی سے کہ گاب یا تو کے اشارے پرسازندوں نے چرساز بجانے ہی سے کہ گاب یا تو کے اشارے پرسازندوں نے چرساز بجانے شروٹ کردیے۔

اشارے پرسازندوں نے چرساز بجان ڈیادہ تیزی آگئے۔
گاب با تو اپنے تیوں نواص مہمانوں یا محدوظین کے پاس مرجوڑ کے بیٹی گئی تھی۔ ہماری ناگہاں آ مد پرائن تیوں کی مرجوڑ کے بیٹی گئی تھی۔ ہماری ناگہاں آ مد پرائن تیوں کی نے تو تو قاب ہماتھی بھی اور چرول پرخون سے کہھ مرکوشیاں کیں۔

ز جو قربان کے دونوں ساتھی بھی گاب باتو کی صراحین شنے کے لیے تو جوان کے دونوں ساتھی بھی گاب باتو کی صراحین شنے کے لیے تو جوان کے دونوں ساتھی بھی گاب باتو کی صراحین شنے کے لیے تو جوان کے دونوں ساتھی بھی گاب باتو کی صراحین شنے کے لیے تر یب ہو گئے اور بہلو میں و بھی لڑکیوں پرائن کی گرفت و جان تر یب ہو گئے اور بہلو میں و بھی لڑکیوں پرائن کی گرفت و جان و شک رہنگ دیگی۔ سانہ و شک رہنگ و شک رہنگ و شک رہنگ دیگی۔ سانہ و شک رہنگ دیگی۔ سانہ و شک رہنگ و شک سانہ و شک رہنگ دیگی۔ سانہ و شک رہنگ و شک رہ رہنگ و شک رہنگ و شک رہنگ و

جيرر يے تھے۔ اُن تينوں صاحبانِ ذرك اطوار سے عيال تھا المعان ورسے عيال تھا المعان ورسے عيال المعان المعان ورسے عين - باتھ بيراُن كے جانع نبيں رہے ہتے۔ شراب و ماغ كي نفى كرتى ہے، جو بہت المجھان ہ تھے اور من مانيال كرتار ہتا ہے۔ گلاب بانو نے ضرور ہمارے بارے من أخيس بتانا جا باتھا، من كنو جوان نے مشتعل نظروں سے ساتھيوں كی طرف و يکھا۔ و و بھى برہم تھے۔ گلاب بانو كی گزارش انھوں نے تی اُن تی كردى اور كى گاب بانو كی گزارش انھوں نے تی اُن تی كردى اور كى بائم ہوں ہو تھى دیا۔ گلاب بانو كی گزارش انھوں نے تھى جانے كا تھى دیا۔ گلاب بانو کی گزارش انھوں کے تکل جانے كا تھى دیا۔ گلاب بانو کی گزارش انھوں کے تکل جانے كا تھى دیا۔ گلاب بانو کی گزارش انھوں کو اس باختہ لگ رہى اور تھى ہوا ہے باختہ لگ رہى اور تھى ہوا ہے باختہ لگ رہى اور تھى ہوا ہے ہوئے کی واسطہ پڑا ہوگا۔ رقص کرتی لڑئیاں بھی رقص کرنا بھول گئی تھیں، تیزشم كاكوئی پور بی سے بہتے کی تو اسطہ پڑا ہوگا۔ رقص کرتی لڑئیاں بھی رقص کرنا بھول گئی تھیں، تیزشم كاكوئی پور بی سے سے بہتے کیے واسطہ پڑا ہوگا۔ رقص کرتی لڑئیاں بھی رقص کرنا بھول گئی تھیں، تیزشم كاكوئی پور بی سے سے بہتے کے واسطہ پڑا ہوگا۔ گلاس کرتی لڑئیاں بھی رقص کرنا بھول گئی تھیں، تیزشم كاكوئی پور بی سے سے بہتے کہیں ہوگی تھیں، تیزشم كاكوئی پور بی سے سے بہتے گئی گئی گل رُن خی گئی اور ایکن بیکٹی تھی۔ گلاس کی تو ہوئی ہوگی ہے۔ گائی گل رُن خی گیا وار بھی بیکٹی تھی ہوئی۔ گائی گل رُن خی گئی اور ایکن بیکٹی تھی۔ گلاس کی تیکٹی تھی۔ گلاس کی تیکٹی تھی گئی گل رُن خی گئی اور کی تیکٹی تھی تیکٹی تھی۔ گلاس کی تیکٹی تھی تیکٹی تھی۔ گلاس کی تیکٹی تھی۔ گلاس کی تیکٹی تھی۔ گلاس کی تیکٹی تیکٹی تھی۔ گلاس کی تیکٹی تیکٹی تیکٹی تیکٹی تھی۔ گلاس کی تیکٹی تھی۔ گلی تیکٹی تیکٹی تیکٹی تیکٹی تیکٹی تیکٹی تیکٹی تھی۔ گلی تیکٹی تیکٹی

إس دوران كي مرتبكاب باتوسة بعيارك عيم ير نظری بهم به ظاهر مطمعن، به باطن مضطرب سارا تماشا د كيدر يح يتيد \_ كلاب ما توكي مسلسل التجابر أو عير تخص أوسان تحویبی فالطبش میں آئے أس نے جام فرش پر بھینک دیا۔ شراك كے جيسنے أن تنبوں اور گلاب بانو كے كيٹر ول الار چېرول ير والجمر، والمنظم تصروام بول كرة لين ير في كما تفاء ایں لیے برچیاں ؤورتک نہ جا تھیں، گلاب بانونے دوبارہ ایج قریب بینچد نوجوان کے بیر چھوے اور دست بست کمل کی ورخواست كي- أس كي منقول كا ألنا اثر بنؤاء وه تو وحتى موكيا-ألفى باته اس فى كاب بانوك منذ يرهماني رسيد كرويا-ہم میں ہے بچرکسی ہے ہاتھ یا نو توڑے ہیشے رہانہ جاسگا۔ جمرواور ممارئے کی گفت اپنی جگدے اُٹھ پڑے اور نوجوان کی طرف لیکے۔ انھیں برمتاد کھے کے نوجوان نے کمال پھر تی ہے الرية م ينج بيني مين أرْسا مؤاتمنجا نكال ليار كاب بانو واويلا كرتى موكى ورميان مين آهمي تهي ، نوجوان نے حقارت ے آے ایک طرف جھنک دیا۔ اُس کے دوسرے ہاتھ میں أشي تمنح كا رُخ اين جانب أمُدت بوع جمروادر سار نے کی طرف تھا۔ گرنے کے باوجود گلاب بانوفورا کھڑی میر کا چھی نے جوان اور اُس کے عمر ساتھی بری طرح معتقعل مھے اور ا کیے طرح نو جوان کومہمیز کررہے تھے۔ میرا ماتھا تھنکا اوراندازہ



کرنے ہیں کوئی ورٹیس گئی کہ چند لمحول میں کیا ہے کیا ہوسکتا ہے۔
تو جوان نے تمتیج کی زو براور گالیوں کے درمیان جمیں ٹی الفوروقع
ہوجانے کا تھم ویا سمارٹے ، جمرواورز درا کے ہاتھ جیبوں میں چلے
سمجھ تھے میں نے جمیٹ کے اُن دونوں کو بیٹھے سے جا لیا
اور ہوقت داکیس بائیس کرنے کی کوشش کی۔ اوھر ہاتھ
اُٹھا کے میں نے مفاہانہ لہج میں نوجوان سے کہا "ہم جاتے
ہیں۔ بارہے ہیں۔"

یں میری ذبان سے بیان کے جمرواورسار نے کوششدر ہونا چاہیے تھا۔ اُن کے گلے بیں یانبیں جکڑ کے بیل سنے اُن سے پرے ہوجانے کی عاجزی کی کہ کم از کم میری خاطر وہ میری یات مان لیس۔ وہ آ ہے بیل نہیں تھے، اور اُنھیں روکنا بہت مشکل ہور ہاتھا۔ اُن کے چر بکڑ نے کے لیے میرے ہاتھ پیڈلیوں تک شحے تھے کہ زیق ہے ہو کے وہ فرش پرچیر چھنے گئے۔ اُس وقت تعیب میاں نے بھی میر اساتھ ویا۔ زورا کا جسم بھی نیم رک رہاتھا۔ تعیب میاں نے بھی میر اساتھ ویا۔

دوسری جانب گانب یا نوڈ ہائیاں دے رہی تھی ۔ الزکیاں وہاں سے بھا گ چی تھیں۔ جمرو اور سار نے کور تھیلیا، وہنے وہ یہ ان کے سامنے سے ہٹانے میں ، بہرحال، بیں کام یاب ہوگیا۔ وہ لیٹ بیٹ کے نوجوان اور اُس کے میں تھیوں کو خوں بار نگاہوں ہے و کیسے اور مغلقات مجتے باہر نگل گئے۔ ہم نے جیسے تیسے، اُلٹے سیدھے قدموں سٹر ھیال کے رہم نے جیسے تیسے، اُلٹے سیدھے قدموں سٹر ھیال طے کیں اور یہ تی ہیں آگئے۔

جروءزورااورسارئے پرستا ٹاسا چھایا ہؤاتھا۔ یکھ دُور قدم سے قدم ماا کے وہ میرے ساتھ چلتے رہے۔ کی نے زبان 193

نیں رنگ

أن كى برَّشْتَكُى بالكل يجاتَنَى ، اور جَحِيرًا بِنِي وُول بَمْتَى يركونَى ندامت نہیں تھی۔ اُن کے لیے نوجوان اور اُس کے ساتھیوں پر ماوی ہوجانا کچھ دشوارتبیں تھا۔ گلاب بالوے زروار محرومین ک آ تکھیں بوری طرح کھنی ہوئی تھیں،لیکن دماخ بوری طرح حاضر نہیں مجھے نوجوان کے ہاتھ میں تمنی تھا، اور وہ اسپینے کس میں وكھائى تبين ديناتھا۔ شراب سے تيز مال وزر كا نشہ ہوتا ہے۔ جمر واور سادئے کے باس حاقو تھے جوا تھوں نے بروفت باہر نكال لي تق وه ايخ بل اوراد معلق كوزعم س آسودہ تھے۔ دوسرے ہی لیے چھے ممکن تھا۔ ہم میں سے کوئی تمنچ کی زریر آجاتا، یا اُن میں ہے کوئی جمرواور سارئے کے چا تو دُن کی۔ پچروہی از یقیں ، وہی معمول ایولیس ، بازار پجریس منظامه، مگلاب با نو کے بین عشرین رسوائیاں ، طرح طرح کے قضے ، کہانیوں ، افواہوں کا ایک سلسلہ ، اور ایک کے بعد دومراخون ا دوسراء تيسرا ... جائے كتے عرصے تك بے وست ديائي معطلى -جمروه زورااور مارنے إننا بي هنين جاننے تھے۔ جنتا بي هني وكيه جااورة زماجكا تحاسب شك أنفين اذب سكة دميوك سُبِي ، وُور دُور تک بیشی اُستاذ بھل کے اقب کی بیب یہ زك آن كاخيال مفطرب كيه اوكار أنحول في مطلق فيس سوط كربون مهل كاؤك معطق آدميول كى برواشت اور موش مندی کا پہاویسی تو نماں ہے۔ آئ کے بعد کل جمی تو آئی ہے۔ آج کی ایس بال جیشہ کے لیے نہیں ہے۔ برورش سے غصہ کھے بینا ہوجا تاہے۔میرےجسم و جال میں بھی اُن سے بھیم آ گے نہیں لگی تھی ہمکین کہتے ہیں،غضے میں نظر عانی کا جبر میاز ہر مفیدر بتاہے۔ برداشت اور جوش مندی کی بھی اپنی ایک ساکھ ہوتی ہے،وحشت اور غضب سے زیادہ مؤ قرب

نہیں کھول ہم جلد ہی بازار کے علاقے سے نگل آئے۔

بازار کے مِرے بررات جُرکھُلے ایک چاہے خانے میں اے جارے خانے میں کے جاتے ہیں اے جاتے میں نے انگیس کی یکھے، یکی عواقب ونتانگج باور کرانے کے اپنے طور پرجتن کیے۔ صاف ظاہر تھا کہ میری حجتوں سے وہ منفق نہیں ہویائے۔ اُن کی خاموثی محض مرقت ہے، میرال تنانیس تو اُستاذ تھل کے عزیز از جاں کا لحاظ۔

ہم اوّے واپس آ گئے۔رات اِتنی زیادہ تیس ہو کی تھی۔

اڈے پرکی حد تک چیل پہل تھی۔ بھل چوک سے اُٹھ چاکا تھا۔ ا جامواڈے کے لوگوں کے درمیان گھراکسی معاطم میں اُلجی ا بؤاٹھا۔ اُن سب کونظرانداز کرتا ہؤاا پینے کمرے میں آ کے میں بستر پر دراز ہوگیا۔ جمر و، سار نے اور زورا کی مغائرت سے بوں محسوس ہور ہاتھا جیسے جھے سے واقعی کوئی کوتا ہی ہوگئ ہے۔ خودکوقائل کرتے کرنے کسی وقت آ کھلگ گئا۔ بیخواہید کی جمل کسی اظمینان سے ممکن ہوئی ہوگی۔ جمرو، زورااور سار نے کو نینڈیس آئی ہوگی۔

الله المستر على بيزا كروليم بدلتار الم التي تقلى المين المتضاع كوى شيل عالم المستر على بيزا كروليم بدلتار الم التي يتحد جوكى برليق وستك برآ خر بجيح المحمدا بيزا - وي فق يتحد بحول برليق خاصره كيه بوئ تتحد مسارسة ، جمرواور خاص و المحمد والمرابعي و بال موجود تقره جيب جيب اور بجمح بجيست مين في المن كالمحاص و يكها توجواب على المحمول ن بجمل في مستمرا كان كي طرف و يكها توجواب على المحمول ن بجمل وشع مسئرا كان كي طرف و يكها توجواب على المحمول ن بجمل وشع مسئرا كان كي طرف و يكها توجواب على المحمول ن بجمل وشع مسئرا كان كي المناز كي المناز كي المحمول المحمول المحمول المناز كي المحمول المحمول المناز كي المحمول المناز كي المناز كي المناز كي المحمول المناز كي الم

سایح کے بعد بدخوای علی مولوی صاحب کی طرف بھی مُنّه افعالیہ بیل انہوں تو انھیں سر چھیا تا تا ہے۔ کلکتے بیل ان کی موجودی کا ویسے کوئی امکان نیس تھا، مگر ہوسکتا ہے، د ماغ میں بچھیا گیا، ہو کہ کان نیس تھا، مگر ہوسکتا ہے، د ماغ میں بچھیا گیا، ہوکہ یہاں اُن کی وائیس اور قیام کی توقع میرے لیے خارج از تصور ہوگ ہی میں جراغ نے کے کی جگہ زیادہ مخفوظ ہوتی ہے مکان آسپ سے ہزاشہ ہے، بھیڑ میں کم ہوجائے کے ۔ ہوتی ہی ارخان کا دیکھا بھالا ہے۔ امکان ت یہاں زیادہ بیس ۔ سارا علاقہ اُن کا دیکھا بھالا ہے۔ اور کھی کھرت ہے۔ ہوسکتا ہے، آب سے اِس طرف شاماؤں کی بھی کھرت ہے۔ ہوسکتا ہے، آب سے اِس طرف تا نے کی آخصوں نے جرائت کرلی ہو۔ اور پچھییں ہؤا، کسی کو موادی صاحب کی خبر نہیں تھی ۔ اندھیرا تو مجھی سمندر سے بڑا، مستدر سے گرا ہوتا ہے۔ ہمیں اندھیروں میں ہاتھ پاؤ و مار ہے ۔ میں اندھیروں میں ہاتھ پاؤ و مار ہے ۔ میں اندھیروں میں ہاتھ پاؤ و مار ہے ۔ میں تا ہو کی عادت ہوگئی۔ ایے معمول کا فریضہ انتہام دے کے سے بہر تک بھم اور نے کو ٹ آ ئے۔

ا چارنج رہے ہوں گے، دھوپ بوڑھی ہو پیکی تھی۔ ہم ایکی اڈٹے پینچے متھے کہ تیجا نے چوکی پر آ کے مفحل کے کال میں سرگوشی کی۔

کان میں سرگوشی کی۔ ''اپتا اوم کار، برڈ مچھو …'' بیٹھل نے حقے کی مُنال ہوٹٹوں ہے ہٹا کے تعجب سے پوچھا،''اب تک وردی ڈانے ہوئے ہے کیا؟ چھٹی نہیں ہوئی اُس کیا؟''

" کی آستاد، اب وردی میں ناجیں، جارآ دی آور بھی ساتھ میں ۔ " جیائے مستعدی ہے جواب دیا، 'مھوڑا گاڑی میں آئے ہیں۔''

" پورا پولسا ہے " بھل نے جقے کائش بھرتے ہوئے کہا،
"ساری عمر او نڈا گھما تارہا ہے ، پولس کا و نڈا تو جاد و کا بوتا ہے ۔ "
شکل ہے اجازت لے کے ججافوزا با برجاتا گیا اور قریبا
ایک منٹ جس لوٹ آیا۔ اُس کے مما تھ سب ہے آھے وراز قامت، ساتولی رنگت، گیرو ہے گریتے ، سفید پا جاسے اور وراز قامت، ساتولی رنگت، گیرو ہے گریتے ، سفید پا جاسے اور کھادی کے کوٹ جس میٹول محررسیدہ شخص کا جس چیرہ آشنا تھا۔ وہ کلکٹ پولیس جس کی بڑے بھاری وہ کلکٹ پولیس جس کی بڑے بھاری مورک تھا۔ وراز اور گھنی ہوگئ تھیں، اور کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے لیجے میری آئی تھیں خیرہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے لیجے میری آئی تھیں خیرہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے لیجے میری آئی تھیں خیرہ

پوکٹیں۔اوم کار کے عقب میں جو چار آ دمی دروازے سے
داخل ہوتے نظر آئے ، اُن ہیں تین وہی متنانے بتی ، جضوں نے
گذشتہ رات گاب با نو کے بالا فاتے پرہم سے بدسلوکی کی تھی۔
میری طرح جمرو، سار نے اور زورا کا حال بھی دگر ہؤا۔ اُن
جنوں کے ہم راہ اُنھی جیسی چھب ڈے مھب ، بوی عمر کا ایک
پُر دبار خص ہی تھا۔ چاروں نے چہرے تمثمار ہے تھے۔وہ عام ،
گرا جالاباس پہنے ہوئے تھے اور خاسے چو کئے ، گھبرائے ہوئے
نگ رہے تھے۔ چاروں نے چوکی پر آئے تھل کوشکار کیا۔
اوم کارکود کھے کے شمل اُٹھ کھڑ ابوا تھا۔ دولوں بغل عمیر ہوگئے
اور ویر تک ایک دوسرے کو گدگداتے رہے۔اوم کارکی زبانی
معلوم ہؤاکہ سال بھر پہلے وہ ملازست سے سب دوش ہؤاہے

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem



ياد بي أ كَ وَنَى شَكامِت أَيْس مولًا - "

وہ اُنھ گئی، جلتے جلتے اُس کی نظر جھھ پرگنی اور آ کے بمرے عین سامنے بیٹھ گئی۔ اُس نے مخصوص انداز میں مجھے تعلیم کی ، اور إدهر أدهر اضطراري طورير و كصته بوع آ استنى سے إولى ، "بندى كور پ كارتفارر بياگار

میں نے کوئی جواب تیں دیا۔ أس كي آ واز أوروتيمي موكي، كترائع موسئ لهج ميس چیے ہوئی، جب آپ اشارہ کریں سے ،گل زرج خدمت میں پین ہوجائے گیا۔''

مين نيرة تمين سيح لين-گلاب بانو پھرو ہاں نہیں تھیری-

الله مسلسل بانج وان تك بم آس باس كى بستيول بيس جات رہے، روز سورج غروب ہوتے وقت اقب پر ہماری والیسی بوتی تھی اوراُس وقت ایک از دحام بھل کا منتظر ہوتا تھا، و کان دار، علاقے کے خاص آ دی، پُرانی جان پیچان کے لوگ، مختلف اقروں کے اُستاد، کئی کارخانے داروں کی مکرف سے تذریں آئی تھیں۔ پولیس کے کئی آ دی بھی ساوہ اماس ہیں منتمل ہے ملئے آئے تھے اوگوں کی بےانداز د آ مدکی ایک وج میتی کدشام ہے رات میجے تک صرف بخل جو کی پر پیٹھتا تھا او أس نے ساتویں دن اپنی واپسی کا علان کر دیا تھا۔ إوهراؤ ۔ ے بہت سے معاملات أس كى آمدكى وجدسے زے وو يتضيه علاقے كے بعض لوگ اسپنے ذاتى مسائل ،مناقشے ، قضِّ لے بچائی کے پاس آنے لگے تھے۔ چھل کوساری زوداد تخ خالف لوگوں کی طبکی ، اُن سے جرح کرنی اور فیصلہ سنائے

وازدارات اتدازيل بولاب

" آپ ما تھا تے ہو، اپنے لیے اِنتا بہت ہے۔ مثمل نے كسمساك كباء" أثفالوإسعاص ادرجاك كالمتدري ج مادو۔ ایک آدھ کی مکی ہوئے ہے رو گئی۔ اسپے کو پہا ہ س کے کاران۔''

ور ٹھیک کہتے ہوأستاد ابس بھگوان کی بریاموئی۔"اوم کارنے باتحد پھیلا کے نسروگ ہے اعتراف کیا اور لفافہ مختل کے ہیروں ئى جانب كىسكاتے ہوئے بولا، ' پر اِست... اِسے تواب

سوایکار بی کرلو۔'' '' نانا، زیادہ مُب بولواوم کار بی !'' بیٹھل نے اکھڑی ہوگی أُ واز مِن كِها، "اب أب جاؤه"

معمر خض نے اوم کار کے اشارے پر پچکیا تے ہوئے لقافه أثفالياب

وه سمار مع جلد ہی جلے گئے۔

أن كے جاتے كے بعد تھل نے ہم ہے كوئى باز بريل مُيں كى ۔وہ في سي كش ليتا عمر سم بينار با۔ إس ا ثنا بيس توقع ك مطابق مير يزويك موجود جرو، سار في اورزورا يحدأور ياس آ گئے، اور زورانے ميرية ہاتھ پرجسم كاساراز ورۋال ديا۔ کچھ کہی حال جمرہ اور سارئے کا تھا۔ اُنھوں نے میرے وونوں باز وجکڑ کیے، زبان سے پھینیں کہا، کین آ تکھیں بھی تو كلام كرتى بين اورتهي كميمي توزياده فصاحت ادريلاغت بـ لفظائر ليح كيتاج موتة بين- ألكصين تو بجائه ولجد موتى بين-سورج واپسی کی جلدی ش تھا۔ادم کاراوراس کے روستوں کو گئے گھنٹا، بون گفتا گزرا ہوگا کہ سونا گا جیسی کے ملکھیا اور أس كے دوحوار بول كے ساتھ گلاب بانواڈے برأ ن وارد جو لگ واجبي يناوستكمار كيه، نهايت ساده لباس مين، چوژ ي دار ياجامه، لميا كُرتا، دويعً عيمرة هكا اور جا دريس بدن لينا وؤا\_مثماني اور پھولوں کے ٹو کرے ساتھ لا کی تھی۔ گذشتہ رات کی زوداد سنانا جا بتی تھی کہ تھل نے أسے روک دیا اور صرف إنتا كها، " كوفقاي رہنے دوتو تھيك ہے-"

گل ب بانو کے بدن میں جھرجھری می آئی مسرجھکا کے لجاجت ہے بولی، '' یہی ہوگا اُستاد، بندی کورات کاسیق أس دنت سب كا دوسرا تها نبيل سمجه كه سمامنه كون لوگ بين تمنچ ، جاقو فكل آئے ،ليكن الآمے كة دميوں نے كمال كما أَنَّ بہت محمّل اور تد ہر کیا ،ادر بات کل گئی۔ اوم کارنے کہا کہ اُسے بچھلم نہیں تھا۔ سے گلاب ہاتی

أس ك ياس قريادكرتى آكي تهي ، كيول كد كلاب بانوكومعلوم تا کہ کلکتے میں میمعززین اوم کار کے مہمان ہیں، اوراس کے ایک بنگلے،مہمان خانے میں ان کا قیام ہے۔ پچھلطی گلاب با نوکی بھی تھی کہ خلوت کا دعدہ کرتے وفت اُس نے کمی ا ہم خص کی آید پیش نظر کیوں ندر کھی ۔ کو ئی بھی سرکاری افسر مُنْهُ أَنْهَا ئِنْ وَمِالِ كَا زُرِخِ كُرْسَكُنَّا ثَمَاءً اوم كَارِ كَهِنْهِ لِكَا كِهِ أستدساري زودا دمعلوم ہوئي تؤ أس بينے يجي مناسب سمجھا كيە بھل اُستاد کے باس این معزز ومحترم دوستوں کی سفارش کر ہے۔ بخسل بھی لاعلم تفارز وراءسار فے اور بھرو نے شاپید سی کو نهيس بنايا تھا كەرات جم سب كبال كئے بنھے اور كيا أن جوني ہو پیچی تھی۔ہم میں ہے کس کے بجائے بھل نے تصیب میاں کو آ داز دی۔تصیب میاں یاس ہی ہی<u>ٹھے تھے۔</u> دو قدم کا فاصلہ <u>طے کر کے تھل کے زویدر وہو گئے ، اور اُتھوں نے صورت حال کا</u> شخمیندلگا کے دیے سلیحہ بل کے دفت گذشت کے انداز کی سارا ماجراسنایا اورزیادہ تہبیدنہیں باندھی، بھس نے خاموثی ہے سنااورسر ہلا سنے لگا۔ " ٹھیک ہے اوم کار جی ،صاحب بہادر! اِن لوگ نے این کو پھھٹیں بولا تھا۔'' اُس نے بھاری آ وازیس كهاه " آب ساتھ آست جوتوجم كيا بوليں \_ اسينے لوگوں كو تحقيقي رئيس كے \_ ين حات ہونا آ ب؟''

" البس يمي أستاد اجم كوينا تفاريهم عفل أستاد ك إس جارہے ہیں۔''اوم کا مرزیق آ واز ش بولا اوراسیند مجمانوں سے خلطب ہو کے کہنے لگا،'' دیکھا آپ اوگوں نے ، ہم کیا کہے تھے، كن آدى كے ياس جادہے ہيں۔ آخر كواپنا يرانانا تاہے۔'' أن حياروں سنے ہاتھ جوڑ کے پھڑ محسل کونمسکار کیا اور سب سے معمرا دی نے واسک کی جیب میں ہاتھ ڈال کے وزنی لفافہ نکالا اور مھل کے آ مجے رکھ دیا۔

"إسے ركھ لوأستاد ان كى خوشى ين ہے "اوم كار سُب رنگ



اوراب اسبين كاروبارا ورزمينول كى دكم بحال كرر باي مراته آئے والے جاروں اختاص کا تعارف کرائے میں اُس نے برای عجلت کی ۔ بھل کو بتایا کہ اُن ہے اُس کے دیریتہ مراسم ہیں۔ عرسے بہلے آ تگرے میں ملازمت کے دوران جوتعلق قائم ہؤاتھا، وه آج تک قائم ہے اور دوئی میں برل چکاہے، اوراب أس كالمايرأى كماحب ميثيت ادرصاحب ول دوستول في كلكت مين كارخاف لكاف كالهتمام كياب

میں، زورا، جمرواور سارئے بھل کے قریب ہی پیشے تھے۔ يتصاوم كاركي آيد كے مقصد كا بلجے يتحدا ندازه و جلا تھا،كين ميرا قياس غلدتهمي موسكنا تفاراهم كارابيس كاآ دمي تفارعة وبان یر لائے میں بھی اُس نے در تہیں کی۔ زیان توسارے انسانی اوصاف شن سب ست متاز ہوتی سے۔ اُسے بات کرنے كامنرتجى آتا تفار گذشته رات كاب بانوك بالاخاني بیش آنے والے واقع کی شکین کو اُس نے خوش اسلولی ہے بدمزگی اور کی ہے تعبیر کر دیا، کہنے لگا کہ اُس کے مربی سرسائ الك ذراوت كزارى كے ليے كاب بانو كے بالاخانے حلے محت عقد كاب بانون إن يه خلومت كا وعده كيا تحا۔ وعدے کے مطابق آس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور وربان کو گھرائی کی ہوایت کردی تھی۔ بیلوگ اِس اعتمادیش بیٹھے کو محفل <sup>م</sup> ائیمی کی ہے، اُنھی کے لیے مخصوص ؛ سو وہاں تھوڑا بہت شخل ہیں۔ جاری تھا کہ اِس دوران او بے کے آدی وارد ہو گئے۔ أميد کے خلائب اچا تک اچنبی آ دمیوں کو داخل ہوتا و کچھ کے اِن ہے تھوڑی ناوانی سرزد ہوگئے۔ کو گاب یا تو نے اضیں آئے والول کے بارے میں ہتائے کی کوشش کی تھی الیکن صاف ہات ہے، اُنھیں ریاز خنداندازی اچھی نہیں گئی۔عالم ہی

ناروا کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ اِن میں چند فاندانوں کے طلاق کے معاملات تنهاور کام چوری، کا الی ،گھر کاخرج اوانه کرنے ، ار پید، گالم گلوچ، کسی کی جگه برناجائز تیف کسند کے چھوٹے مولے واقعات بھی شامل ہتھ۔ اِن لوگول ہے بنفل کے برانے مراسم تھے۔شادی بیاہ بین فضل کی مرضی کو وخل رہاتھا۔علاقے کے لوگوں میں ایسی شناسائی کے لیے جاسو كوابهي بهت زماند عا بي تخار يهية كتقيم، علاقول كي صدود كا تعين اور بوليس ي باجي طور برخشن سكمشورول مين باقي وقت نکل جاتا۔ تین دن ہے کبی ہور ہا تھا۔ شام کواڈے پ آ کے بھل کوایک پل کے لیے فرصت نہیں ملتی تھی۔ جامواور اؤے کے بہت ہے آ ومیوں کے کہنے م پھل نے دودن کا اضافداً وركر ديا تفاعل دي من سب كي ليكها ناسيار موتاريا، كيكن كمي رات محقل نهيل جي يخمل في حاموكوني منع كرويا قعا-یا نمچ یں دن صح موادی صاحب کی تلاش کے بجائے بخل في جيل فافي جافي كاعزم كيا- جامور سارسية، زورا ادر جمرو کے علاوہ میں بھی ساتھ ہوگیا۔ پہلے میرااراد دنہیں تھا، يعربيس نے خود كوتلقين كى ، اؤے كے آ دميوں كوجيل خانے ے بیمغارت زیب نہیں وی ہے۔ الد اوسل بھی حارے ہم راہ تھا۔اڈے کے لوگ جھوٹی بوری مرت کے لیے ہمیشہ جیل میں رہتے ہیں۔اِستے عرصے بعد جیل کی حدود میں قدم رکھتے ہوئے ول تھر انے لگا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، وہی دروبام، وہی جالے اور دیواروں پر داغ دھتے اور بوسیدگی۔جیل میں وقت بول بھی رینکتے ہوئے گزرتا ہے۔ یبال میں نے سات سال کے قریب عرصہ گر ارا تھا، ایک ایک دن مکن کے علے کے بہت ہے لوگ بدل ملے تھے الیکن نیلے درج کے بیش تر ملازم این جَلُبول بر تعينات تحدوه عجيه بجيان سك اور جه سع ليث مجے ۔ إن ميں جيلرصاحب كايرانا خدمت گاررام داس بھي تھا،

سب کو ایک ساتھ دیکھٹاممکن نہیں تھا۔ بھل نے ایک ب يبي كهاكدد يكفوه البحى وتت نبيس آيا بيدائجي يجينين كهاجا سكآ-

وہ تورونے لگا۔ اُس کی کمریجھ اُور جھک کی تھی۔ جن طا زموں ساری زندگی جیل کی چار دیواری میں قیدیوں کی محرانی کر ہے کز اردی تھی ،ان میں اور قیدیوں میں کتنا فرق ہے۔رام دان ی بیری زندگی بھی پہیں گز رائی تھی۔ پُرانے جیکر کے بعد نیاجیل آ جاتا فقاء رام داس وبين قائم تفارخاك روب اورسنتري وغيره جانے کب ہے جیل کی د بواروں سے اندر مستقل ملازموں کے لي مخصوص مكانات من مقيم تحد قيدى بدل جاتے تھے، ب لوگ بہیں رہتے تھے۔جیل کے اِن طارْمول کوقید ہوں کے ساتھ رہتے موسے یقینا أنسیت موجاتی جو گی ،تو پھر قید بول كی ر ہائی پر مجھڑ جانے کا و کھ بھی اُنھیں مونا جا ہے۔جیل کے اِن مستقل کارندوں کی حیثیت تو درود بوارجیسی ہے۔ لوگ آتے، کھے وقت گزارتے اور اپنے راستوں پر چلے جاتے۔ یہاں عرقید کے لوگ بھی موجود تھے، گران کی اسیری کی بھی ایک مرت ہوتی ہے، پھٹر جانا اُنھیں بھی ہوتا ہے۔ بیکینا عجیب ہے ك البي ربائي سي كي خوشي بسي كي الميدة كلاكا ياعث --وكيل كوخاص خاص نام بنائ شفيء صرف أنفي سي ملاقات ہوسکتی تھی۔ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں مل سکی۔ ملا گاشیاں کے جتنے میں کیے بعد دیگر ہے لوگ آئے رہے اور تھل کو دیکھے ، ك نعرب لكات، أجِيلت كودت رب بيض كو برايك كے جیل جانے کا لیس منظر معلوم نقا۔ وہ اُن کی کوتا ہیوں کی نشال دی کرتا اور تسلی تشفی و بتار ہا کہ اُن کے بیجے اُن کے گھروں کی خرمیری کی جارہی ہے اور ٹر اوکیل اُن کی صافتیں، بإسرائيس كم كرائة كي كوششين كرر بايد-سب كي زبان ير أيك بى سوال تفاكم فضل آخركب مستقل طور براد في جوك سنجال رہاہے۔ بھل نے کوئی حتی جواب نہیں دیا۔ سب

الملف ، ويت بين جيارها حب كا مكان قار من عند الماريق في رام داس كوياد تفاكه ميلرصاحب ك المن في مونيا كو پرهاناشروع كيا تفار سونيا كرانجام كا المحمول من چھائے رکھے۔ بے ضرورت سے تہیں بولنا مونارام داس كابهت خيال ركفتي تقى سأست حاجا المن رام واس في جان ليتا توويل و عير بهوجا تا كاش، ان دان ایک گاڑی کی یا خیر بوجاتی، ہم دوسری گاڑی بھی

المركة على يون درونالمي ، ندوه سب وكه بيش أتا جوسيفي من ويت بودِ كاتفا - جب بهي أس كاخيال آتا، دل دُوسبت، دل لے لگا۔ جیلرصاحب کا مکان دیکھ سے بھی میرایجی حال الدي ني به أس طرف ويكف سے اجتناب كرنا حالاء الأريري نكابين بإعتياراً مي جانب أثمرتي تتمين -

الهل نے مخلے ور ہے کے ہرکارندے کو یکھ ند پھھ نفتری اللك وديركونم وبال سے طلع آئے ، جيل قانے سے اور

أى شام الله في آنے والے دن الى روا كى كا اعلان كدياسة خرى رات اقت يربهت بحيرتهي أس رات النن صاحب بھی دکان بند کر کے گلور بول کے برووں، اللول كى توكر بول اورمشائى كے دونوں سے لكد سے پھندے الما يراك على اورا تحول في الحل كي كرون موتيا اور كلاب کے إرون سے ذھانب دى۔ چھٹن صاحب اور نصيب ميال نے پچھ دریے لیے محفل زعفران زاریناوی تھی۔سارٹے اور

ار کل رہے تھے کہ ایک بار بھر بازار کی طرف چلیں، لیکن الت كزرة كيادورات موكل \_ بازاركا وفت بى نكل كيا-ميرااندازه تعا، بل كه جيم يقين تفاكه كلكت سيخمل المعافيق آبادكار ح كرے كافيق آباد سے جميل رواند جوت النيصة تين مهينے ہے اوپر جورہے تتے۔ وہاں اب قروزاں الكائل أسهو يلي مين جاب كم ديش إتى مئت بويك ي-المحان کے لیے ہی ہمیں فیض آباد کا ایک پھیرانگا تا جا ہے تھا۔ النهب كود كيفة كوميرا يحي بهت جاه رباتها حويلي كي طرف سے



امکان بی نبیس ہے، شاید زلایں کی وجہ سے بھی کو یقین تھا کہ

جِهان زرّين موجود هوگی، و مال کوئی انجھن ہی شہ پیدا ہوگی، کیکن

خودز زیں تو بہت گراں بار بوعتی ہے۔ میں نے بھل سے بات

كرنى جابى، پھريە وچ كےره كياكەز تاس كاخيال تو أے

مجھے سے زیادہ ہونا جا ہے۔ اُسے کوئی فکر نہیں تو بھے کاسے ک

علایلی پڑی ہے۔ میری طرح اُس کا دماغ بہتا بھی نہیں ہے،

مَصْل في زور ااور جمرو ي كما تها كدوه حايين الوفيض آباده يا

ووسرے دن سے جمیس رفصت کرنے کے لیے سارا او آ ای

مبنى على جائمي الكن دونون ني مهار يها تهد علي وترجي دى-

باور ااستين رساء أيا تعاراً محول في التي جزي ساته كردي ك

و بين ركهنا اورسنهالنا وشوار موكيات جمرو اور زورائ الكل

ا شیش بر بہت می چیزیں لوگوں میں بانٹ ویں۔ ہم دوبارہ

لكھيؤكى طرف جارہے تھے۔كئي دن لكھؤك اطراف،

حور كه يور، اعظم كڑھ، بهرائج بہتى، كونڈا، ایٹاء! ثاوہ، فتح كڑھ،

بدایوں، فزح آباد، بردوئی کے شہروں میں محقوصت رہے اور

سیتا بور، آخ بور، باره بنتلی اور سلطان اور جوتے ہوئے کان لور

آ گئے۔إن بستيول ہے كہيں بھى فيض آباد كا فاصليكو ،سواكوميل

ے زیادہ تیں تھا،لیکن شل کا جیے قیش آبادے کوئی سروکارای

نہیں رہاتھا، کان پورے اس نے سیدھے دتی آ سے ڈم لیا۔

میں نے جیب سادھے رکھی۔

ہیں رنگ

198

\_ كِها، "أستاد! أيك بات بوليل " كها،"اورصرف إيل طرف = إول مول-"

دو کیا ہے رہے۔ '' مُصَّل نے ہڑک کے پوچھا۔ ''

سرے آئی ہوئی گانے بچانے اور کھیل تماث کرنے والوں ا ایک ٹولی کی میزی وُسوم تھی۔ واقعی کی خوالی کی میزی وُسوم تھی۔ واقعی کی خوالی کیمین بتایا تھا کہ خالی کیمیوں ک نوشكى دكيرك والبس آتے ہوئے جمرونے دلي زبان من فل الله علي كارے مسافر عرفتے بر آكے بھى مندستانی مسافروں ا الله على الك تقاريبين كي مسافرول ك لي مخصوص " كَيْ أورمت تبحصا أستاد مال تتم " جمرون جلدي الأيان في المان المان المان المام تفاله فعيك أيك بجود ويهبر ا الماز نے بندرگاہ ہے حرکت کی۔ حال میں میاندروی تھی، ' ویکھوٹ بھی تومُنہ ہے۔'' مٹھل گھڑ کے بولا۔ ﴿ الْمُلْ تُعْمَلَ فِاصَى دُورآ نے کے بعد بھی رفآر ٹیل کوئی ایسا " بولتے میں، إدهر ہے ممبئی بہت نزد یک ہاور سیعان الزائیں آیا۔ زورا کے پیر میں بلکی ی لکنت باقی تھی ، لیکن جیسے ہے۔ جاریا نج کے روز اُدھرا بنا چیرہ دکھا کے اور اُن لوگ کا د کیکر کی اُل کھلونا ہاتھ لگ جائے۔ شروع شروع میں وہ عرشے پر لوٹ جائیں تو کیسا... جمرونے معذرت آمیز کیچ میں کھا۔ الفاتار با۔ جمروجی اُس کے ساتھ ادھراُ دھر قلانچیں جمزتار با۔ جمرو بالكل تحيك كدر باتفا كلكتے سے چلے ہوئے الين آنا الكول ويان الم لوگ جباز سے مانوں ہوگئے تھے۔ اس سے میدے کے قریب ہورہے تھے۔ میراخیال تھا، خمل کادانا اللہ ساخ شایدکوئی آدرائیں وہ نا، جیسے ہنڈولے میں بیٹے معموم سکتا ہے، وہ بھڑک کے جمروے کے سکتا ہے کہ آنے ایک الل سکسل کوئی جھو لاجھلا تا ہو۔ سندری لبروں کا بھی کیازور ككر بيلو خود جلاجائي منفل ك شكوت يرجه جرت الألا عبا تنايرا جيا زو كم الا بين إلى ...

كراياتها كه إس الليل من يهمل يهم كوئى بات قائبا أن عرش كي طرف آف يكدأن كه جرول برآگ كرون كاروه رات بم نے سراے يس كر اردى۔ دوسرے دانام الله رق فى ، بھبھوكا چېرے، سب كےسب اِستے تروتاز و تھے کو کا جانے کے لیے حیدرآ بادشہرے جُو ہے ہوئے کوری جھٹا ایک آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔ تورتیں بھی اُن کے ساتھ تھیں م ے بجا ہے سیدھے حدید آباد استین کا زرخ کیا اور کراچی آگے ایک برنگے لیاس ہے آ راستہ عرشے کے ہندستانی مسافر چو تھے دن جمیں بحری جہاز میں جگہال گئے۔ بنگال میں کئی بار ہم اسٹیر میں بیڑھ کے تھے بلین بال الزیرہ نگا ہول سے مختصر لباس میں چیکتی وکتی ، اپنے آپ سے بوراجهاز تھا۔ یہاں سے دہاں تک چھیلا ہؤا ہی محلے کی طربانا میا پرواعور میں دیکھتے تھے۔ گوری عور تیں اُن پرانیک اچلتی ک جس طرف جابو، گھوم و پھرو۔ ہم نے زیادہ پیے دے آگرائی نظر ڈال کے سامنے سے گزرجاتی تھیں۔ گورے ہم سے کیبن میں جگہ محفوظ کراتی جا ہی تھی ، گرگور نے مسافروں کا اللہ وکھائی دیتے تھے نسل کا تو فرق تھا ہی جنلوق بھی تعداد زیادہ کئی۔ جہاز رال مینی بھی ولایتی تھی، پہلے گورد لاک اُؤر معلوم ہوئے تھے۔ اُن کی حال میں ایک ممکنت، مطلب ہے، جہاز کا سائیان اور حمن \_ایتھا ہی ہؤا جو مین الدہاری تھی بیتاط انداز میں ہنتے تھے عور تیں فرش پر پھو تک تک ندل سکا، مرشے کا لطف کچھ اَ ور تھا۔ جہاں جی جان اللہ کے قدم رکھتی تیں۔ نگاموں میں تجنس تھا اور تجنس میں

مرادة باو میں أن سے ہم شہروں كوضرورسُن محن ل جاتى -رتی سے اطراف مخوان شہرا ہا دہیں۔ ہم نے وہاں ایک بہر بھی ضائع نبین کیااور رو ټک، حصار، سرسا، بھنڈا، کرنال، يانى يت، مونى بت اوريليا ساليكا قصدكيا- إن شرول ست واليس وَلِّي آئے کُوگانو ، فریدآ باد ، تھرا ، علی گڑھ ، آگرہ ، مجرت بور، ہے بیور، سُوائی مادھو بیور، ٹو تک، کوٹا، میواٹر، چَنُو ژگر دھ، اود ہے بیں جلور، اجمیر، ناگور، جوده پوراور بازمیر کے علاقے سے گزرتے ہوئے میر بودخاص آ گئے۔ ظاہر ہے، ہمادا کام شہر ك تاريخي مقامات اور تفريح كابين ويكفانهين قفاء شهريس واخل ہوتے ہی مسلمان آبادیوں میں جائے گھروں، وُ کا توں، مسجدول اور مدرسول بين ايناسيق وُجرانا اور جرجك أيك اى جواب سنناتها - إى تكرار سيهاب اليي تكليف تبين موتى تقى -عادت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آبادی کی نسبت سے بعض شیروں میں ایک ون ، بعض میں دودن لگ جاتے۔ اگئی منزل کے لیے شام كوسواري ل جاتى تو تحيك، ورندوي بيراكر ليخ مدات كو سمى بهتى ميں فراغت ہوتی اور نوشکی گلی ہوتی ، يا سرس بور با ہوتا تو دوئین محضے یوں گزرجاتے ۔ شیخ سے شام تک گھوڑا گاڑی، لاري، ريل گاڙي، يا بس پيدل طيخ رسناتيجي سراي، جميي ہول، جہاں جیسی جگہ مل جائے، جس وقت جیسا کھانا مل جاے۔ میر بورخاص سے حدرہ باد (سندھ) بہنچ تواشیش کی سیر حیوں برایک شیخ کو بچاتے ہوئے زورا کا پیرزیک گیا۔ بذ ی بھی چھ گئی تھی۔ باتی ہم تیوں کے بیروں بیل بھی بیڑی يؤكش تين دن تك زورا كاعلاج بوتاريا، چوشتے دن بھي وه مقر ترنے کے قابل نہیں تھا۔ جمرہ کو اُس کی تگرانی پرچھوڑ کے میں اور شمل شرصتها اور سُجاول موستے ہوئے کرا جی عظم آئے۔ مبنی کی طرح کرا جی بھی ساحلی شہر ہے۔ مبنی ہے بہت مِلتا عُلِما ، ليكن يبال أتن بهيرُ نبين تقى . مسلما أول كى أيب كثيرة بادئ تقى بمين دودن تحيرنا يرا-مسلمان آباد يول مين شايد بي كوئي جُلدره كني جوجهال جم شجاسكي مول - جارون سك غیاب کے بعدہم وایس حیدرآباد آئے توزورا کے بیر کی تكليف بردى حد تك كم بروكي تقى، حلنه يجرن لكا تما- احتياطًا ووایک دن کے آرام کی اُور شرورت تھی۔ اِن دو دنول میں

200

من نت تھی گوروں کے نتجے بالکل ہو ہے، جبنی گر کے گڑیا کی مثال ہوتے ہیں۔ جی جا ہتا ہے، گوویس بھر کے خوب پیار کرو، گالوں کی چکلیاں مجرتے رہو۔ اُدیرہ ایسے اسپنے کیبول سے یے آ کے کھ گورے مانے کا طرف علے جاتے تو مجھ جہاز کے بمرے والے عرشے کی جانب بڑھ جاتے اور چنگے سے 201

ورميس في تم يكها تها كه يكها برگاري آسته جلانا...

" کالول کے دلیں میں آ کے گزار کی مارے کیول بیٹھے ہوئے ایس -" " پیاتھی سے جا کے لوچھوں"

و وخبين خبيس ، كميا ألثا بولتا مول-'

اُن ہے بیت میں اُن میں ہے ہوئے میں اول کااثر تھا، میں میں آن ہے ہوئے میں نے بیزاری ہے کہا، '' ٹھیک ہے'' حسرت لکال او۔''

میراخیال تھا، وہ باز آجا کیں گے، گر جھے شیلتے ہوئے وہ چاہے خانے کی جانب بڑھ گئے۔ چند قدم بعد بی اتدرجانے کا راستہ تھا۔ بندور وازے پرسکھ دربان منڈ لا رہا تھا۔

دوتم ابھی سردارے تھوڑا گٹ پٹ کرنے کا ہے راجا دادا! سمجھے گاء آ دھافر کی ہے۔ کالا تو تم بالکل بھی نہیں ہے۔'' زورانے سرگوشی سے کہا۔

زورا بل کھا گیا۔

وہی ہؤاہ ہمیں ہوستاد کیے کے سکھ دربان دیوار بن کے حائل ہوگیا۔اُس نے شکامتا نہ اعداز ہیں ہو چھا کہ ہم کبال جائے ہیں۔ ''وکھائی شیں پڑتا کیا۔'' زورا کھر دری آواز ہیں بولا' ''این تم کواچکا لگتا ہے۔ شفتی ہیں شمیں جارہا۔ مال خرچ کرےگا ،انجھی ایدر کوری کھاوا ہے این کورو کئے گا؟'' سکھ دربان زورا کے لیجے سے متائز ہؤا اور کسی قدر رسائی ر بین ہے دور سے برما۔ دبن نبیں ہے۔ ''میں نے نا گواری سے کہا۔ دباہر لکھا ہؤاہے؟''

المنظم المؤالا شاید کہیں نہیں ہے۔ "میں نے اوھراُ دھرتا کتے ہوئے کہا،" لیکن صاف نظراً رہاہے، وہاں ہم جیسا بھی کوئی ہوئے کہا۔ اورہم اندرجا کے کریں گے بھی کیا۔ اُن کے اُلان ہے آور، اورہم اندرجا کے کریں گے بھی کیا۔ اُن کے الدوروازے پر دریان نے اردروازے پر دریان نے اُلادروازے پر دریان نے ایک دیاتو کررکری الگ ہوگی۔"

الات کیوں رو کے گا حرام کا۔ سارا تھیل وسڑی کا ہے۔ اپنی پیمی بہت بیسے ہیں جسم ہے۔ "جمروجیب تھپ تھیاتے

ہے ہوں۔ "ہمارے کپڑے! اُن کے ہاں لباس کا بڑا خیال رکھا جا تا ہے وقت ادرموقع کا الگ الگ لباس ہوتا ہے۔''

" رِاُدهرسب کون ہے ایک کیٹر ول میں ہیں۔ " جمرہ فراک بولاء " ہمارے بھی کیڑے گھٹیا اور گندے نہیں ہیں، مورے ہی تو ید لے میں۔ "

" كين أن عيد بمي نبيس ميں -"

"ابھی ایک بارٹرائی مار کے دیکھتے ہیں، کیاجا تا ہے راجا اللہ" زورائے جمروکو اور مجمیز کیا،" اودرا پتا ہندُ ستانی پیرا اگی تو ہے۔ محفومتا پھیرتا ہے کیسا کھی بیلی کا ما قک، اور الاباج والا یھی ایک دم کالا ہے۔سالا ابھی مدرات ہے الروں ، ،

"دہ خدمت گار ہیں، وہاں کے ملازم ۔" میں نے اُنھیں مجانے کی کوشش کی ۔

''چل کے دیکھتے ہیں لاؤلے!'' جمرو بے بیروائی سے بولاء ''دوروازے پے کھڑا تھانے دارزیادہ سے زیادہ کیا کرےگا۔ ''دکورےگا تا؟''

> " ہاں، کیکن سرایتھا تو نہیں ہوگا۔'' " نینچے یانی میں تو نہیں ٹھینک دے گا۔''

"اوہو ہم سیجھتے کیوں ٹیس ۔" میں نے چڑ کے کہا ا" وہ ال ہماری سنگت پیند ٹیس کرتے۔"

"توہندستانی بیرے کیوں رکھتے ہیں ادر ادھر اتنی دور

قدر میں ضرورل جا تاہے ، کیفیت میں ضرورل جاتا ہے۔ واق وت كى نزال بىل بھول جىل مىل در يىچە تارىكى بىل يال خريدنے كامطلب بھي وقت ميں اضا فيہ ہے۔ ناميريان وقتي مہریاں کرنے ،ول جب اورول گشاوفت کاانتخاب **و آول** کے بس میں ہے۔ یہ کارمسیمائی اور کرشمہ کا رکی بہت کچھ دولت میں یاس ہے۔ جولوگ چراغال کر کے تفیریاں بجاکے اور ہام وزر سجائے اشتہاانگیز غذا دُل اور معطّر صحبتوں کی وعوت دسیتے ہیں، وه اصل من دنت ينية إن وه كرين كحو لخ بيس ووركر في كاروباركرتے بين عِبْلَ جِلْمَا بيد كانيس كفلي جوئى بين مرط صرف دولت ہے اور طلب ہے۔ بشک رسنے محل مشروط ب كم صحرا من سون كة وي كى طلب بهي ريت إدراً دي ال صحرابوتوسب بے کارہے، لیکن دیات سے چند آیک مرکشال، آشفتكال كأبين توبية ارتشد لبان الآسودكان كي ميري موجال ہے کیفیت کی زندگی، تمیت کی زندگی کا حساب تماب کیا جائے لودولت مند بیش ترایخ منتا کی اورالغرض برسی زندگی گزارتا ہے۔ مانے کے والے خانے میں گورے ایرکی آنیا ہے لیا ایک دوسرے میں گم تھے۔ کائٹر کے گردیٹی بدست جام پرجام کنڈ ھارہے تھے۔میزوں پر بھی پیانے چھک رہے تھے۔ موسیقی کی ملکی ہلکی تانیں ہاہرتک آ ریاں خصیں۔ وسط کی تھلی

مودی می دی در این با بین باہر سا او بین بین در الله می با بین باہر سا او بین بین در الله می کردہ ہے ہے۔
ایک جانب کونے بین د بوار برآ و بزال ہدف برجیوں نے مجھوٹے اللہ جانبی کا مقابلہ جاری تھا۔ جوئے کی گول میز کا طراف کھا بھیڑگئی ہوئی تھی۔ ریستورال کے کسی کمرے بین گوروں کے مجبوب مشغلوں، بلیرڈ، نمبیل نینس، برج وغیرہ کا اجتمام کھا بوتا جا ہے۔ سازا ماحول خیال آ فریس تھا۔ جھر وکوں اور شیشول کے اس بار ہونہ سالی مسافر جیرت سے بیا جمن آ دائی و کھتے تھے۔
اس بار ہونہ سالی مسافر جیرت سے بیا جمن آ دائی و کھتے تھے۔
میرے لیے بیرسب کی ویانہیں تھا۔ کرشنا جی کے ساتھ بھی کے میں تھے۔ میرے لیے بیرسب کی ویانہیں تھا۔ کرشنا جی کے ساتھ بھی کے میں میرے لیے بیرسب کی ویانہیں تھا۔ کرشنا جی کے ساتھ بھی کے

میرے سے ریسب چھ تیا ہیں تھا۔ حرستا ہیں ہے ساتھ ہیں۔ کلب میں مجھے اِن مناظر کا تجربہ ہو چکا تھا، بھر زما کے ساتھ بھی۔ جمرو پھڑ کنے لگا،''تھوڑی دیر کے لیے اندر چلتے ہیں لاڈلے!''

"شایدنیں جاسے "میں نے نری ہے کہا۔ "کیوں، کیوں نہیں جاسے ؟"

"بيهارك لينس

ساری روشنیال جادی گنی تھیں اور جارول طرف سے تاريكي ميں گھرا بؤاجهاز أس وقت روشن كاجزيرہ بن كياتھا۔ روشنيان أبلتي كوندتي لهرول يرمنتشر بوتين توشيح جلته بحصة بتاروں کا گمان ہوتا۔ چھل کومر نے پرایک معقول جگدلٹا کے میں، زور ااور جمروچہل قدی کرتے جہاز کے عقبی صفے کی طرف چلے آئے۔ یاس بی گوروں کا جانے خاند، یاعشرت کدہ تھا۔ شینے، ریک اور روشنی نے گذائد ہو کے وہ جگہ طلسماتی سی کردی تقى، خواب كاسا كوئى احساس - بابر كنظرة رباتها كه زندگيا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اسرے۔ وُنیا میں اُٹھیں کوئی عُم نہیں ہے اور خدا اُن سے بہت خوش ہے۔اندر بھی چیک رہے، چک رہے تھے بشگفتہ اور شاوال میں نے کہیں پڑھا ، پاساتھا ك كور برات كابهت ابتمام كرتے بيں، كورے كيا، تقريبًا سبھی روات مند۔ وقت بھی تو خریداجا تاہے۔ جن کے یاک رواست ہوتی ہے، وہ إے قريد ليتے ميں۔ وقت فريد نے ست مرادراحت افزا، نشاط انگیزساعتول کی خریداری به به به إس طرح وقت بروها يأتبين جاسكنا \_ ريمياد ك كي جنس ، يا بكا وَمال نہیں ہے۔ ورنہ آ دمی ساری دولت لُٹا کے بس اِسے خرید سنے کی بھست بو کرتا، اپناوفت مو برس سے بردھاکے دو مو برس كرليتا، تين مُوبرس، بِرَار برس جِنْني دولت آ كَ ذَالوه أَتِيْ يى ماه وسال بوها لو، تكر وفت عدداور ييانش بين نبيس مل يا تأ أو

ے اُس نے بنایا کہ جہاز کے کپتان کے حکم کے مطابق جب تک گورے حانے میں بیٹے ہوں تو ہند ستانیوں کو، حاہے وہ کیبن کے مسافر ہوں ، اندر جائے ندریا جائے۔

جمروا در زورا کا ارادہ اُس سے جنت کرنے کا تھا، کیکن سر دار معاملے نہم آ وی تھا۔اُن دونوں کے تنور بھائی کے بے بسی کا اظہار کرنے لگا۔ جمروا درزورائے یاس أب يمي ره گيا تھا كەدە سردار كى گردن بردوچار بىترۇ لگائىي، يا جا تو محونک ویں۔ اُنھوں نے سردارے ہاتھ برزیے رہے کے ووسكتم رسطحا ورلوث ميز ب بروارية جبرت سه أتميس ويكيماء سٹ پٹا کے سلام کیا اور زیے جیب ٹیں رکھ کے بولا کہ وہ مجبور ہے۔ اُس کالبس ہلے تو ...ووہاتھ جوڑ کے متب کرنے لگا۔ جمروا درزورا مرجمكائة وبإن ستايطية تئدأن كي دِل بُو كَيْ كے ليے ميں اُنھيں عرشے كے مسافروں كے ليے مخصوص عاے فانے میں لے آیا۔ یہاں بہت شور نفا۔ سامنے کائنز یر کشتیوں میں رات کا کھانا ہے جانے والوں کی قطار کئی ہوئی ۔ تھی۔ ایک طرف جا۔۔، اُس ہے کمحق شراب کا کا محز تھا۔ مشکل سے ایک کونے میں لوگوں کے اٹھ جائے پرجمیں جگہ لمئى - جمروا در زورا اسيم برابر دالى ميزير من زستاني مسافرون ے درمیان ایک گورے سیافر کود کھے کے اُنچیل پڑے،" لا ڈیئے! بدیندر إدهر کیول بیشاہ۔ "جمرویلمس بٹ یٹا کے بولا۔

"أ بسته بولو مبت عد كورول كوجاري زيان آتي ہے۔" میں نے جے ہوئے لفظول میں کہا۔

> ''ميريه إدهر كيول بهينما ي:'' ''اُس کی مرضی ہے۔''

جمروا در زورانے مجھ ہے نہیں یو جھا کہ دونوں جگہ اٹھی کی مرضی کیوں ہے، اُن کی نظریں گورے کو حصار میں لیے ہوئے تحين - گورے اِس طرح عام بهندُ ستانيوں سے تخليج ملينہ جزئين يتفيه وه ايك يخته عمر مخف فقامه وجيه، حيال چوبند، خوش اطوار، چوزى بيتانى،سركة د هے بال أزيد موئے ،خش خشى داراى، مجرك بمركال البري جكيلي أتحصين ادرمياند قد مندا تنافريه ندالیا دُبلا۔ ہندُستانی مسافروں ہے وہ تعییرتھیرے، ایک ایک لفظ برزورد ، المائية مفهوم والشح كرنے كى تك ودوكرر باقتاب

اس کے مخاطبول کی انگریزی واجی تھی۔ مدرا کا معا عقى من زبان آئى موگ \_ يكو جيك بحى رہے تھے جيك الانتقا کرویس یس ، نواز کررے ہے۔ بے قرار اگریاں مندستان کی بابت معلوم کرنا جا ہتا تھا۔ لوگ ایکی بناط ایک مال جواب دے رہے تھے۔ وہ اُن کے جواب افذ کرنے کا رہے ا كرتا اور باربارسر بلاتا تحاله شوركي وجدا أن كا أعاز حال سنائی تہیں وسے رسی تھی، حالال کی بالکل برابروال مرتمی ، مرابلادورہ ہے۔ گورے کا انداز اپنے ہم وطنوں سے قطعی مخلف قتار بیارا ہے۔ مثنا قانه بسنع يبيمرانه

> " کیا بولتا ہے چقندر کی اولا د؟" جمرد نے بھنجی ہول أ وازيس يوجها\_

يس نے آئنسس في كأ بيروكات ذراينندو" " اینے کو کچھ کھسکا وائیا ئی دیتا ہے۔"

میں نے اشار سے میں تر دبیدگی۔'' بالکل جیسے'' و مي تركيا آ بي دال كايما ويوجه شاييه -سالا بي مطل و إدهزمين بيني سكتاب

'' کوئی سیاح ہے، شاید سیر کو آیا ہے۔'' 👅 "مبيركو!" جمروتمسنحرست بولا، "إدهركياسط كاج في والله ناٹ کھاٹ بکھیریل ،أیلے...'

معصرف يهي توخبين، يهان تاج بحل، لال قلعه، اجنبًا، إيلوما، خَيْسلا، موزُن جودڙو، بهاليه دريا، جنگل، شکار، حاتے کيا کيا.. بہت کی چیزوں میں اُن کے لیے کشش ہے۔ منذ ستان توالا ے کیے جادو گری ، بل کیمی سمندری طرح ہے۔''

إلى النَّايْن گورے نے جاري دل چپي محسوں كر لي تكي، اُس نے '' بیلو'' کہ کے اور ہاتھ اُٹھا کے ججیے سلام کیا۔ میں نے تبنی مشکرا کے جواب دیا۔ ہماری میز برایک کری خال تھا۔ گورے نے اپنے ساتھ پیٹے ہوئے اوگوں ہے معذرت کا اوز به تُلِلت جاري طرف چلا آيا. " اگريس مخل شهون تو سجهدم کے لیے آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟" اُس نے کری کا مخا كيزت ہوسيئا تكريزي ميں بوجھا۔

'' 'ضرور،ضرور'' میں نے بھی انگریزی میں جواب دیاان اُنھے کے اُس کے لیے خالی کرس سیجھے کردی۔

سپرنگ سپرنگ

الله على بيادا كيا اور باتھ بڑھاكے بولا، ممرانام --- U - 13 الله مصلفي ميں بوي كرم جوشي تقى من في محل الله من من الور جمروے ماتھ ملایا اور کری پر بیٹھ گیا۔ 

المريمرة بوتواچشى مناستاني آتى ب-والدوان دو بنس كے بولا، "الى جى كہال، يبال آنے كے لے فوا ی فد بد عاصل کی تقی میرا خیال ہے، پھی جھی شکر سکا، اربيدُ ستان مِين صرف مِندُ ستاني وَي توشيين بولي جاتي-"

" يقينًا، بيال تو كهين كهيل يرُّوي شهر مين مجنى زيان بدل بالی ہے۔ " میں نے اُس کی تائید کرتے ہوئے یو چھا، "كياآب بياحت ك لي آخين"

" لا آن، ایک طرح بیاحت بھی کہ میں اِس دورسے کا وصے آرزومند تھا۔ بہت من رکھا تھا آ ب کے اک اللم كدم ك يار بيس-"

ميرا يي عالم کبول ، أب جارا کهان - ليکن مين يُپ مها-وہ کہنے لگاہ ''اب کہیں جا کے موقع ملا۔ سیاحت کے علاوہ امل میں ممیں حکومت برطانیے کی ہدایت پر مندستان مے سیای ادرائی رُجانات کے مطالع کی غرض سے آیا ہوں۔ بہال النادنون سياس بي يخيني شديد به ب-انقلا في تحريكيس زور يكرر دي ایں۔ شہروسعت بارسے ہیں اورصد بیل کامنجمدومیمی معاشرہ ين عبد من داخل مور باب ينال يدساجي تغيرات ازم بیں عمومًا تبدیلیاں ابتدایس اجنبیت اور معائرت ہے دوجار بوتی ہیں۔ اِن سے مانوس ہوتے بوتے دیر کلتی ہے۔ حكومت برطانية كوظيم مندستان عن اين في وأربول كا احماس ہے۔ مجھے کچھ مخص سائل، اسباب وملل کی حقیق، یا این کہے کہ تیزی ہے باتی ہوئی اس ساری صورت حال پرایک تجرياتي مقالد حيار كرنا بهار آب مجھ سكتے ميں، ميراكام جتنا ہتے یہ و ہے، اُتنا اہم بھی ہے۔ شاید جھے سارے ہندُ ستان گادوره کرنایژے۔ پیپیم صغیرتو بجائے خوداً میک وُنیا ہے۔''

كرفي والي مسافر بي مكتل منذ ستاني نظرات ين واور دُنيا بهرمير\_ یا کستانی اخبارات، رسائل میگزین اور کتابوں کے برآ مدکنندگان

" بان، کہتے تو یمی ہیں، لیکن یبان رہنے والوں کو کیا انداز ہ

موسكن بي بياتو دوسر بين مندرياري آف والعابي جان سكت

میں ''میں نے متانت ہے کہا،''واقعی آپ کا کام آسان نہیں۔

مندستان بے شارتبذ بوں، ز إنون اورد عانات كامر آب ہے۔

° کام تو میں نے انگلستان ہی میں شروع کر دیا تھا، جتشی

ستايين بخطوط اوروستاويزين ممكن بين بجمع كرلي تفيل-

بچ توبیہے، جیسے جیسے مطالعہ کرتا گیا،اشہاک جنون کی حد تک

بڑھ گیا۔ وَ اتّی طور ہر میسفر میرے لیے اکیے مہم کی حیثیت

ر کھتا ہے۔ جہازیر سوار ہوتے ہی میں نے مندُستانی سافر

طاش كرف شروع كروي تنف اتفاق بكر مجيد مطلوب آوى

نة لل سيكيد جبازشرقِ اوسط يح كلّ ساحلوں يركنگر انداز مؤااور

برجگدے مندستانی مسافرسوار ہوئے۔ گوان کی تعداد اتن

زیادہ تبین تھی، تا ہم تقریبًا مجی ہے رابط کیا اور خاطر خواہ شاریج

نال سكداب مندستان كدروازيد كراجي ست سفرشروع

## FAIR EXPORT HOUSE

تجلوں ،سبر یوں ،مٹھائیوں نمکواور بیکری ی چزوں کے لیے بھی رابطہ میجھے۔

## FAIR EXPORT HOUSE

C-41, Block-B, Gulshan-c-Jamal Off Rashid Minhas Road Karachi, Pakistan Ph:(9221)4574628-4595462-4572493 Cell:0333-2131405-0300-2181183 Fax:(9221) 4595491 e-mail fairexporthouse@yahoo.com fairexporthouse@hotmail.com

میری خوش متی ہے کہ آپ ہے جلد ہی ملاقات ہوگئ ۔ سیکٹنی التحقى بات بي كدآب جيها بم زبال الرحماء"

" میں کیا جانتا ہوں۔ میں توانگریز ی میں اتن ظربر بھی منیں رکھا، جتنا آ بہدئر ستانی سے واقف ہیں۔ "میں نے دهيم لبح بم كمار

° كيامين إسيه مشرقى ائكسار برجمول كرول-' "سائب، برانگريز غيرانگريز كوايني زبان بولتے جوے الين كهتا ہے۔''

أس في تبقيد لكايا، "آپ كے سلسلے ميں اليامبيں ہے-" أسف تإكسة بويها،"آب في رابان كهال تعليه؟" " دبس السيع بى اسكول كالج بيس "

" بنيس آپ كويتا نا كھول كىيا، مير أنعلق بھى با قاعده كيمبرج يوننورش ميدة قاراب مين وزننك بروفيسر بهون تحرانيات اورسياسيات مير \_\_\_ موضوعات إل . ''

" پھرتو آپ سے ل کے بوی خوشی ہوگی۔" میں نے أس ي دوباره باتصالایا ..

وولنيكن يقلينًا مجھے آپ سے زيادہ...''

یں نے زورا اور جمر و کا تعارف اینے عزیز ول کیا حیثیت سے كرايا اورأتهين بروفيسر بوبرك تفاميسن ك بارك يل مختفرا أ كاه كروينا ضروري معجها كه وه كوئي باحتياطي نه كريا تميل - هماري گفت کو کے دوران دونول کو تئے بہرے بن جاتے متے، کین يروفيسراكيك خوش خلق اورحتاس آوى تفادأس في كان ين الي مستد بهندُ ستاني بول ك أغصين أكن فيبين ويا، شاش ركعا-

زورائے مجھے ٹوکا کہ میں بروفیسرے ہچھوں، وہ عام گوروں سے إتنا مخلف كيوں بر مجھ مناسب معلوم بين وا سومیں نے اجتناب کیالیکن پروفیسر کچھ کچھزورا کامقصود سمجھ گیا تھا۔ وہ بچھ سے وضاحت کے لیے اِسرار کرنے لگا۔ میں نے اُسے زورا کی بے فی کی وجہ بنائی تو کھکھطا پڑا اور کہنے لگا كەدە تېچى سركارى ملازمت يىن نېيىن رېاسىپە-

تعلیم سے فرافت پاکے وہ لیکچرر ہوگیا۔ اس کے بعد بس كاب اورطالب علم بى سے واسط رہا۔ يبى مجھ تو جائے كے ليے أب بيجا عياب كما تكريزول كى كون ى النبى ، كم روى ، كون س 206

روة ل نے ہندُ ستان کے طول وعرض میں بر مشکل کومواول ہے میں نے پر وفیسر کے جواب کی ترجمان کی تو کہا ارجم اور زورا کے چیروں کی خشونت دُور ہوئی۔ جمرو کھنے لگا کرورا سمجهتا تقاءسارے گورے لاٹ صاحب اور صاحب بماری هوتے بیں بمشنرہ ڈیٹی کمشنر بکلکٹر۔۔۔

میں نے پروفیسر کوبتایا توبہت محظوظ مؤل جائے آگئے گئے ساتھ میں پیسٹری اورسکٹ وغیرو بھی تھے۔ جائے خانے می نفری برده جانے سے شور زیادہ ہوگیا تھا، بات کرنے کی وشواری جور بي تقى \_سكر ف بيرى كا وُهوال جرطرف يهيلا مؤاتااار جن لوگوں نے شراب کی لی تھی ، اٹھیں اپنی آ وازوں پرافتار نہیں رہا تھا۔ ہندُ ستاثیوں کو بیوں بھی اُو نیجی آ واز میں ا<u>بر لئے</u> ا در غیرضر وری یا تنل کرنے کی عاومت ہوتی ہے۔ہم نے صرف حاے بی پروفیسرنے کچھ کھائے سے پر بیز کیا اور تاویل کی . كه وه بيمال كي آب و مواسع جسمي مطالقت تك كهافي ينغ كا چیزوں میں احتیاط کرنا جا ہتا ہے۔ اتن دیر میں ہمارے الی اجنبيت كاتكذرخاصاه همث جكاتها - يكاكب يروفيسرك جانيا سوجھی،أس نے بوچھا کہ ہم نے انجمی رات کا کھانا تو نیس کھایا ہوگا۔مرے عج بولتے برأس نے تہا بت ادب اور اشتاق ہمیں آج رات ساتھ کھانا کھانے کی وقوت دی۔ شل نے عذركيا كدا بھى الى جوك نبيس ہے۔ أدهر جارا أيك ساكل الك يُسكون كوشے بيس لے آيا۔ جمرواور زورا بے زبان سے عرف يرآرام كررباب شايداى كماته كهدويربد کھانے کا مرحلہ طے ہو۔ غالبًا میرے انکاریس زور نہیں قا- اہلے و کھتے رہے۔ پروفیسر ہماری خاطر مدارات کے لیے یروفیسر دریے ہوگیا کہ کوئی بات نہیں ،ٹھیک ہے، پھرویں علتے ہیں، وہاں وہ بھمل سے خود درخواست کرے گا کہ مفل جما الم سب كرماته بورميرت تكفف اورمعذرت عددمالال نهيں مؤله كينے لگاء'' جناب! كعانا توايك بهانه ہے۔ دوسرے جاے خانے میں تسبق سکون ہے۔ وہاں ایتھا وفت گزرے گا-مجيهي، جمر واور زورا كوجلد سوجائف كي عادت منه جوتو از راوتواز ثما

و الماري - جمر د اور زورا دولول على جلي سي اورجلد ۷۷ ایس میے مشل نے کھانے پر آ رام کوئز چیج وی تنی ۔ زورا ایس آھے۔ المردكة جائد يريروفيسرأ تحدكيا-

روں میں ہم دوبارہ سکھ دربان کے سامنے کئے گئے تھے۔ معلوں میں ہم دوبارہ سکھ دربان کے سامنے کئے گئے تھے۔ و جن آ تھوں سے جمیں دیکھا کیا۔ پروفیسر نے وروازے ان کی موجودی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ بیکھد دربان کے سلام ر التي بوع أس في مار علي درواز وكولاء عاع فاف

الن مركوز بركي تفيس بهين مرو فيسرا يك معزز ومحتر م مخض تفا...

ب نے تر جھ کا کے أسے تعظیم دی اور سماسی ، تمارے لیے

اللا إته أغلال اور بونوں برمسكراب سيائى - بروفيسرميں

المكتر تصريحيلي موسة ديدول سن وسطى خالى جكد يردقصال

ابت بيتاب تقار خدمت كارجلد، يا بددر خود صارسه ياس

أنا،كين بروفيسركوذ راي تاخير گوارا نيهي . جب تك كائتر پر

المائے خدمت گارکواتی میز بر بھیجنے کی ہدایت نہ کردی، أے

الكن ندآيا والبس آيك أس ي البكتي آوازيس كها، "أب

اُپ کفل کے بیٹھے میری گزارش ہے کہ کوئی تکلف ند سیجے۔''

"تكلّف تولّب كرريم بين جناب!" شي في كما،

أب بهندُ ستان آئے ہیں ، آپ کو جمار امہمان ہونا جا ہے۔"

"میں نے ایمی ہندُ ستان کی سرز مین پر قدم کہان رکھا ہے۔

آپ سے دعدہ مجھی بلائیں سے تو ضرور آئیں گے۔ بمبئی جی شام

ا بیم میں کے اندر داخل ہوئے کے بعد عی وہ اندر آیا۔ مثبتان اليي بي سي حَكِي كو كتبته بهول مسلم- أس كا احوال مینے ہے تعلق رکھا تھا۔ باہر سے، شیشوں اور جمروکوں کے ان بار تو عُشرِ عشير بھي د كھائي نہيں ويتا تھا۔ يبال تو تظارہ ہي كارتها لك بي نبيل ها كه بم كسى جهاز يرسوار بيل - كوني ان زمانر کل آئے ندآ ہے ، یس بجی ایک ساعت زندگی کا مامل ہو۔ جانے خانے کی آرائش وزیبائش شاہانہ تھی اور الله يتراتس كرتے لوگوں كى آب دناب مشزاد۔ خوش كو بهوستى الطنزك في جارا استقبال كيا-سب كي نكامين جم بدنسلول كي

" بجھے معلوم ہے " أس نے سے پر باتھ رك سك كماء "اتفاق ہے، میں بھی نیس کھاتا، بل کہ شرخ گوشت ال رغبت بجريم ب-"البئة سفيد، يعنى مندري كوشت شوق س کھا تا ہوں۔ کیا خیال ہے، وہی مثلوائیں۔"

"جي إل" عمل في جلدي سيكبا-

ميں أے كيا بنا تا۔ ميں نے سانس بھر كے كہا، '' إن ونو ل تو

التقا ہؤا کہ اُس نے کاروباری نوعیت کے بارے میں کوئی

سوال نیس کیا۔ اس ا تنایس معرب ندستانی خدمت گار بھی آ کے

خلل انداز ہو گیا تھا۔ بروفیسر نے جبحکتے ہوئے ہم بتیوں سے

یوچھا کہ کیا ہم شراب بینا پیند کریں گے۔ جمرہ اور زورانے

میری طرف و یکھا اور انکار کردیا۔ بروفیسر نے خدمت گار کو

سنترے کارس لانے کا تھم ویا اور کھانے کے کارڈ کا پیٹور مطالعہ

" 182 4 6" 20 25

در سرویمی میگر مورنیس" میگیریمی میگر سؤر نیس "

ميري آ واز مُنهُما كُنُي أنه إل بيل أي أنه ليجيح-"

" أور، أوركيا مشغله ٢٠٠٠

«كاروبارى سليله مين؟"

سفريل گزرريي ٢٠٠٠

" ئەترىپى سىندرىي بىن، إى كاش كىمى ادا بوجائىنے گا۔ جارے بال أيك كهاوت ہے: جيما ديس، ويمائيس - مرجم سارول کے لیے ہونا جاہے۔"

دوسرے لمح أس كى تجوريس آبادروه شوقى سے بولا، وممر



غيريت ندبرتي جائے۔'' میراخیال نقاء جرداورز درامیری تائید کریں گے۔ دوفوظ آ ہاوہ ہو گئے، بل کہ جمرو نے صلاح دی کدوہ کھانے کی <sup>مثن</sup>ی بخمل كو پہنچا كے اوراً ہے بتا كے الجمي واليس آتا ہے۔ ہم يجھ ال

العاف بھی شرط ہے۔'' ''ہاں ، ہال۔''

وہ ہینئے لگا۔ اُس نے طعام نامے برنشانات لگائے۔ ''میں نے خیال رکھا ہے۔اطمینان رکھیں۔غذا کا ضیاع اہتھا نہیں لگناء کچھندامت ہی ہوتی ہے۔''

''ہندُ ستانیوں کوتو ذکھ بھی ہوتاہے۔''

''اووا'' وہ پہلوبدل کے بولاء''جاری آپ کی اہتمی خصے گی۔'' ''حالال کہ ماہین الیسی شہیس نہیں میں ۔'' میس نے ''کھے کیچ میں کہا۔

وہ چونک پڑااورائیک نامیے کے لیے اُس کا چہرہ تمثما گمیا، "میں بھی، بھی جاننے کے لیے آیا ہوں۔ نسبتیں کہاں کھوٹئیں۔ کیا آپ کے سرید سینگ اور میرے عقب میں وُم کئی ہوئی ہے۔" "کاش کمانیا ہوتا! توامیا زاتو ہے ہوجاتا۔"

'' ہاں۔'' ووکھوسا گیا۔''آ پٹھیک کہتے ہیں۔ اِس بات میں خاصا کریب ہے۔''

" ميرامقصدولآ زاري نيين<sup>"</sup>

'' دمیں جانتا ہول۔'' وہ تیزی ستہ بولا،''لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ہی وضاحت کی ہے، جھے،اُ دروں کے پیانے ستے مت دیکھیے۔''

''نو پھر بہال کیوں بیٹے ہوتے۔ بیو علاقۂ غیرہے۔'' ''میں آپ سے بہت کچھا خذ کرنا چاہتا ہوں۔'' اُس کے لیج میں بے کی تھی،عاہزی بھی۔

"آپ کوشا پیر مالیوی ہو۔ میں تو کیجی بھی نہیں جانتا، اور یہ اکسار نہیں، واقعہ ہے۔ یول کیجے کہ ججھے ادھر اُدھر دیکھنے ک فرصت ہی نہیں ملی ۔ جو کچھ جان سکا ہوں، وہ غیرا ختیاری ہے۔ کفلی آئکھوں سے اِدھراُ دھرنظر پڑتی جاتی ہے۔ بس اِسی قدر آتا ہے۔ آپ ایک عالم وفاضل شخص ہیں۔ جہاز ہے آتر کے انتہا آپ کوا پنے مطلب کے بہت سے لوگ اُل جا کیں گے۔ شاید ہیں بھی اِس کام میں بچھواعاتت کرسکوں۔"

" مجھے شہرہ ہے، آپ ایسے لوگوں ہے آسانی ہے ملاقات ہوسکے۔ میرسے سامنے ہونے پر مخاطب کو احتیاط مانع ہوگ، ہونی جاہیے۔شایدیں اس ذینے داری کے لیے موز وال نہیں 208

جو بھے سونی گئی ہے۔ انھیں فریقین میں ہے کی کا آتا کرنے کے بجامے باہر کے آدنی کو اِس فریسے پر امور ک جاہے تھا۔ جبرت ہے ،انھوں نے اِس نزاکت رغونی کا اِ "بوسكنام، إبرك أدل كسافة أيخ بن المي شکلیں بھیا تک انظرآ نے کا غوف ہو۔ "میں نے بھمانتہ کان غدمت گار پھر كل موكيا ففاء ايك في رس لا كاركان د وسرے نے پنیٹیں سیائیں۔ پر وفیسر لحول تک جیب رہاا ورزی کا گلاس خالی کرتار ہا۔موسیقی کی آ واز کھی ایک دم تیز ہوجاتی کیمی مدیقم پڑ جاتی تھی ۔ نوگ مسلسل ناج رہے تھے اور سی کوکسی ہے سروكاربي شدتفامه فجھے إس عرض ميں خود كو أستوار كرنے كا موقع بن گیاتھا۔ میں سنے سلے کیا کہ پروفیسر سے کی وجیدہ معاملے ير بات بى تيس كرنى حاسيد اس سے عاصل مى كياب بين كيااضا فه كرسكول كارمبادا مير ف مقريع كولي من المن الله عاف اورفضول مين ميخش بسرى ، خوش وقى منتشر کر دے۔ یہ ہرحال ، پروفیسر ایک فریق ہے اورایک ذريك آدى - زيركى آدى كى دولت بياق كسى أي بيكائل دین الجھابھی دیتی ہے۔ کثرت ہر چیز کی اُری ہوتی ہے۔ خدمت گارنے پر وقیسر کے تھم کی تنیل میں مجلت کی جلدی

مدمت گارنے پر و فیسر کے تھم کی تھیل میں تجلت کی بہلائ جلدی کھانے کی قیسم ادر انگریز کھانے کے آ داب کو بودی ابھی ویتے ہیں۔ جیسے کھے اس طرح یا دئیس رہا۔ بھی جیسین ہیں ساتھا۔ فرانسیسیوں کی بھی کچھ اس طرح کی شہرت ہے۔ عالبا ان فرانسیسیوں کی بھی بچھ اس طرح کی شہرت ہے۔ عالبا ان خرال رکھتے ہیں۔ کب، کہاں، کیسے اور کیا کی ترتیب سے بدول چہپ تول کیس سنا تھا۔ پر وفیسر نے ایک اٹمبار منگوا لیا تھا۔ سادی میز بھرگئی۔ کیکڑ ہے گائو ہے، پچی اور آبلی ہوئی سنر یوں کا سادی میز بھرگئی۔ کیکڑ ہے گائو ہے، پچی اور آبلی ہوئی سنر یوں کا جھلی کی کئی تشمیس، جھینگے۔ ڈوگوں میں کھانے ایسی تفاست سے بھیل کی کئی تشمیس، جھینگے۔ ڈوگوں میں کھانے ایسی تفاست سے بھیلرتے ہو سے جراحت کا احساس ہوتا تھا، کہیں میلے نہ بھوٹر تے ہو سے جراحت کا احساس ہوتا تھا، کہیں میلے نہ

" فیصے افسوس ہے، اِس جگہ ہندستانی کھانے نہیں ملتے۔" منسب رینگ - الله

أني كام كى تنجالش نيس، بت ويزوى كيدا فكرا تكيز بهاو بيد" جمروا درز وراجهاری گفت گویش شامل نبین تجھے۔ وہ خوش ی اور خوش سلنفگی سے کھاتے میں مصروف رہے۔ پروفیسر وَلَا، يا قَوْقِيد لُكَامًا تُو بَيْقِ ل على مائتدان كى آئكمين چورى بُوجِ تِنْ اور بَكِيسِ تَحْرِكُ لَكُنْين - يَجْدِينَ حالَ بِروفِيسر كا ہوتا تنا۔ ا اور جمرو کے درمیان ہونے والی النه ويس بروفيسركش مكش مين نظرة تارأس كى يجمي بوكى بائة منانى بزى ابتدائي شي \_

بروفيسر سك بإدبارلو كتے برہم نے بساط سے زیاوہ كھا ليا۔ مجے فوقی مولی بہر واورز ورا کو پھٹری کائے ہے کھانے میں کوئی ا المت أثيل مور الأحمى - مير بمبئي مين جولين الميض آباد مين زرين '' ہان ، ہان ، واقعی واقعی '' وہ اضطراری اعداز میں بولااور کیرفافت اور طویل سفر میں طرح سے ہوٹلوں میں تجریے کا أَ مُرْقًا كَهُ مِيزَكُرِي ، مِجْفُرِي كَانْتِ كَلِ وَلَا يَكِ، يَا جِدِيدِ طَرِزَ مِينِ وَهِ یروفیسر کے سامنے تشریح کی ضرورت نہیں تھی کہ بادشاہ اُ مثاق ہوگئے ہے۔ آ دی میں اخذ و استنباط کی صلاحیت ہونی محکوموں سے ہوتا ہے۔ بادشاہت کے لیے لازم ہے کہ گل یا ہے اور جست بُور جاتو کا ہمرتھی امکان اورشوق ہے آتا ہے۔ موجود ہوں ۔ بیس نے کہا ،'' آپ نے مجمی سوچا کہ بادشاہ کی اٹ جی میں ملاء کی بار خیال آیا کہ خالی اوقات میں پھر اُن کے سب سے برای خولی شاہی خاندان ہے اُس کی نبیت ہے۔ لیے کتاب وقام سے شاسائی کابندویست کروں۔اُتھیں اپنی اِس میرے ایک اُستاد کہتے ہتے، ستار کا بیٹاستار، لوہار کالوہاں کتابی کی ہے جستی کم نہیں تھی۔ معاسطے کی تہ تک تک تیجے، بال کی عالم كاعالم اورنان باتى كانان بانى تبين ہوتا۔ وہ كہتے ہے - كال تكاليج والے كتابوں كے سلسلے ميں كيسے فروك دوڑتے، و درب سے بادشاہ شاہی خاندان سے نسبت کے اللہ الاموقع ہی تدمار مبلی تی ہے ہی کانے چلا گیا، پھر بیرواور ماجھی، توسيه بإزوے ميانشوں ہے۔'' ملے ان کوخود ہے فرصت ملے تواوروں کی طرف دیکھے۔

''شاذ ونادری۔وہ استناکے ذیل بین آئے ہیں۔ گا کھانے کے بعد خدمت گارنے شیرین کے ڈو کے میزیر یا دشاہ بن جانے کے بعدان کے ہاں بھی بیسلسلہ جادگا الکادیے۔شیرین سے بغیر دعوت ادھوری دہ جاتی۔ پھر کالی کافی ہوجا تا ہے۔ تاج اُن کے فرزندان دل بند کے سروں پہنچاہا اُگل۔ انگریز خود گورے ہوئے ہیں انگر کالی چیز وں سے بوی عاتا ہے۔ تاج خاندان میں گردش کرتار ہتا ہے۔ قوت بازواہ البت رکھتے ہیں۔ جمروا درزوراسگریٹ بیزی نہیں سیتے تھے۔ ساز شوں سے تخت پر مسکن ہونے والے بادشاہوں کی جھافا مجمی شوقید خدمت گار نے تشتری میں رکھا ہوا میلیئرز کا الماماري طرف بردها ديا\_إنگلستان كيسكريث بنف\_جمر دا در

بنجيدگي سيدسنتار بااور كينے لگاء "بان، يوچ ب-آب كيالا پروفيسرنے اپني طرح بھے كوئى كيتر المطالعد، فلسفى، عالم

وركيا بات بلا أفياء المتمسة ادهرتو مركوفي مكرمانا ے، جارج بادشاہ، ملکہ وکٹوریا۔ اجمروچیک کے بولان يروفيسرنے بھي من ليا تقاء أس نے تجسّل سيماني أولي بولي مندستانی میں یو چھا، 'بیہ بادشاہ ملکہ لوگ کا کیا بول ہے!' " سيح تبين، بس ايسة أى " بين ق الناطالم برد فيسر كومشكراتي وحيث بتايا نؤاس نے بهت لطف ليا\_ "بارشاه اورملك بهي آدي موت بين"

" الله بمر برآ دي با دشاه اور ملكه نبيس موتا ، برؤييل سكن"

<sup>و د</sup> چھرکو کی جسی یا دشاہ اور ملکہ بتدر ہے۔''

أس كاجيره كمل أثفابه

م مخص جابل پیدا ہوتا ہے، مگر بادشاہ کی تصلیت باوشاہ کے باتو کی گرفت میں ماہر کی قلم کی محرفت بھی ایکتمی ہونی جا ہے۔ خاندان بیل بیدائش ہے۔ صرف بادشاہ کا بیٹا بادشاہ موتا ہے۔ جلین نے بھی کئی بار مجھ سے کہا تھا۔ بھی فراغت ہے جنھنے یادشاہ بن میں سے میں۔ ' بروفیسر نے مشتقی سے تردید کی، ''ل) کرمارنی اور حیدرآباد سے تواب ٹروٹ یار کا خط آ گیا۔ اور سے

یک آرزوہوتی ہے۔''

مهذب آدي كاجوطور موتايي كسى طالب علم كى طرح بروبهم الدرائي تش بركش لكاست.

أس نے سر باذی کے تائید کی اور مزائا بولاء'' اگر بھی بارٹاہ اورملكه موجائين توبيد نياكيسي موجائے"

میٹ بال کیا کہتے ہیں اُس کو؟'' وہ اُلجھ کے بولا۔ دو کونتے توشیں ۔ "جى، يى بال واي " وه أحيل كے بولا، "اور بال، ماش كى وال كا توجواب بي نبيل مرغ مسلم بتندوري مرغ اورشيريني مين زروه ، شانی کلزیره بیشادشمین ، سیصنار نام یا

يروفيسر في مصنوى خوالت سے كہا۔ بيەمصنوعی خوالت بھی

مجھے كہنا جائے تھا كەلىلة بھى تو مندُستان كى كتتى نمائندگى

'' وہ تو بیٹینی ہے، کچھ کھانے والوں کاحسن ذوق بھی کام

'' حسن ذوق توہندُ متانیوں کا بھی خوب ہے۔ لندن میں

متعدّد منذستاني موثل جيں۔ ميں دبان جا تار ہتا ہوں۔ كيالذيذ

کھانے میار کرتے ہیں مندستانی۔ اِس منصب برایتی تعیناتی

کے بعد تو میں نے معمول بنالیا تھا۔ جھے تو بہت سے کھانوں

ك تام بهي آ مي تقريرياني ايخي بلاو ركباب اوروه ، وه

كريتے ۔ ميں نے يوں ہي كه ديا، 'حُكر كھانے تو بلتے ہیں ۔''

" وال" اوراييے بُر سے بھی تبین ۔" "

وكفاتاب "بلل في أستد عكما

آ داپکا هند ہے۔

" كيم تو مند ستان آب ك لي نيانيس موكا - آب اي آ باواجداوك ما تدريوري طرح ملح بوك آئة بين " مين ي خودکوروکاه بس میری زبان منته نکل گیااور بهت پچیشاوا وز " تقمد كية لية يروفيسر كاباته تحيى رُك كيا تعا-أس في معتظر بالتفظرون سے ميري طرف و كلفات بياقدرت جركس وتاكس

میں نہیں ہوتی کہ ایک آن میں اُس کے ہونٹوں پڑسکراہٹ جِعاً ثَنَّيٰ،''آ ب مُصِير كيوں ٿئے؟''

" جُھےائے لیج میں آلودگی کا گمان ہؤل" د " کماخوب!"

" آپ کو یقینا اچھانیس نگا ہوگا۔"

"صرف ایک پل کے لیے، اور میں اسے جہالت پر محمول کرتا ہوں ۔'' اُس کی آ واز بیں کو کی بناوٹ نیس تھی ۔ میں نے خاموثی مناسب مجھی اور پھھ تائنل کے بعد موضوع بدلتے کے لیے زوراا در جمرویت یو جھا کہ وہ کیسا

محسول كررب يل-

210

جانے کیا کیا تھے رکھا تھا۔ میں اپنی معلومات کے مطابق اُس کا

ساتحد دیمار ہا۔ پھر جھے ایسالگا کہ بروفیسر چیکے ستہ کوئی ہات كدك، كوني شوشه چھوڑ كے چكى بھرنے اور ساتھ جي چھونے جیبا کوئی کام کرر ہاہے۔ کافی ختم ہوگئی تو اُس نے کیتل ہے میری اورائي پياليون ميں اور كائي لوث لى اور چُسكى ليتے ہوئے بولاء " بھے محسوس ہوتا ہے ، آب انگریز ول کے لیے بیال بہلے جیسے دل نبیس رے، جہاز میں جننے لوگوں سے طاقات ہوگی، اُنھول نے انگریزوں کی تعریف وتوصیف کی کیددیمی ہیؤستان كوشيرى مند ستان بتائے من أنكريرون كا برواكروار ب بحل، ریل، مواصلات، تا تون،صحت اورتعلیم کے شعبوں میں وہ انگر بیزوں کی کوششوں اور کا رکروگی ہے منا ترنظرا ہے لکین اس برطا اعتراف کے باوجود ایبامعلوم ہؤا کہ اُن کے اظهاريش تواناني كي مي سبع اخوورُ واورترشي مهولي آ واز ول ميس فرق کرنا بہت مشکل ہے۔شہری معاشروں سے وابسۃ لوگ بالعنوم ابينے بيان واظهار ميں نول بھي شعوري ہوتے ہيں ، اور الفاق ب، بيش تراضى لوكون مد يمير مولى"

"أب كي اجازت موتوايك بات يوجيمون؟" عن في چکجاتے ہوئے کہا۔ ''

> '' منرور، ضرور'' دہ جستی ہے بولا۔ "آپ کیاجانے کے خواہش مند ہیں؟" "بياتو ين آب كوبتاج كايمول" "اورجانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟"

" ظاہر ہے، بدآ گی، نی پالیسیال مرشب کرنے میں کارگر :وگی \_ فظر ثانی اور ترمیم سے مراوصورت حال کی بدتری اورخوش گواری ہے۔''

"ميراخيال هيئ شايدور بوچكي هيا" ودكيسي ويريائ وه اشطراب سے يولا۔ "أيك بات بتائيخے'' "فداجه پرجم كرے "وه سيدها موكيا۔ "ميل يُشكِّى معذرت عابتا مول " "بل فتخرمت كلوسليه كالـ"

" و فتجرآ پ كاكيا بگا ژے گاء آپ توبار دو كے عادى ہيں '' " آپ کے تیور خجر اور بارود سے کیا کم میں، پھھ ایبالگا جيهة آب أخرى خوابش كے بارے بين يو چھتے جيں۔ "يروفيسر چیجائے بولا،" زندگی کی تھوڑی بہت خواہش باقی ہے کہ اہمی يَكُوكا مِمْنا فِي روكِ بِينٍ "

"اليسيم موقعول يرجم مندستاني كيت بين، جاري عربيمي منتحين لك جاسة بـ"

'' مهندُ ستانی بهت رومان پیند، خیال آخریں ہوتے ہیں۔ شاعرات بيانات توأشيس خوب آت يال."

" يبي تو أن كي مجي ہے۔ بيرخواب وخيال ، شاعر إنه اطوار مجوى طور يرميالفه عام كرتے ہيں۔آئينے كے دوسرے زخير شكليل ينوسك كأعمل شاعري سيهاوركسي خاص وقت اور مقام کے لیے مخصوص ہوتو موزوں ہے، یا عمرے آخری عقبے میں۔ آسان سته شکایت کرنے ، جاندہ کو نگانے اور ریت کے مجمر دندے بنانے کی بحست بو میں گھڑی نظروں سے اوجھل ہوگئے۔ بیہ ہمہ دونت سوز دساز اور کھلی آئکھوں کےخواب، میر مکھولوں کی مجمرانی اور بیانی بیس آگ نگانے کی مہم جو تی ، اِس سے مندُستان كوكيا حاصل برُا؟"

وه مجھے دیکھا کیا۔ اُس ہے چھ کہاند گیا۔ چند لیج تذبذب يس كرركت، بعراس نے وُحدلائى آوازيس كيا، "آب كيا " 5 = 18 \$

" بين تو جول بن كيام النبغا كوئي الهم بإت شهوك." "ميرك لييآب كى بربات الهمب."

" في المان المراد المرا " مجھے آپ ایزادوست مجھے ۔" " اور مير ك غركاب كتفاله تقا آ عاز ب." ميرے جي يين بہت كى ياتيں آئيں ، يكن يل فامون الله الله كيا ، " ہم نها يت عمد و بالتي كرر بيد سقه ، اجائك موسيقى تيز بوكى تى اورلوكول نے ایک دوسرے كے اللے مال ہے معلق " بانہیں ڈالنے کے بجاے الگ الگ ہو کے رقص شروع کردیاتی اس رقص کے دوران آپ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ مرد عور شمى آمنے سائنے بے تماثا بدن اہراد ہے، قركار بے تعلى المرا ديے تھے۔" سب جيساد بوانے ہوگئے ہول۔اُن کی لگا میں ساز بجانے والوں اُ الدے، تم سمبیں تھیں۔ میں واقعی شمبیں تہیں و کھے پایا۔ کے ہاتھو ٹیل تھیں ،جنٹی تیز تا نیں ، اُتی بے قراری ، اُنتے یاداپارا اُلی تصین بلا لیتا ۔ مصین بھی تو ہندُ ستانیات سے خاص

چند منت تک موسیقار میشعبده کرتے رہے۔ چر زورزورن المان ہے۔ "پروفسر نے سرسری طور پر تجھے مایا کے بارے میں تالیاں شبخے لگیں ۔موسیقاروں نے سازیند کرونے رقع الااس کی ماں ہنڈستانی ، باپ انگریز ہے، اوروہ دوسال کرنے والول نے اٹھیں ہوائی ہو سے تذر کیے۔ ایک شاکر درجی ہے۔ متدستانیات کے موضوع پر ایکا کیک ایک نوجوان شعلہ اندام ، تمریجیدہ لڑی کی آرر آ پویش کے ایک مقالے میں وہ اُس کی تکرانی میں کا م کرتی

کیان کیے ہیں آ ہے؟''

"ما ميري جان اليس فيك مول " ويسر في التاكرد مول الين شاكرد كاشاكرد و" کہا:" اورتم..تم کیسی ہو؟ اور وہ اپنا جوان کدھر ہے؟" "كهال جوتاب "الزكى في مسكي مسكران الماسي كها. "المابول"

"واى حال بيءتم في أحدد كالبيس؟" "ميري گزارش پرائب وه چڙ نے لگاہے۔" لڑي نے اللہ جے پھوار پڑنے گئی ہو۔ وسط کے دائرے بیل کچھ آوای سے جواب دیا، 'میں نے سوجا ہے، أے أس محال الماء اوھر اوھر سے اُٹھ کے ایک دومر سے بیں تم ہوتے لیے۔ چيموڙ ديا جائے <u>کہنے سفت</u> کا حاصل پيريس - " پھروه منظم " آن آب ميرے ساتھ ... " مايا نے بات ادھوري مجھوڑ دي موسك بوني التي يتاكيل اسفركيسا كررباب؟ " الفوق عدر تجوية كرك يروفيسرك ليه آساني بيداكردي،

يروفيسرني ميري جانب أنكلي الطائي تم ي تعارف كراتا عول المن خيال مين نهايت اجم مكالم كررب بين "ميروفيسرة يينوجوان ... "ميرانام لينه كي كوشش من وه چكيا نه زگار الله خواماندا نداز مين كها،" سيجه دير يعدسهي ... تمهمار ب

میں نے اُس کی مدد کی ، ''بایرز ماں ... اور پیرے ساگا اُلو یکھے سکون کا حساس ہوتا ہے۔'' جمرواورز وراب

م جرواورزوراسته انتیل مایاالبرث " أس في

ا اور کا ی کیول جوہ بیٹھونا۔ ' سروفیسر نے خالی کری کی

پروفیسر ہڑ بڑاسا گیا اور ہم سب بھی۔ پھی۔ پہلے ان کی وجہ ہے سے سی حد تک ہندُسٹانی جانتی ہے اور ومينويروفيسر!" لرك في يروفيسركواتكريزى بن خالف أنانى ابتدائى واتفيت بين أس في يروفيسرك خاصى مدو 

"كيا يروفيس!" مايانية انكسار سے كيا،" ميں خود كتنا

المازندے دوبارہ مدھم ساز بجائے بیکے موسلادھار بارش "بہت پر اطف اور آج تو اُورزیادہ" اس سے یولی کہ مہمانوں کی موجودی میں پر وفیسر کے لیے " كيول ، آج كيا كوئى نئى بات مونى ؟" ألاش أس كى رفاقت مناسب نبيس موتى جابير

" أَنْ إِلَى أَمالِ اللهِ جوان سے ملاقات ہوئی ، مجھوء ایک دریافت " إلى مایا! میں نے شمصیں بتایا نام ہم بہت ول چسپ ، اور

الإسكراتي اور ہماري جائب ہاتھ ہلاتی ہوئی چلي گئے۔

میں نے پروفیسرے زخصت کی اجازے جا ہی تو کہنے لگا کہ يح توبيه به أست رقص وغيره وإس بإو وُو بين اب ابيا لطف نیں آتا۔ وہ تو مایا کی وجہ سے شریک ہوجاتا ہے کہ مایا أے بے حد عزیز ہے ، وہ جتنی صین ہے ، اُتنی ہی ذبین بھی۔ کہنے لگا كە براغتبارىيەدە ايك غيرمعمول لۇكى ب\_

ما يا كوكو في أوهيز سائقي في كيا تفا۔ وسطى فرش پروچھے وہے سُرول يرجوز بروق كردب تها، جيس اواؤل بل أزرب اول، یا نیول میں تیررہے ہول ، شاید یکی زندگی کی انتہاہے۔ وواست، طافتت اوراقتدار كے سرآتينے كى زندگى كئ كنا موجاتى ہے، وس گناه سُو گنا...

"كيما لك رباب، ميري مرادب بيرتش ، رقص كابيا نداز؟" يروفيسرك لوك سے جھے اين محويت يرندامت ہوئي، " رشك آر باب-" ميں نے يكيلي آ واز ميں كبااور خودكوروك ليا۔ ول مين آيا تفاء كبول كه حسد بهي كم نبين بور با

'مہندُ ستانی رقص اور موسیقی معرب سے بالکل مختلف ہے، يبيال توابيها رقص نهيس هوتا؟''

" سے اختیار کا توسر خوتی اور سرشاری ہی میں ممکن ہے۔ يهال توسرشاري اي عنقا بوگئي ہے۔''

و محربه بندُستانی رقص اور موسیقی تؤمنیها سے کمال پریس-کہتے ہیں، میتوایک با قاعدہ علم، بزاوسیج اور متصبط علم ہے، بیتو 213

212

أيك كارنامىپ -أيك انجاز...'

"ناصنی کا کارنامہ داستان پاریند۔ مندستان صرف ماسنی تو نہیں ہے۔ بوقی ہے۔ ماضی کی عظمت، تو نہیں ہے۔ ماضی کی عظمت، آ ٹارقد کم بھی کا چرجپا کیوں ، ہمار ہے حال کا کوئی ذکر کیوں تہیں ہوتا۔ کیا ہم محصل مانسی ہیں۔ ہندستان کا کوئی حال ٹہیں ہے؟" پوشر کی بیٹائی تنگ ہوگئی۔ اُس کی آ تھیں جلنے بچینے کیسی مندستان کا ماضی نہایت عظیم ہے۔"

"ماضی بی نا! ماضی متی بهوتا بید ماضی کی عظمت کا وه سلسفدهال تک کیول جاری ندر با؟"

" بیں مجھتا ہوں ، بہ ہر صال ، آب ہندستان ایک بڑے مستقبل کی طرف گام زن ہے۔"

''شکرے، آپ نے پہلی بارایک بزرگ کا طورا تقیار کیا۔ جھے بھی آپ سعادت مندی بین کم نہیں پاکیں گئے۔'' پروفیسرشش ونٹج کی کیفیت سے دوجار ہؤا، پھر تھیکنے کے

پروفیسر شش و بن کی کیفیت سے دو جار ہؤا، پھر تھیکئے کے انداز میں اس نے میرے ہاتھ اپنے اتھوں میں جگز لیے۔ اُس کی گرفت سے اُس کے احساسات کا انداز دہوتا تھا،" اینا اِتقاسیر مت بجیجے بجھے، آ سے مشکل ہوجائے گی۔" دہ ڈوپی ہوئی آ واز میں بے ربطی سے بولا اور کہنے لگا،" اِس عمر میں کیسی پیٹنگی ہے، اور تیش اور کا ہے!" پروفیسر کی بنل بنل رنگ بدلتی حالت سے جمر واور زورا بھی جران ہوئے۔

"معاف عیجید" بیگمان براقبل از ونتند ہے۔" میرے
سلیح میں کی قدر تا توانی آئی،" میں تو پہلا آ دی ہوں۔ آگے
آپ کوجانے کتنے میرے ہم صورتوں سے واسطہ پڑسے۔"
تقاریس آپ پہلے آ دی نہیں ہیں۔ الگشان میں متعدد
مند ستانیوں ہے واسطہ پڑچکاہے۔ وہ بھی آپ سے مختلف
مند ستانیوں ہے واسطہ پڑچکاہے۔ وہ بھی آپ سے مختلف

مصے۔اب اپ ہے کی ہے ہوچہا ہوں۔ کیا انطابتار قشم کے مندُستانی جاتے ہیں؟''

نہیں ہے، تین سُو سال، چارسُو سال کا یُعد ۔ ابسی آپ ہور مان دیکھیں ہے تو بین السطور کا لکھا بھی نظر آ جائے گا۔ ہو مکل ہے، مائیل ناریخ کی زندہ بستیوں ہے آپ کا گزر ہو۔ بین کہتا ہوں، موئن جو ڈیڑو، ہڑیا وغیرہ کا واویلا کیوں ۔ یہاں تو اُس ہے پہلے کی تہذیبیں جوں کی توں سلامت ہیں۔''

دو همر، مگر... پروفیسر پُرعزم کہتے میں بولا، "امگر میزوں کی خواہش ہے کہ بیصل جلد سے جلد کم سے کم ہوجائے۔" دنٹکرانٹھیں بیخواہش کیوں ہے؟"

پروفیسر کے جم میں کا نٹاسا پیجھ گیا۔''کیا اُٹھیں نہیں ہوا جاہیے؟''اُس کی آ واز بھر گئی۔

'' کیا مندُ ستانیول نے اُن سے منّت کی ہے؟'' ''مگر کیا ہے مندُ ستانیول کی خواہش اور مفاد کے خلاف کو کی اقدام ہے؟''

'' یے شک نہیں ، کین کیا ہی اچھا ہوتا کہ مندُستانیوں نے اِس نیکی سے لیے اُٹھیں مدعو کیا ہوتا۔ اُن سے حاجت روالاً لا درخواست کی ہوتی۔''

درخواست کی ہوئی۔'' '' مُنفہ !'' بروفیسر کا چیرہ بھاری ہوگیا، ہونٹ کیل گئے۔ '' پھرنؤ داستان کمبی ہوجائے گ۔''

''گراپنے موضوع پرتو قائم ہے۔''

"قی، تی بال "آس کا سردیر تک، باتا دیا۔

یس نے پکی کھی کافی سے طبق ترکیا اور آیک بار پر

اراوہ کیا کہ پروفیسر سے اجازت کی جائے۔ جمرواور زوا

بند سے اور کھنچ ہوئے انداز میں مسلسل سگریٹ پھونک رہے

تقے جگے کا بھی کیا اثر ہوتا ہے۔ آدی جنٹل میں بن جاتا ہو

پروفیسر پجے سوچتارہا، پھر لکا کی مربیانہ لیجے میں بالا

"میں آپ کو لیقین ولاتا ہوں، سفر شروع کرنے سے بیلے

ہدایات اور ایسے کا م کی نوفیت کی صراحت کے لیے جن مطلق

افسروں سے انگلتان میں میری بات ہوئی، بھی نے بعد سالا

اور ہنداستانیوں کے لیے بُرترین خواہشات کا اظہار کیا؟"

اور ہنداستانیوں کے لیے بُرترین خواہشات کا اظہار کیا؟"

میں نے ول میں آئی بات خود تک محدود رکھی۔ میں بھا

اور ہندئستانیوں کے لیے بُرترین خواہشات کا اظہار کیا؟ میں نے دل میں آئی بات خود تک محدود رکھی۔ میں کہا جاہتا تھا کہ نفظوں کی بیتر تیب وتر کیب تکرار وتواتر ہے آب افادیت کھوچکی ہے۔ میری خاموشی پر پروفیسر کوخوداحیاں ہا منصب دنگ

اور وہ مجھ میت ہے بولا،'' بجھے افسوس ہے،میری تاویل بودی رئی اور سفارتی فتم کی ہے۔ بیاس رحم وراہ سے انگراف ہے جس کے لیے میں نے خود آپ سے گذارش کی تھی '' '' میں بھی کچھ کہی کہنا جا ہتا تھا۔'' میں نے نرمی ہے کہا۔

سن کی جہ جن جہا جا ہما تھا۔ یں سے بری سے بہا۔ ''جواب میں آپ کی خاموثی عین رکن اور مفارقی تھی '' یر دفیسر تفکیمیوں سے مجھے گھور تا ہؤاچنگتی آ واز میں بولا۔

ب المساق المساق

''یقیٹا نہیں، بالکل نہیں۔'' پروفیسر نے شدور سے زریدی۔

'' میں بھی وضاحت کروں، میرامقصود بھی جواب طبی نہیں ہے۔ایئے علم اور قیاس کے مطابق مہم وموہوم جواب جھیے معلوم بیں۔ معلوم بیں۔ میرامقصد ہے کہ سوال آپ کے پیش نگاہ رہیں۔'' '' ہے شک'' پروفیسر پھر منتشر ہونے لگا،'' کیا، کیا آپ پھے کہنا جا ہے جیں '''

''ایسا بی نیس نیس نے انگی زبان سے کہا،''ب ظاہر پی ل ک می بات ہے۔ بس بول ہی و ہاغ بھٹکٹار ہتا ہے، ریت می اُڑ تی رہتی ہے سریس میسی خیال آتا ہے کہ مندستان میس انگریزوں کے قیام کااصل میں مقصد کیا ہے؟''

پروفیسر کاجہم تن گیا۔ وہ کی معقول جواب کے لیے لفظ ڈھونڈر ہا تھا کہ بیں نے آسے زحمت نییں دی اور کہا کہ کیا اگریز مندستان کوا نگستان بنائے کے خواہاں ہیں۔ یہاں کی نرم وگرم آب وہ واہ ک قدر مرغوب خاطر ہوگئ ہے کہ رفتہ رفتہ انگستان کی ساری آبادی ہندستان نشخش کر دینے کا عزم ہے، یا پھر مندستان کی اکثریت کوا قلیت میں بدل دینے کا کوئی خواب شرمندہ تعیم کرویے کی آرزوہے؟

'' بروفیسرنے بین '' بروفیسرنے بے قراری سے کہا،'' بیہ شتم ظریفی انگریزوں ہے ممکن نہیں ہے۔''

'' ظاہر ہے۔' میں نے بہ عبلت کہا،'' بیمکن نہیں ہے۔ بھر یہاں اُن کے طول افترار کا کیا جواز ہے؟ یہ جواز کہ متدُستان توسونے کی کان ہے۔ یہاں زروجواہر کے انہار ہیں۔ زمینیں لالہ زار بھرتمر پارییں۔ برخمض خوش حال ،اطلس و کخواب

" کچر بدمعاشوں نے ہماری گاڑی جرال ہے۔" بیں ملبوں ہے اور جنسی لیے پھرتا ہے۔ قاتین کویے تن حاصل

BANK

بیں ملبوں ہے اور بنتی لیے پھرتاہے۔ فاتین کویہ تن حاصل ہے کہ مفتو حول سے بین فاز فیخوت، بیہ جاہ وحشمت چین لیں، چینئے رہیں، بیہ تو فاتحین کی ایک پرانی رہم ہے، اور واقع بھی پھر ہے ہے۔ اور واقع بھی کچھ ہے تو انگریز ول کو مندستان ہیں اپنی تبولیت ومقبولیت کی تو تع کیوں کر ہے۔ مفتوحین کا بھی پھرکوئی طور ہوتا ہے۔ کسی اچھی کھڑی، کسی اچھے ہدف کی قکر میں سرگرواں رہنا اور اچھی گھڑی، کسی اچھے ہدف کی قکر میں سرگرواں رہنا اور مناسب موقع طعے پر غاصب سے کوئی رعایت نہ کرنا۔''

یروفیسر پر سکوت طاری رہا۔ میرے چہرے پر اُس کی افکانین کھی ہوئی تھیں، میں نے تھیری ہوئی آ واز میں کہا، ''کیا ہند ستانیوں کی خربت اور ناداری، دیدہ ریزی وجہاں شاسی انگریزوں کے غم ہیں تہیں ہے؟... ہند ستان کی بیش تر آ بادی دہیں ہے، جبونیزلیوں میں رہتی ہے۔ جفائش وخت جانی اُن کا خطارہ ہے، جبوارکیا، اُن کے پاس زندہ رہنے کا کوئی آور قریدہ بی خطارہ ہے، جبارکیا، اُن کے پاس زندہ رہنے کا کوئی آور قریدہ بی نہیں ہے۔ اِوھر مرکار برطانیہ نے طرح طرح کے محصول اُن پر خاس ہے۔ اوھر مرکار برطانیہ نے طرح طرح کے محصول اُن پر عالی جو ہی اور تن پوتی کی مرکز اور تن پوتی ہے۔ بی مرکز اور تن پوتی ہے ہیں، گرتی کی کہ اُن کے محصولات کا بوجھ لوٹ بھیر کے اُنٹی ناتو اُس بیں اُنٹی کی کہ اُن کے محصولات کا بوجھ لوٹ بھیر کے اُنٹی کی کہ اُن کے محصولات کا بوجھ لوٹ بھیر کے اُنٹی کی مربی آ تا ہے جو پہلے بی بہت ناتو اُس بیں اُنٹی کی کمری آ تا ہے جو پہلے بی بہت ناتو اُس بیں اُنٹی کی مربی آ تا ہے جو پہلے بی بہت ناتو اُس بیں اُنٹی کی مربی آ تا ہے جو پہلے بی بہت ناتو اُس بیں اُنٹی کی مربی آ تا ہے جو پہلے بی بہت ناتو اُس بیں اُنٹی کی مربی آ تا ہے جو پہلے بی بہت ناتو اُس بیں اُنٹی کی مربی آ تا ہے جو پہلے بی بہت ناتو اُس بیں اُنٹی کی قدموں سے زبین پیزار نہیں ہے۔ بیصاحیان تدبیر میں کے قدموں سے زبین پیزار نہیں ہے۔ بیصاحیان تدبیر کی قدموں سے زبین پیزار نہیں ہے۔ بیصاحیان تدبیر

یہاں انگریز وں کے مفادات کے نگراں بن چکے ہیں ،اوراُن کے ا نائین کے فرائنس نہایت حسن و خولی سے انجام دیتے ہیں۔ انگریز کہیں انجیں خطابات سے نوازتے ہیں، کہیں منصب و دالت سے بھم رانی کا یہ بالوا سطاطر ایش کارتو کیمیا کا گر فایت ہؤلہ راستے خود بہ خودروش ہوئے گئے۔ یہی ہنر ستندوم عبر تھیراہے، تو آب کوئی نیا تج یہ کوئی کیا جائے۔'

ورمیں میں سمجانیں۔ '' پرونیسراضطراری البح میں اولاء ''بیہ بالواسط تھم رانی ہے آپ کی کیا مراد ہے؟''

'' كُونَى ابِهَامُ بِيْنِ، ذِ رَاغُورِ ﷺ قِسَارِا ﷺ فَينه بُوجِائِ عَالَمٌ'' عمل نے اپنی آ واز وہیمی رکھنے کی کوشش کی کہ کچھ میں میر سے سی درون خانہ عناد کی ٹیش کم ہے کم محسوس ہو۔ یہ قابو یا تھی۔ آیک مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آ دی کو پھر کا ہونا جا ہے، یا لوہے کا۔ میں نے کہا،'' بروفیسرصاحب! میں سمجھتا ہوں، پہنلند آثگر ہزول کو بہت پہلے معلوم ہوگیا تھا کہ ہندُستان کے بُغر مندء كاشت كار، مزدورة خرى دريه كى زئدكى كزارة بين اورعمل اسية اسية علاق كراج مباراجون، نوابون، سردارون، جا کیمردارول اورزین دارول کےنریفیرین ہیں، جنال جہ یک قرين عشل بتما كه وه إنهي ذي مشمّ ، عالى مقام بوگوں ير نوئيه مرکوزر تھیں ۔ کہیں انجھیں تواز شوں ہے زمریا رکیا جائے ، کہیں تؤت وقدرت سے اسپر کیا جائے۔ إن مقتدر امیروں کی تحداد مندّ ستان كے حقير غريول كے مقاليخ ميل ندہو نے سكے برا برنجي ، اور بے ۔ دولت مندو یا ہے بھی خزال ہے بہت ہراسال رہنا ہے۔ زندگی مجروہ پنشتے مضاوط کرتار ہتا ہے کہ آندھیاں اُس کی وبليزند يتفوشيس - كيت ابن بعثني وولت وأتني مضبوطي ، يا كداري ، أَنْنَا بْنِي خُوفْ ، الْكُريزول فِي إَنْهِي هُوشُ مندول كُوشِيْفِ مِين أَمَّارا ا اور فرزندان دل يذبره داسته انگليجيه كے خطاب سے نوازا۔ جن چندایک سے موا کا زخ ند بیجائے کی نادانی مولی، أتهيں مہيں آمان شرفى - طاقت ے براطافت كاوبديد موتا ہے۔ جہال ضرورت بڑی، وہاں طافت کا ظہار کرنے بیں کوئی کوتا ہی نبيل كي گئي. جو چندا كيشقل دخمن سرکش نابت ۽وسائے ، أنھيں اُن کی زمینول ہے نے دخل کردیا گیا کہ دومروں کوعبرت ہو۔ جنموں في آسان كے بدلتے جونے تيور بھاني ليے، أن

کے مدارج بلند ہوئے۔فنہ کی اس مصاحبت میں اپنے ہم زُتیرہ اسم پیشان کی ۔
ہم پیشکاں کو مغلوب و کیسے کی بھی ایک حسرت نہاں تھی۔
کم حیثیت امیر ہڑی حیثیت کے امیر کے لیے بہت کینہ ول میں چھپائے ہوتا ہے۔ انگریزوں نے ہندُستان کے اِن صاحبان زورواٹر کی یا ہمی رقابتیں تاک کی تعییں ۔انھوں نے صاحبان زورواٹر کی یا ہمی رقابتیں تاک کی تعییں ۔انھوں نے اہتدا میں کم زُم گاں کے مراصب فزوں کیے۔الغرش، جوائن کی ایندا میں آیا ، وہ مر بلند ہؤا، جو کدورت وکبیدگی کا مرتکب ہؤا، وہ معتوب ومطعون قرار پایا۔

سامنے رکھے گائی ہے میں نے گھونٹ بھریانی پیااور بول یروفیسر کے چیرے سے کچھ اُفذ کرنے کے لیے تأمل کیا۔ ر بھٹ اور برجمی کے بجائے اُس کی آ تکھوں میں بھٹس و کھے کے تجهه وصل مؤل مير الدكرك جان يروه يمرم مطرب موكما تقال " مطلب بير بياسية من في حكر ي جونى آوازين كها، " كيابيه ما جرا حکومت برطا دید کے اہل کا رول کے علم بیل تبیل تھا کدان کے عائد کیے ہوئے محصول کن اوگوں مرواجب ہوتے ہیں اور إن كى ادائى كا باركون أشما تاب، اوريكدأن كي لائق وفائق فرزندگرہ ہے بہونکا لنے کے بجاے اسیے محکومین کے گرو حصار أور تنگ كروسينا بين، تينج بين غريب أوريس يا ءوجات بيل انگریز دن کو اسیمة فرزانهٔ عامرہ کی لب ریزی سے غرض تھی ، "كہال ہے، كيسے اور كيول كي تشويش جحت كے مترادف تتى ۔ حاصل بيد كه چيثم لوشي وانسته تقى مدولت محجع طور يرتقيم بوجايا کرے تو مجھی غریب ہوجا کیں ، یا مجھی مال دار۔ آگلریزوں کو ا مندُستان میں بیاعا دلانہ نظام رائج کرنے کی بوری مقدرت بھی ، تشمر شاید بیدنیکی انتھیں راس نہیں آئی گنتی کے رؤساءاً مراتک رسائی، باأن کی گرفت میں الی رکاوٹ بیش آتی محمی، جیسی تنگ و تاریک، معقن اور مردم بیزار گلیوں سے گزرے ا نبوه تک پینینے میںممکن تھی۔ بوں دیکھا جائے تو انگریز مندستان کے عوام کے حاکم ہونے کے بچاہے بیال کے خواص کے حاکم رہے ہیں۔ درمیان کے بدلوگ وال کی کے لیے آ سانی سے دست یاب بیتے۔ کھلی چھوٹ، درگز ری اور پیشت یٹاہی اس خدمت كاصله على الله اصل مين دونون بى كواكي دوسر کی ضرورت تھی۔ تیت ایک، مقاصد ایک۔ انگلتان کے شب رنگ .

آئین کی طرح افہام و تقیم کا غیر تحریبی معاہدہ دونوں کے درمیان
ایک ذمانے ہے مل پذیر ہے۔ دونوں ایک دوسر نے کواچھی طرح
پیچاہتے ہیں۔ انگریزوں کوآ گئی ہے کہ اُن کے یہ پیشرو کارند ہے
ایخ گئی ہیں کی محرومیوں کے سبب سے معتبر و مفتر ہیں۔ اِس کے
و دا اُن کی کوئی اُور فضلیت نہیں۔ اِدھرینی ممک خوار و فاشعار بھی
مدور انگلستان کے رموز سلطانی و جہاں بانی سے خوب وافف
ہوچے ہیں۔ اُنھیں اندازہ ہے کہ ہندستان میں برطانوی حکومت
تاریج برطانی کا ایک جزولائم ہیں۔ اُن کے دسلے کی سندر پارے
تاریج برطانی کا ایک جزولائم ہیں۔ اُن کی دسلے کی سندر پارے
اُن کی عادت پڑچی ہے۔ اِس تن آسانی ہیں ہے اِتی وَدر
آسان جیس کہ اب کوئی اُور میلی تحکمت وضع کرنا اُن کے لیے
اُسان جیس۔ اِسے ہی گورے میں ایک مرقب ہیں آ تکور ہیں
موستے ہیں اور یہ ہندُ ستانی تو غراسے ہیں ایک مرقب ہیں آ تکور ہیں
موستے ہیں اور یہ ہندُ ستانی تو غراسے ہیں ایک مرقب ہیں خاصے ماہر

ا بینے ملبح کی کلسیاجٹ خود جھی کوئری گی۔ یہ کوئی اہتھی بات نہیں تھی۔ یروفیسرکٹبرے میں نہیں کھڑا تھا، میں کوئی مدعی الناس فقا-سامنے کے دائزے میں لوگ ابھی تک باہم بیوست، مست ویدیخودسازول کےاشارول پر رقصال نتھے۔ یہ خُوْلُ گوار دفت اور تحرآ فریں جگہ اِن مباحث کے لیے بیک سر ناموزول اوربيه بجيدگي سراسرب ذوقي تقى - غالبًا يبي به ترتفا که این بات ملتل کر کے بیل خاموش ہوجاؤں۔ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کا سیند، جن کا خون اُن کے اظہار راہے، البعدولب مين شامل تهين موياتا - يهلي محص إس تقم وطبط كي مشق كرنى حياسية في بمرون جؤله ميرے توقف پريرو فيسر پريشان سا مونے لگا۔ اِس سے ملے کروہ مجھے تو کتا، بیں نے نسبتا باعتنائی سے کہا،'' سنتے ہیں، وفت یک ساں رفتارے حبیں چلتا۔ وفت کے تیور پھھ ید لے بدیلے سے نظر آ تے ہیں۔ ميرا خيال ہيجا، پيسلسله تاوير جول کا توں قائم نہيں روسکتا۔ پي خوابش کی بات نیس ۔ ونت کی کروٹیس محسوس کی جاسکتی ہیں ۔ سسی انتہا یر تو مندستان کے اس ماندگال کا روعل بھی فطری ہوسکتا ہے۔انسانوں کے میفول ہزارجان ڈروں کی زندگی بسر كرية بون، جان وَرتُونْهِين بين - أَكْمريزون كوبهي شايد

ئة آب كى تلاظم كااحساس ہوچكا ہے۔ آپ كى آمد كى دجہ بھى ، جيساك آپ نے خود بتايا، پكھ اس سب ہے۔''

" یقینا کی، یمی کھے ہے" پروفیسر نے آتھی ہوئی آوازیس تائید کی اور کہنے لگا" لیکن صورت حال پہلے جیسی قطعا نہیں ہے۔ انگریزوں نے ہندستان میں ریل کا دستے قطام پھیلایا ہے۔ بجل، کارخانے ہمڑ کیں وغیرہ ۔ اِن کے فائدے آگریزوں کے منظور نظر، مرغوب خاطر لوگوں، نواب، راہے مہارا جاؤں بی کو حاصل نیں ہوتے ۔ کیا یہ حرکت پیڈیری مجموعی طور پر ہندستانی معاشرے پراٹر انداز نہ ہوگی؟"

"ميدواني مجمى خوب ہے" ميرے وونت كيل كئے۔ يىل سىڭە زېرخندسىندكېا، "كونى ا تكارئىيل كەبدىد ستان بىل شہری معاشرے فروغ یارہے ہیں۔ بڑے بڑے کا رخانوں کا قیام، تی سرگیر ا، نبه تر راین سین کی بستیاں ، ریلوں کا حال، نككول سكے ذريع ياني، ڈاک اور تار كا جديد طريقة، بزے شرول بین آ مدورفت کے لیے لار اول بٹراموں بموزگاڑ ہوں کا رواج ، جد بیرطرز کے شفاخانے ، نئی تعلیم کے اسکول ، کالج اور يو نيورستيال مه بيرسب بيحه وتا وكهائي ويدر باب ، تمرساته ويين کچھ اُور اقدام بھی توضروری ہیں۔ کیا اُن لوگوں کی سریرسی سيما تكريزون في ما تحد أنهالباب جومندستان ك عام آدى كى شكتكى كابنيادى سبب بين \_ بيدور كلى توايك تماشا جولى \_ كياايك مقام سے دوسرے مقام تک ہفتوں کے فاصلے پہروں میں سميننے والى ريل اور بلك جھيكنے بيل بام دورروش كردينے والے ققموں نے دُورا فادگاں کے لیےروز وشب کی منزلیں ہل کردی ہیں۔ اِن سیاہ روز گاراں کی نس نس میں اُنڑ ہے اندھیر ہے منادید ہیں؟ آب کے ناز بردار مراعات یافتگال کے تسلط ے أخص نجات ل كن ؟ ين يو جهتا مول ، إس أيك جرأت بين

217

کیا تباحت ہے۔ آوجی دُنیا پر قائم سلطنت برطانی مُظامیہ مُظمرا اسیے
کاسہ لیسول کے فلہ واٹر کے آگے لا چارہ کیا؟ ضرور کوئی
اُور بھیدہ ۔ سرکار برطانیہ کواعتاد نہیں ہے کہ اِن سہاروں کے
بغیروہ منڈستان پر قبضہ وتصرف میں کام پاپ رہ سکتی ہے؟ دوسری
کسی حکمت میں اُے بساط بھر جانے کا اندیشہ ہے۔'

''ابجهی میں اِس باب میں وتوق سے پھونہیں کہ سکتا۔' پروفیسرنے پڑ مردگ سے کہا،''بادی النظر میں آپ بی کا تجزیہ دُرست معلوم ہوتا ہے، تاہم حکومت برطانیہ اسپنے اِن بھی خواہوں، یا دوستوں کی رفافت سے پول آیک جھکے میں دست بروار بھی تو نہیں ہوسکتی۔''

"کول نیم ہوسکتی۔ اِن لوگوں کو بے دولت کر دیکھے۔ دیکھیے ، کیے بدرست دیا ہوجا کیں گے۔ اِن کی موجودی میں عام مندُستانی کوئی زندگی دینے کی خواہش، خواب کی حیثیت رکھتی ہے۔ بچاس فی صدر ، بل کہ تو نے فی صدر یکی آ بادی تو آ ب کے رفیقالِ خاص کی رحیت ہے، غلام ہی کہیے، ریان کے مالک وعمار ہیں، اُن دا تا ہیں۔"

''بات بہت دُور تک جاتی ہے۔' پردفیسر کی آ واز کھوتی گئی،'' میں سجھتا ہوں، یہ میری خوش فہی بھی ہوسکتی ہے کہ مندُستان میں صنعتی راجانات اور شہروں کے فروغ سے کوئی تبدیلی، بہ ہرحال، لازم ہے۔سسست رفآری ہے ہی، لیکن فرق پڑنا جاہیے۔''

بہت ہے۔ جواب میرے ذہین میں گردش کیا کیا ۔
میں نے خود کو باز رکھا۔ جھے کمی اختلاف و انحراف کی کیا ضرورت تھی۔ بھے تو ان رکھا۔ جھے ان مسائل و مہاحث ہے کیوں ایس قدر رَ وال ہے۔ جھے ان مسائل و مہاحث ہے کہیں ایس قدر رَ وال ہے۔ جھے ان مسائل و مہاحث ہے کہیں ایسا شغف نیاں رہا۔ سفر کے دوران بھی کھار اسٹیشنوں کے کہا ہے فروشوں سے انحاد کی رسا لے او خوادادر کیا ہیں فرید کے کہا ہے فروشوں سے انحاد کی رسا ہوجا تا کوئی بھی سرسری نظر او النے ہے آ دمی عالم فاصل نہیں ہوجا تا کوئی بھی المی سیدھی بات کمی لمحے مُنے سے نکل سکتی ہے۔ آ دمی کو جس میضوع پر دست رس نہ ہو، اُس پرلب کشائی سے پر ہیرز بی میضوع پر دست رس نہ ہو، اُس پرلب کشائی سے پر ہیرز بی میضوع پر دست رس نہ ہو، اُس پرلب کشائی سے پر ہیرز بی کرنی چا ہے، اور ہیرے لیج میں تمام تر احتیاط کے باوجو و پر کرنی چا ہے، اور ہیرے لیج میں تمام تر احتیاط کے باوجو و پر کیسی سوزش عود کرا تی ہے۔ بیتو ایک نقص ہے۔ میں نے خود کو

تلقین کی کہ بس، اِنتا ہی بہت ہے۔ پروفیسر کو زیج کر کے ہے۔ ہمت سے۔ پروفیسر کو زیج کر کے ہمت ہے۔ پروفیسر کو زیج بدل جائے کی ہمت ہے۔ تو کیما طفلانہ پن کوئی تو گیما طفلانہ پن ہے۔ دہ تھیک ہی کہ رہا تھا کہ بات بہت دُورتک جاتی ہے۔ شاید جھے ہیں گھل کے اُس کے سامنے مذعا بیان کرنے کی سکت شاید جھے ہیں گھل کے اُس کے سامنے مذعا بیان کرنے کی سکت شاید جھے ہیں گھل کے اُس کے سامنے مذعا بیان کرنے کی سکت شین ہے۔ خودگلری وخودگری ہو چہ گردی اور جا قوبازی کے بیوا بھے کا م بھی کیار ہا ہے۔

ساز دیسے ہوتے ہوئے تھیرگے ادر ہرجانب ہلکا ہلکا شور گو بنجنے لگا۔ رقص میں مستفرق جوڑے اوھراُ دھر ہم کھر گئے۔ مایا اپنے خوش پیش رقص شریک سے جدا ہو کے لیکتے قد موں سے جمارے پاس آگئی ، اور پروفیسر سے رسی اجازت لے کے اس کے پہلومیں رکھی کری پر میٹھرگئی۔

' و تشکی تھکی لگ رہی ہو، کیا پیوگی!'' پروفیسر نے مشققاندا نبچ میں کہا،'' تھوڑی کی شراب ایسے وفت اکسیر کا درجدر کھتی ہے، مگر شراب سے تعمیں بیزاری ہے۔''

''الیانیس کہ بھی بی تھی ہی شہو'' مایا کے ٹریشے ہوئے ہونٹ سکڑ گئے۔'' ملیکن اب تو اِس کے ذکر ہی سے طویعت اُلجھنے لگی ہے۔''

"تو کیاپیوگی؟"

دوائجهی رہنے دیجیے۔'' مایا اپنے دراز سیاد بال درست کرتے ہوئے ہوئی '' کیجھ در بعد…''

مرغاست سے شائنگی اور نفاست عمیال تھی ، اعلاقتم کاسیاہ مغربی ا اُ اہاں پہنے ہو کُی تھی ۔

\* دویش پیمرش ہوئی، آپ کیسی اہم اور دل چسپ یا تیں کررہے ہے کہ گردو پیش کا چکھ ہوش ہی ٹیس تھا؟''

' دوہم تمحارے انگشان اور تمحارے ہندستان کے بارے میں بات کررہ ہے تھے'' پروفیسر نے پُر جوش کہج میں کہا۔ ' دعیں شریک نہیں ہو تکتی ؟'' مایا اشٹیاق ہے ہولی۔

" کیوں نیکس بنم اُس وفت جلی کئیں۔ کاش ایمیں جارے ساتھ موجو در بتیں۔ اِس نوجوان کی زبان سے جیسے ساراہ بند ستان کام کرر ہاتھا، جیسے ہندستان ابنامقد مدینیش کرتا ہو۔"

''اورا نگستان کئیرے میں کھڑا ہو۔'' مایا کے رضاروں پر شوخی بھوٹ پڑی ہم کم چیرے بیشتے ہوئے اِس طرح گل زار ہوتے ہیں۔

''رینسفیریں برطانوی راج پراس کا تجزیہ کیا فکر انگیز ہے۔'' '' کیا سکتے میں بیرصاحبہ؟'' مایا خالص بُندستانی انداز میں فحک کے بولی۔ ایک لیمے کے نذبذب کے بعدائس نے میرا نام لیا،'' باہرزماں ایمی نام بتایا تھا آپ نے ۔نے؟''

آپ کو بہت یا در ہا۔ 'میں نے تعجب سے کہا۔ آپ بردی هتاس، یا دواشت کی پہنتہ ہے۔' پر وفیسر ستائنی نظر دوں سے مایا کو د کیھتے ہوئے بولا، اور دالہا شداس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔''یا دواشت کی پختگی اور هتا سیت آ دی کو مضطرب بھی بہت رکھتی ہیں۔'

"كياكرت بين آب" الماياخ تلكى آوازيس بوجهار مجهد تأمّل مؤار" كيابتاؤل " ميس في مسكراف كي كوشش كي اوركها، "سيروسياحت كدليجير"

''ظاہر ہے، کسی مقصد ہے۔'' وہ پلکیں تیمر کا نے ہوئے یولی، ''میری مراد ہے، کون سعہ پیشے ہے وابستگی ہے۔''

'' بیج پوچھیے تواہمی کوئی کام شروع نہیں کیا ، ابھی تو بس یوں ہی۔۔'' میں اُسے کیا بتا تا ، میں نے چھکے کے کہا،'' مجھے پچھے آتا ہمی تو نہیں ہے۔''

میرے جواب ہے اُس کا بچتس فزوں ہونا جا ہیے تھا، کیکن اُس کا تعلق پولیس ہے جیس تھا، اُس کی تربیت ایک متدرن میں بھی

مرائے اور معاشرے میں ہوئی تھی۔ شاید بیافذ کرے کہ میرائے اور معاشرے میں ہوئی تھی۔ شاید بیافذ کرے کہ میری فارٹ کو کو فافشا کرنے میں کوئی عارب، وہ تھائیگی ہے کہنے گئی، وہ ایشان کسی بڑے گھرے تعلق ہوگا، میری ماں نے جھے مینڈستانی رئیسوں کے قبضے کہانیاں ستائی ہیں کہ وہ کوئی کام بی میں سیاس کرتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں، میرو سیاحت کرتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں، منظر نج کھیلتے ، مرغ بازی، کبوتر بازی کرتے ہیں، مناتے ہیں اور ہاں، تھم چلاتے ہیں۔

" کی میں آیا، کیوں، اور کورے بیان کی میں آیا، کیوں، اور کورے بیال کیا کرتے ہیں۔ میں چپ رہا کہ طبح نازک پر چی ان کی بیان بار ہونے کا گمان ہؤا۔ میں نے پوچھا،" آپ کیلی بار معدنتان آئی ہیں؟"

'' میں میڈستان ہی ہیں ہیدا ہو کی تھی۔ چھ سال کی عمر تک مہیں رہی ، پھرانگلستان چکی گئی ، بعد کو یہاں آتا ہی تہیں ہؤا۔'' '' کیچھ یاو۔ ہے میہ میڈستان ؟''

''صرف پر چھائیاں، وَصندلی وَصندلی کی یاویں۔''مایا خواب ناک کیجے میں بولی،''ماں نے بتایا تھا، شالی ہند کے ایک یہاڑی طلاقے ، نہایت خوب صورت مقام شملا شہر میں میری پیدائش ہوئی تنی ۔ ہمارے قر جی عزیزوں کا تعلق میری پیدائش ہوئی تنی ۔ ہمارے قر جی عزیزوں کا تعلق میری پیدائش ہوئی تنی ۔ ہمارے قر جی عزیزوں کا تعلق میری

رياست بحويال سے تقاميكن بيش تروني مس رسبت عظاري سے بعد کوئی واسطہ بی تہیں رہامان کاکسی ہے، اِس لیے کہ مال نے سارے خاندان سے جھگڑ کے میرے باپ سے شادی کی تھی۔ ليكن اب ين ... بمحدين أتمين و يكفين ك خواجش منذ لا تي ب... " الما كا باب مندُستان من تعينات برطانوي قوج مين بريكيذ يتز تفاءنها يت عمره وخض ، كم سيه كم فوجي اور زياده سته زياده شاعرانه خوبیول کا حامل برکتابول کا زسیار" پروفیسرنے دخل دیا ۔ "ميرےأس سے پرائے مراسم تھے۔ ارصے تک دہ جھے ہے دُدر مندستان میں رہا۔ اُس نے کئی بار بایا یا گرآنا بی تد ہو۔ کا مندُستان میں أے ایک مندُستانی لڑکی بیندا سئی، سیس شادی كرلى ، پجراً \_ انگلستان دا پس بلالميا كيا\_ ميجر جزل كي هیٹیت سے رٹائز ہؤا۔ آیک بیٹا ہؤا، ایک بیٹی ... بیرمایا۔ بیٹا برطانوي شابق فوج مين يائلث بوگيا تفار دوسال ہوئية، ہوائی حادثے میں زندہ شدہ سکا ،نو جوان بیٹے کی موست کا صدمه باپ سے برداشت شہؤا، وہ بھی چلدہی چل بسا۔''

"اوه" على في السيح السوس كا اظهار كيار " ووسب يكهنددُ برائع بروفيسر-" مايانة آزردگي ہے كہا، "لوك يحرى جات بن اليظ يرك بكي

" ہال، سیش کیا ذکر لے بعیضا " پروفیسر شرمندگی ہے بولا، " وافتى يىل بور هاجور باجول " كرموضوع بدلتے كے ليے وہ محصے خاطب ہو کے تیزی سے بولا ، 'مم کیابات کررہے ہے؟'' "آب بھی تو کچھ کہے، کچھ انگشتان کے بارے میں یتا ہیں، وہاں کے موسم ... یکی وہاں کی یا تیں ... سنا ہے، آ تکھیں مجست جاتی بین آب کرشے و کیے کے ..."

يرو فيسر ك بونول برمسكراجت كيلنے لكى۔ "مكريين استفاده كرر باقفاء وه خوش وضعى سے بولا۔

" كي المحد المجهد المحد المعلى المعالى المعلى المسلم المعلى استاد رہے ہیں۔استفادے کی گذارش او جھے آب ہے کرنی جاہے۔" '' إِلَى كَا بَهِي وَفَتْ ٱلْكِ كَا'' وه شوفي سے بولا،'' ہر چنز مجھے شبہ کے میں آب کے لیے کی اضافے کا موجب ہوسکوں گا۔'' و ويكيه ، آب نے خود ای ميري فہم كى كى تقديق كردى-"ش نے بے ماختہ كيا۔

" اوه نیس به خدا نیس - " و ه به بیسین هوگیا به " مكر يكو غلط بحى تبين بياب "الياتين ہے-" وہ سرجينكنے لگا،" إس طرح تبيل جناب! شرمنده مت تيجير بن نے پھيدرير پہلي آپ ہے كہا تا كر آب تک جیتے ہید ستانیوں سے ملنے کاموقع مل سکا ہے، اُن عمل آب سب عمتازين إداية بكوي

" فِي إِسْمِينِ فِي مِرْجِهِ كَالْمِالِدِ "ازراد مَرم عِجْد أيك طالب علم مجميه ـ" وه منكسر ليح مين بولاء "ميں في آپ كى ہر بات تشش كى ہے ."

وليكن من توسيل توسيا على سف منحى موكى آوازيس كها، "سياكك بعضيال اوربعلم كى عزّت افزائى بي-"

"اور ميرسه لي به اعتراف طمانيت كا باعث بهر" بروفيسر كے سليح ميل ذرائجي بناوٹ نہيں تتي، كہنے لگا، 'اس كيسى ابم بالتيل كررب يتهر ووسلسله جاري ركيير يضروركوني لخاظ مانع آسك.

"شايدىيرى بجى بولى « نبیس، بالکل نبیں۔ شاید پاس کھ بیاہی نبیں ہے۔'' " و بی گریز!" بروفیسرنے بے کلی سے کہا،" میں آپ کو أيني استقامت كالقين دلاتا مول بـ"

" مجھے انداز وہو چکا ہے۔"

"اور درخواست بھی تو میں نے بی گر اری سے۔" "اب آب شیم منده کررے ہیں۔"

"ملى تو آب كاب حدممنون جول، أيك اجنى كوآب نے إتناوقت دياريهان آنے كى دهست كى ي

" في تويد إلى منوع جكد المنال إلى منوع جكد باریابی نصیب ہوئی۔ اِس طرح انگلتان کی ایک بھلک و کیول۔ سيسب وكجوكيها خواب ناك ہے۔موسیقی ، خوش يُو اور إستف ول کش ، خوش منظر لوگ ۔ آسیہ سے ملاقات نہ ہوتی تو اِنتے ، قريب و كي بهي جم إلى نظار المست مروم ربع ـ"

" إلى - " أس كى آواز بير كني " د جيم معلوم بيه : اُتھوں نے اِس جگہ اُنگریزوں کی موجودی میں ہندستانیوں کا واخله بتدكر ركها يهد مصرف چند بندستاني استنايل آسن بين، سینا رنگ

الکے بیں جو کسی انگریز کے مہمان ہول۔ بیالیک عجیب ہے۔ آگ ہے۔ بیں اِس پابندی کی توجیہ نہیں کرسکنا۔ میرے لیے بید . برزيه جران کن بھی سيدا ور آنگايف ده بھی ۔''

الاس كالعلق جول كدورى وتدريس سے رہاہے۔ إلى ليے بياس آپ كوجميب سالكنا جا ہيں۔ بجھ دنون ہندُ ستان نی رہے آپ اِس تفریق کی توجید آسانی سے کرسکیں گے۔ ہم تو أب عادى مو ييك بين- مهار سك سليديد إلى الهم بات تُعين ربي " " مُنْهِ ـ " بيروفيسرشانے أچكا كےروگيا...

" "بيلة خيرانگريزول كى بات موئى .. و: بهت ذور \_ اسيخ عام مزائ اور رسم ورواح کے ساتھ آئے ہیں۔ بیبال تو آلیل میں بھی بڑا بھید بھا و ہے۔ تواسیہ راجا اور بلند مرتبت جا كيرداردن اورزين وارون كالمحى ايية بهم وطنول سے يجيد می سلوک ہے، اور اس سے آھے کی منزل بھی ہے۔ بہان آدی الجھوت بھی ہوتا ہے۔ ایک کے پھٹو نے سے دوسرا آ دی ميلاء تاياك ووجاتا ب\_"

منیں نے بڑھی ہیں اِس مسلے برکنی کتابیں، لیکن امیری فریل کے بیاسے اِس اتبازی بنیاد ہندوؤں کی ذات یات کا ال قانون ہے۔ "بروفیسر کسمساتے ہوئے بوظا،" دھرایک أور إت! ﴿ لِللَّهِ عَربِ ، يَجِيهِ آسوده حال ، يَجِيهِ امير دكيير ، ابيا کیون ہے کہ ہرمعاشرے میں بعض لوگ غریب، بعض امیر، بعض بیست بعض بلند ہوتے ہیں، یا ہو جائے ہیں، عالیٰ جسمی، ياد ما في اعتبار يبينوا نا لؤك آ كُنْتُل حات بين "

"معاف تيجي، من آب ب منتق نيس" من في نا گواری ہے کہا،'' کیا آ ہے جسمی ود ماغی اعتبار سے برتز لوگوں کو المارے ہاں کے روایتی زمین دارون کے مشابہ قراروے مرب الى - ہمارے بيرجا كيردار، اينے آيادا جداد كے پس خوردے كىسب سے متازين - بيجائى پئتى ورئے دار دوسرے اورخود ابنے معاشرے کے صاحبان علم وقن کے کس طرح ممائل ہوسکتے ہیں۔ خُدادادخونی ،اکتسابی خوبی اور ور نے کی خوبی شراکوئی تو ترجیح بمونی جا ہیے۔ ترکے کی دولت وامار متد کے بیواہمار ہے سرقرا زلوگوں کی آور کیا خوبی ہے۔"

" بال، بينكسا ، يروفيسر مالين أوازيل بولا ، "سب ي سَب و ننگ

قابل فقراكساني غولي هيا"

''اِس کے لیے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور بھی عمرضرف ہوجاتی ہے۔''

'' اور مجھی تمر جر کے ایٹار ، نگ ورّ و کے بعد بھی کچھ حاصل نيس اوتا\_آ دى پياسا جلاجاتا ہے\_''

° 'گراُس تشنه کام کی به سرشاری این جگه ہے که عمر بیوں منواني تونهيں''

" میں دیکھر ما ہول" پر دفیسر نے چکی آ تکھوں سے کہا،

مایا کے رفساروں برایک رنگ آے گزر گیا۔

« کھلی آ تھھوں کے خوابوں ستے مشرق کو ایک فسانہ بنا دیا یہ مصوری، شاعری، موسیقی، صناعی و ممارت سازی، تصوریت، عینیت ۔ ' میں نے کہا، ' مشرق تو اَب محض ایک یادگار ہے۔ مغرب سے بچائی ئب خانوں میں سجائی جائے والی کوئی نا در چتر اور مندُستان توبهطور خاص ...''

"إِتَنَانَهِينِ" بِيوفِيسرِ فِي شَكَاتِي اندازِ مِن باتھ أَتُعَاكِ مجھےروکا ''مشرق کی عظمت ایک جیتی جا گتی حقیقت ہے،ایک ز نده اورفغال عظمت...''

« "مگر حاصل کیا ہے؟ "

یروفیسر کے ہونٹ دخٹر ک کے رہ گئے۔

معًا أے چُركن خيال نے يريشان كيا، بيقراري سے بولاء 221

''ہم مندُستان کی بات کررہے ہے اور میں کہنا جیابتا تھا، شجرے سے سر بلند، عزّت مآب مندُستانی توابین، راہیے مہارا سیج وغیرہ انگریزوں کی مخلوق تو نہیں ہیں۔ بیدنظام تو انگریزوں کی ہندُستان میں آ مدہے پہلے بھی رائج تھا۔''

" برانگریزوں نے است ختم تو نہیں کیا۔ اُنھوں نے اِس ادار سے کو اُور تقویت دی۔ انگریز تو انسانی حقوق کے علم بردار، روش خیال معاشرے سے آئے تھے۔ اُنھوں نے عام مینڈستانی کوئس اُنتظاب سے دو چار کیا۔ کون سے اُس کے دن پھیرد ہے، وہ ڈیادہ غریب اُور زیادہ بے وقار ہوا۔ صدی کے لگ مجمل کا دورانیہ ہے ، کوئی مختر مدت نہیں ہے۔ "

"بان، ہاں، ہاں۔" بروفیسر نے بے تاباند میری ہم نوائی کی۔
"تو خلاصہ میہ ہے آ ب کی راسے ہیں، عام مینڈستانیوں کی شکشگی اور مالیوی کی وجہ انگریزوں کے بروروہ، خطاب یافت،
ہائٹر، زور آ وراوگوں کا وجود ہے۔ جب تک پہلوگ انگریزوں کی فاجوں کا مرکز وجود ہے۔ جب تنان سے عام آوی کی زندگی ہیں تبدیلی تیس تا میں تبدیلی تیس تبدیلی تبدیلی تبدیل تاسی تبدیلی تبدیل تاسی تبدیلی تبدیل تاسی تبدیلی تبدیل تب

"صرف بي نبيل ، پيلوايک پيلوسهے"

'' بھردوسرا! مزیدکیا؟ کیا...' بروفیسر بے ترتیبی ہے بولا۔ ''میری فواتی رائے کواجھا ٹل رائے پر محمول مرت سیجیے۔'' ''ہرخفس کی رائے کسی ایک طبقۂ خیال کی نمائندگی صرور رتی ہے۔''

'' ہوسکتا ہے، لیکن میں واضح کر دوں کہ میں کسی خاص گروہ 'طبقے' اور مکتب خیال ہے بھی معقلق نہیں رہا۔''

"رائے کے قیام کے لیے میے الحاق ضروری نہیں ہے۔ بہ ہرحال، اِسے جانے دیجیے، ہو سکے تو اُور اسباب کی نشال دہی سیجیے۔"

" ہاں!" میں نے سرا شاہے کہا،" کوئی ایک وجہ تیں، حُنج ہوجائے کی اوراسباب کا شارختم نہیں ہوگا، گر.. بگرسب سے بڑاسب تو آپ خود ہیں۔"

میری اِس جسارت اور گستاخی پر پروفیسر کے جسم میں کوئی تموّج نمودار نہ ہوتا تو جھے اُس کے حواس پر ہرفتم کا شبہ کرنا چاہیے تھا، اُس کے دیدے گھوم گئے، چبرے کارنگ منتیر ہؤا 222

اور وہ جب بے چارگی کی کیفیت سے تبروآ زمانظر آیا المام اللہ المام اللہ کیا۔ کی آ تھموں میں روشنی جیسے بھوٹے گی۔

'' آنگریزا گرنجات دہندہ بن کے آئے تو ہندستان میں اُن کی پذیرائی سی آورا ندازے ہوتی۔'' میں نے تیز الیح ملل اُن کی پذیرائی سی آورا ندازے ہوتی۔' میں مذہب میں آفران کیا،'' ویکھنا کے ہندستان کومکنل طور پر سخر کیا ہے یانہیں، اور سیرسی سی بات ہے، ہندستانی آن سے خوش ہیں، یا ناخش '' بات ہے، ہندستانی آن سے خوش ہیں، یا ناخش ''

ی جاہد ہی ہاہر سے اسے واحوں تو پہنا نہیں دیکھا جاتا۔''

'' نیس جناب!'' میری زبان اُنْدری تقی اور نرمی وگراز میر بس بس بین بیس رہاتھا۔ میں نے بھر اِس جری کوشش بی ترک کردی۔ بیس نے کہا، '' مصلح بمشکل گھا، نجات دبندہ حاکموں کو سرآ تھوں پہ بٹھا یاجا تا ہے۔ ابتدا بیس ممکن ہے کہ اُن سے خاصمت ، کدورت بُرتی جاتی ہو، کین یہ اُنھی پرمخصر ہے کہ اپنی رعایا کا تکدرہ و کس طرح و ور کرتے ہیں۔ بی مکتل تسخیر ہے۔ کی ملک سکے حالات شدھار نے ، تاریکیاں وُ ورکر نے اور محض مہم جوئی، جنگ جوئی، مال ودولت کے لیے آ نا دو مختلف با تیں ہیں۔''

پروفیسر نے متائید کی نہ تر دید اکتی ما بیشارہا۔
قبی روئیس بات نیت کی ہے۔ آپ کتی ای ریلیں چلائیں،
قبی روئن کریں، وائش گاہیں تعمیر کریں لیکن آپ مندستان کو
ابنا ملک تو نہیں جھتے ۔ آپ کا ملک انگستان ہے۔ جب تک
آپ مندستان ہی ضم نہیں موں کے اور مندستانیوں کی
حیثیت ہے اس خطر زمین کی فکرنہیں کریں گے، مندستانی
آپ کواجنبی ہی جھیں گے۔ آپ کہیں کے کہ انگریزوں کا اپنا
ایک وطن ہے، ایک عظیم الشان ملک ۔ وہ اُس ہے نسبت ترک
ایک وطن ہے، ایک عظیم الشان ملک ۔ وہ اُس ہے نسبت ترک
وہوں آپ کہ مندستانی کیسے بن سکتے ہیں۔ پھران سے بہال کس
وہوں آپ کرو وغبار ہی بسیرا کریں، اور اُنھیں آپ وطن ہے۔
وہوا، اِس گرد وغبار ہیں بسیرا کریں، اور اُنھیں آپ وطن ہے۔
ایک تی وابستانی کو وابس ہے جو ایک ہوئی ہے۔
وہوا، اِس گرد وغبار ہیں بسیرا کریں، اور اُنھیں آپ وطن ہے۔

بروفیسر کوخاموش ہی رہنا جانے تھا کہ قدیر اور شجیدگی کا کی قریب ہے تھا کہ قدیر اور شجیدگی کا کی قریب ہے تھا کہ قدیر اور شک کے صورت مناسب ولیل معقول جواب ہی کی صورت مناسب ولیل معقول جواب ہی کی صورت

میں لب کشالی اچھی ہوتی ہے۔

مل في أس م كها، "آب كيس ك كما تكريز فات ين اور فاتحين كواختياد ہے كەود جب تك جاين، ايينے مفتوحه علاقول مِن قِيام كريں - مِندُستان مِن فاتحين كي أَ مدكو كي نيا ها دونيميں ہے۔ پہلے بھی یبال مختلف ستوں سے اپورش ویلغار ہوتی رہی ب، مرأن فاتحين ادرآب يس برافرق بـ جيتكيز خان آك، لوٹ مارمجا کے چلا گیا۔ سکندر بھی نٹھیرسکا۔ اُٹھی جیسے دوا یک أدمهم جولًى كا شوق ابورا كرئے آ كے براحہ كئے۔ أن كے بعد جس نے بھی ہندستان کا زُرخ کیا، وہ اِی سرز مین کاحضہ بن گیا۔ ووسب کے سب مشرقی یتھے اور ہندُستانی معاشرت اور مزاج سے الی مغائرت تہیں رکھتے تھے، اُن کے مقاصد الكريزول مع تطعي مختلف تتفدأن كياس مندستان ك یسے ہوئے لوگوں کو مرتبہ دینے کا بمرتبی تھا۔ اُٹھوں نے ا چھوتوں کواپنے وسترخوان برساتھ بیٹھنے کی عزّت دی۔ اُنھوں 💆 مندُ ستانیوں سے اُنھی کی زیان اور کیج میں رحم دراہ پڑھانے کی بُست بُوكى - أنهول سنة مندُ ستاني بود و باش، موسيقى ، واسكف، لقهير كفن كوداريخن دى اورمخلف گوشوں ميں اپنى اور ہندستانى تهذيول كاليك اليها آميزه تياركياه البهاامتزاج ييداكها جو مندُستانیوں کے سلیے نہایت دل یڈریر مؤلدا تھوں نے مندُمتنانی اطوار ہے یک سرانحراف نہیں کیا اور عدادے نہیں برتی،اوروه تو بیمی بس گئے \_ پیمین شادیاں کیں، یباں کی دولت يهم يرخرج كي المحول في حودكوه ملاستان سيد جدائيس سجمار "أوراً تكريز ول في كيا كيا؟ ثاني كي لره كلوني بهي كوارا شدگی ، نہ جو تے کے تھے کھولے۔ فرش بر پیٹھٹا کمرِ شان جانا، وْالْقُول بِرِ مُنْهِ بِناياتِ إِنِي زِبان بِراصرار كبيات أخيس مندستان كي مانولي عورتيل بهت دل كش نكتي تقيس، ليكن إن عورتول كو زوجیت میں لینے اور این لسل میں ہوندلگائے سے اعتزاب کیا۔ انكريز توانكريزي وسيء الماس صاحب مصاحب بهادر اليك صدى گر رجائے کے باوجود وہ مندستانی شدین سکے، اس سلیے کہ وہ مندُستانی بنتاہی نہیں جاہتے۔ یہ کیہا تماشاہ؟ بارشاہ اُس كنارے، رعایا ای كنارے، ایك برّ اعظم سے دومرا برّ اعظم \_ ى مىن جەم بزارمىل كافصل ، دريا ۋى ، جنگوں ، پېازوں ،سحرا ۇل سُب رنگ

اور سمندروں کے یارا نگلستان کے بادشاہ، وزیراعظم، ایوان بالا، ابوان زیریں اور بریوی کونس قائم ہیں۔اُن کے قرستادگاں برصغیر كيحتكم رال بين اور تاليع فرمان فر مال روا مي ملكت برطانيه عظما بھی۔ اشارے انگلتان ہے ہوتے ہیں، کھ بتلیاں یہاں شعید ۔۔۔ دکھاتی ہیں ، کارندوں کی شرح زُولَی کارکروگی پرہے، اوربة مر كاركردكى معمراد برصغيرين برطانوى سلطنت كالمبغ سے زیادہ اور زیادہ استحکام ہے، اور استحکام سے مراد ہنداستانیوں کی پہلے سے زیاوہ بُدتر مال و دولت کی کشیر بھی ہے۔ قرائن کہتے بیں کہ بیرجال نثار سب خیر ہے کے جال فرانا ہے بالعموم این آتاے ولی تعت کوارسال کرتے ہوں سے مکن ہے، سيمى أن مراسلول بيل وحشت كا اظبار بهي بونا مور ليكن سانحول كى خبر فاصلول يربينه موئ متعلقين كو إنتامضطرب نہیں کرتی جتنا قریب <u>کے لوگوں کو ایڈ ایہنجاتی ہے۔ مقصود پ</u>ی ب كدانگستان مين فروكش اصل علم رال أسيخ تأكين اسيخ عمّال کی آئلھول سے دیکھتے ہیں اورشہادتوں کی بنیاد پر من النصل كرست، يا سابقدا حكام كى تويش كروسية جن .. پرونیسراور مایا دونوں کی نگامیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ بیالی میں بچی کافی شنڈی ہو چکی تھی ، اُس کا آخری گھونٹ لے کے میں نے حلق تركيا ، اوركسي قدرتهي موكى آواز مين كبا، "بيساسله موسال ے کام بابی ہے جاری ہے اور ضروری ٹیس کہ آئدہ سوسال تک مجھی ای طرح جاری رہے۔ چوں کہ بیٹل مجمی مقل اور منطق کی ضد ہے، إلى ليے جلد، يا بدرير إسے ندامت سے دوحیار ہوجانا ہے، برِصغیرا نھی لوگوں کا ہے جو یہاں <u>بہتے ہیں</u> اور کسی اَ درطرف نہیں دیکھتے ۔ اُن کی کثر ت گوکوئی قوت نہیں ب، ليكن أيك قوت أيك حقيقت توب، ساب، أيك بار چیونٹیوں نے کسی بستی پر ملغار کردی تھی بستی کے سارے مکیس بھاگ کھڑے ہو ہئے۔ ہندستانیوں کی تغداد ہندستان ہیں تغیبنات انگلتنانی حکومت کے وفاہیشہ کارندوں سے ہزاروں منا، لا کھوں گنا ہوی ہے، ٹل کہ لا کھوں اور کروڑ وں کا فرق ہے بيادراس تعدادتين مسكن اضافه جور باہے كسى دنت بيدفعال بھی ہوئتی ہے،انگلٹان کے زرہ بکترسجائے حصار ہند کارندے اليخ بتهميارول، اوزارون اورمشينول كے بل پرآج كترت 225

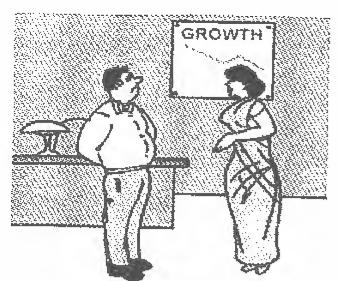

''جناب! بجب کا جا لیس فی صد سروے پر تمیں فی صداشتہاروں پر اور بیس فی صد تقریبات پر .. آخر ہم منصوبہ کب شروع کریں گے؟'' آئی ہوئی ایجادیں میل جُل کے وہاں کے روایق معاشرے پر کس فقد راٹر انداز ہوتی ہیں، ہو تکتی ہیں، بیآ پ جھ سے بنہ تر جانتے ہوں گے۔'

"سبے شک ۔" پروفیسر نے فکر مندانہ کہے میں سبے در لیخ میری جمایت کی۔" انگاستان کے متعدد سکہ بند، رگفہ گھرانے ان کرشاتی مصنوعات کی پذیرائی میں جانئے پُر جوش تنے، اُستے ای اُب اِن ہے آزردہ، کہیدہ اور ہراسال دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں مایا، تم کیا کہتی ہو؟"

مایا أخیل ی پڑی۔ میں ... پس کیا کہوں۔ آپٹھیک کہ رہے ہتے پروفیسرک آپ استفادہ کردہے ہیں۔ جھے احساس موتا ہے کرقص سے فضول مشغلے ہیں آیک بند ترین تجزیبے ہے محروم رہی۔'

''سیآپ کیا کہ رہی ہیں۔' میں نے عاجزی ہے کہا،' میں کیا اور کتنا جا تنا ہوں۔ سیر و فیسر صاحب کی ہندہ توازی ہے کہ وہ بجھے اور میرے ساتھیوں کو ہمارے لیے ممنوعہ اِس گوشت فردوں میں لے آئے، اور جانے کیوں، یبال آئے سینے میں کب سے اُلا ہوًا غباراً لَمُدَا آیا۔ بیاک اجنبی اور عام خض ، سرئک بہ چلتے آیک راہ گیر کی عزب افرائی ہے۔ میں آب سے بچ کھول، میں ایک راہ گیر کی عزب افرائی ہے۔ میں آب سے بچ کھول، میں ایک بہت معمولی آدی ہوں، میں اور میرے دونوں ساتھی ۔۔''

'' وہی مشرق ، وہی مشرقی انکسار…'' پر وفیسر نے تکراری۔ اُس کے لیجے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔'' ساتھا، آج سامنے ہے، 227

بن با ہمی خوش نو دی طبع کی اِس رسم ادائی کوسم وست موتوف سي مجتس لهج مين بولا، "آپ ادارول كى ساياتوازنى كى بات كررب تق-آب كي خيال بين كيا انگستان كاسياس أور ا جي نظام ادارول ڪيائٽشار ڪر بطيج مين داخل ۾ چڪاہے؟'' " نظر کھے بی آرہاہے۔ "میں نے کسی جھیک کے بغیر کہا، ودونيا يحطول وعرض عن حكومت انگلتان كي توسيع پيندي كي حرص وہوں بدترین انجام تک لے جامئتی ہے۔ کچھالیا نظر آتاہے، آنگریزوں کوخووٹیس معلوم کہ انھیں اُور کہاں تک جاناہے، جتنی دُوروہ جا بچکے ہیں، وہاں سے والیسی بھی آ سان نہیں رہی ہے۔ آ دھی ؤنیارہ جاتی ہے، تمرساری دنیا پر یونین جيك لهرائ كا قواب شرمند وتعبير كرتے سے وہ كيول كريزال ہیں؟ وہ تھیر کیوں گئے ہیں؟ قریب قریب ساری دُنیا اُن کے آ کے تشتری میں رکھی ہوئی ہے اور ہاتھ بڑھانے کی دیرہے۔ وہ ارادہ کریں تو دو ایک جگہوں کے ہوا کہیں بھی مزاحمت كاسامنان كرنايز \_ \_ مقبوضه ونيا بيراهم داني كم بش از بيش مائل بی شاید اُتھیں باتی دُنیایہ بیش قدی ہے رو کے ہوئے ہیں۔ بھی چھا تکریزوں کی توقیق سے زیادہ ہے۔ وہ إدهر == برا بڑتے ہیں تو اُدھرے سرک جاتا ہے۔ دُنیا بھی اُب بی<del>ک</del> جیسی بیس رہی ہے۔ گروش وہی ہے، کیکن تیور بدل گئے ہیں۔ يول بيني وُنيا بهي أيك ي بين ربتي، بيا يجادون كا دّور ب- وُنيا کے دوس سے اقبال مندملکوں کے مانتدالگشتان بھی طرح طرح کی ایجادول کی تجسیم وتشکیل میں مصروف ہے، اور کیا اليانيس ب كريمي كوئى اليجادونت عديمل وجوديس أجالى ہے اور کسی معاشرے کا سارا نظام فکر منتشر کرویتی ہے؟ اور موجدومولد توم كاميب كدائي تمي تخليل اورايجاد كي شيري تمر أسے سب سے پہلے نعیب ہوتے ہیں تو زیاں کی آ زبائش، یا بریشی کے مرحلے سے بھی سب سے پہلے اُس کاسابقد پڑتا ہے کہ ایجادوں کے منفی اثرات مجھی اُن کے تمرات ہے كثير بوت بين منت في اختر اعات واليجادات مين الكلسان صف اول عن شامل ب ومال دوسر علكول كي جديدترين، محيرالعقول مصنوعات حاصل كرني كيهي سكت يجهدكم نبيس

ہے۔ کہنا ہے ہے کہ سائحة انگلتان اور انگلتان کے باہرے

گے، ذراس الثور ساعتوں کو بار خاطر ہو۔ ہوا کے کئی تیز جھو کے سے چیرے کمھلانے گئے ہوں، جب احتیاطیں حدسے ہوا ہوجائیں اور مصوری، شاعری، مو یقی کا خلبہ ہوجائے تو نازک اور کھیں اور کھیں مراجعت کا سقر کرنے گئی ہیں اور کھیں سے اُجڈ ، گنوار، سبے تہذیب اشکر تیر کمان اُٹھائے ٹیش کل مسار کرتے ، چمن زار رو تدیے ہو سیے تمودار ہوتے ہیں اور شبتانوں کو آگ لگا وہے ہیں۔

دوستانوں میں کچھ بول مرقوم ہے کدا کی غیر معیّن عرصے کا برتری وہالاوتی کے بعد اعلاتہ ذہبیں نیم جاں ہوجاتی ہیں۔اگر وہ چاتی جو بندہ منظم ہمر بوط اور ہوش مندر ہیں تو برتری کی ایک بری عمر بھی نصیب ہوسکتی ہے۔ میں کوئی ساجیاتی کانے وضع بری عمر بھی نصیب ہوں ہیکن میراخیال ہے ،اور بیں نے کہیں پر حابھی تھا کہ تہذیبیں اپنے مختف اداروں کے توازن و تناسب پر حابھی تھا کہ تہذیبیں اپنے مختف اداروں کے توازن کی شعوری نے مرزد ہو جاتی ہے ، اور متاز رہتی ہیں ،اوراواروں کی بے توازنی کی شعوری فیر شعوری عظت اور کوتا ہی ہر معاشر سے سرزد ہو جاتی ہے ،

یروفیسر کے ٹیباو بدلنے اور گہری سانس بھرنے پر بھے بھٹک جانے اور اسپیٹے مفروضے کی طوالت کا گمان ہؤا میں ٹھٹک سا گیا۔

'' کیا! کیا ہؤا؟'' پروفیسر گھبرا کے بولا،'' پھر کس فیر ضروری شائنگل یا بے تیجکی کا حساس دامن گیر ہؤا؟'' ''ہاں، کچھ یہی۔'' میں نے بوتھل آواز میں کہا،''شابیہ میں تجاوز کا مرتکب ہور ہاہوں۔''

''لیقین سیجیے، سب کچھ نہایت متوازی اور پُراثرہے۔'' پردفیسر کے سیمالی لیجے میں بڑی وارٹنگی تھی، کینے لگا،'' کی بار جی کیا، کیکن میں درمیان میں اِس صاف گوئی کی داد وستائش سے بیوں ہازر ہا کہ دخل درمحقولات ند ہوجائے اور سیاہم سلسائے کیام منتشر ند ہوجائے۔''

" آپ کتے اچھے انگریز ہیں۔" میں نے بے اختیار کہا، " " میں نے بے اختیار کہا، " " میں نے بے اختیار کہا، " " میں دل اُو فَی کرتے ہیں۔"

"اور آپ کتنے ول تغییں مندُستانی ہیں، کیما کی بولنے ہیں۔" اُس نے شیدائیت سے کہا اورخلطِ محث کے اندیشے منگ منگ پرغالب ہیں تو یہ کوئی مضبوط اساس نہیں۔ ہوسکتا ہے، کل سے
تعداد سنجائے نہ سنجطے، سینوں کے آگے ہتھیار کم پڑجائیں۔
اب بھی انسانوں کے اِن غولوں کو گھونے پر ہاتد سطے
رکھنا مشکل ہور ہا ہے۔ سنتے ہیں، کسی علاقے ہیں انسانوں کی
جتنی بردی کتر ت، اُنٹی ہی مسائل ومصائب کی افرائش اور
سنٹ کمش وکشائش کی فراوانی، اور تھم رانوں کے لیے ظم وضبط،
انتظام وانصرام کی دشواری۔ اور کہتے ہیں، آدی ہتھیار ٹیس
ہوتا، لیکن ہتھیار سے زیادہ مہلک ہوسکتا ہے۔''

ای دوران بھے احساس ای شدم کی پر دفیسر کامہمان ہوں اور وہ ، ب ہر حال ، نسل فرتی ہے اور گوروں کے مفادات کے لیے یہاں آیا ہؤاہے ، اور مایا بھی اُس کے ساتھ ہے ، جونصف ہندُ ستانی ہونے کے باوجود مغربی اطوار میں وصل بھی ہے ، کیکن اِس بڈیان سے بچھے کوئی تسکیمن مل رہی تھی۔ وُصلہ بھی جیث رہی ہودیسے۔

میں نے یروفیسرے یوچھا، "اگریہ تبخیر کاکوئی جذب، فتوحات كاشوق اورتوس بازوكا اظهارب توانتها كياب-بیسفیر پر تھم رانی ہے انگریزوں کی اناکوکوئی آسودگی ملتی ہے تو ہندُستان تو کب ہے تشکیم ورضا پر کاربند ہے۔ آب مزید کیا مطلوب ہے؟ أَمْرِيز ون كوخا طربته ركھنى جا ہيے كه تاريخ ميں مندرج صف اوّل کے تمام فاتحین میں أن كا درجه بلند ہے۔ أ تحول في وارا وسكندر، چنگيز خان وملاكويين فاتحين سنة براي معرکہ آرائیاں کی جیں، لیکن کیا انگریزوں نے تبذیبوں کے عروج وزوال کے دری عبرت المیول پر مشتل کتابول کو است کتب خانوں ہے ہٹا دیا ہے۔ کوئی تی تارن مح مرتب کرنے کا سوداأن كے سريس ساكيا ہے۔ برتر تہذيبيں ، كم تر تبذيول ير عالب آ جاتی ہیں، تکریہ برتزی وہم برتزی ہمیشہ کیوں نہیں رہتی۔ مرتبذيب كوايك زوال كيون لازم به؟ غالبًا إس لي كدقويس ا ہے شاب ریج کے تن آ سان ہوجاتی ہیں کہ درختوں پراُن کے لیے سونے جاندی کے شربیدا ہونے لگتے ہیں۔ پھروہ اپنی ابتدا کی مشقیں، ریاضتیں بھول جاتی ہیں۔ پھرٹی نسل آ جاتی ہے۔اُن کے طور طریقوں میں ٹازی ، نفاست آ جاتی ہے۔ دہ شیشے کے بن جانے ہیں اور پھولوں سے اُن کا شخف گہرا ہوجاتا ہے۔جب مؤموں کی ٹیرنگی اعصاب پراٹر انداز ہونے

شبرنگ

آج تظاره كرليائة

رفت رفت ساڑ بھر بیدار ہوئے لگے۔ساز ندول نے اسپے اسپے سازستبهال لي يقه بيجه جمرواورز ورا كاخيال تحاب بهت دير ہو گئی تھی ۔ بد طاہراُن دونوں ۔نے کسی تنکدر کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انگر مِزی کیا خاک اُن کی مجھ میں آ رہی ہوگی ۔انھیں اُ کما جاتا علیہ تھا الیکن سیحرآ فریں ماحول اُن کے لیے کی خواب کے ما تند ہوگا۔ وہ کافی کی چسکیاں کیتے، خٹک میوہ ٹو تکتے اور سگریٹ بیمونکتے رہے۔ پروفیسر سے چیرے پر بدلتے رگوں، أس كےاضطراب اوراشتياق ہے وہ کچھ سجھتے كى كوشش كريتے رہے ہواں میم میرے بذیان کے دوران مایا کی محویت اُن کی نظریس میرے لیے داوی حیثیت رکھتی ہوگی۔ایے عزیز کی قدر ومنزلت برأس كے رقيق جوفخرا ورشاد مانی محسوس كرتے ہیں، کچھ وہی اُن کی کیفیت بھی۔ ہندُستان برگوروں نے اپنی اطلاد ما غی اور بالانسلی کی دھاک بٹھارکھی تھی۔ جمرواورز درایاس غلیے ہے کس طرح متشارہ سکتے ہتھے۔ وہ گوروں کی نشاط گاہ میں ية تمام و كمال موجود ، أيك كوريه اورگوري كي معتبط مين ، أن کے مہمان کے زیتے ہے معزز وہ محقر تھے۔ خوش بوؤں ہے ہی إس جكه سن چيز كى كى خبيل تقى الشارے يرمؤ دّب ہندُستانی خدمت گار عاضر : وجائے مجھے گوروں نے اِن کے امتیاز کے لیے خصوصی لباس مقرر کردیے تھے ، بالکل یہال کے راجاؤل اور اُن کے دریار ہوں کے لہاس کی طرح۔ بیکھی كماخوب تماشا فقابه

"آپ بہتی میں قیام کریں گے، یا آگے..؟" مایا نے جهيماتي آتكھول ہے تجھے ديكھتے ہوئے يو حيما۔

'' تیلی عرب سے بمبئی ہی میں رہنا ہوگا۔' میں نے کہا۔

" سیجھ دن ہمارا تیام بھی ہمبئی شن رہے گا، کیا آ ب ہے د دبار و ملا قات ممکن ہے؟" أس كى پُرتمكنت آ واز بين طلب بهی تھی ،حسر ہے بھی ،اَور بھی پہھے ۔۔۔

'' کیون نہیں، آپ وہاں کہا*ں ٹھیریں* گی؟''

228

'' انجھی کچھٹیں معلوم نے' اُس کے چیرے پرش کش ہو بدا مولىً' 'رابطے كاكونى در بعير معلوم ووجائے تومين خود آپ سے رابطە كرلوں كى ۔''

''ضرور، بل كدآب جارے گھرآ ہيئے گاء وہاں آپ كؤر و مکھ کر جھی خوش ہوں گے۔'' "أَ يُكُا كُومِمِينَ مِن إِسِاءً"

و بېسىنى بىر ئىچىى...<sup>،</sup>

" كيا مطلب؟ أوربهي كمرين دوسرى جنكبول ير؟" " جي ... جي ٻال ...'

'' واقعی! کیتے گھر؟'' وہ جیرانی ہے بولی۔

"ائو ، دوئونييں ، يهي كوئي دوتين " ميں تے بنس كے كہا ... ' دلنگین میں پکھیزیادہ وقت بسٹی میں رہون گا۔'' پروفیسر أَحْيَتَى آ واز مِين بوظاءُ ' يادر ہے ، أكر آ پ كوكو كى مصروفيت مافع شہوہ اور مناسب مُنطقہ ہول تو پیچے بھی آ پ کوز حمت دین ہے، ميري سكونت كاارتظام كمي بنظم من كيا كيا بياب تام ياونين آ ر ما، شايد كولا بانام كى مى جگه... "

" مارے گھرستہ ۋرا دُور ہے، مگر بڑے شہر میں فاصلے کیا اہمیت رکھتے ہیں .. اور برآ ب کیا کہ رہے ہیں مصروفیت اور مناسبت كى بات! آب سے دوبارہ ما قات ميرے ليے اعزاز ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں و آ ہے ہمار ہے ہاں ہی مہمان رہیں۔' بروفيسرية تياك سدياته برصايات من فورا مجانين لکن پھر میں نے بھی اُس کی تقلید کی۔ اُس نے میرا ہاتھا ہے

سازتیز ہو گئے بتھ اور مُنلَف گوشوں میں بیٹھے جوڑے پھر وسطی فمرش برآ کے تھرئے گئے تھے۔

"آپ میرے ساتھ رقص کرنا پیند کریں گے" کا کیا کیا۔ مایائے تمتماتی آواز میں بیچھ پیش کش کی۔

'میں ... میں کہاں۔''آ واز کے ساتھ میراجسم بھی سٹ گیا۔ " مجھے بالکل ٹیس آتا۔"

"بيتوبهت آسان بيت

باته مين زورت واب ليا-

" بإن، بإن بهت آسان، بس ايك ذراسي توجه..." پروفیسرنے مایا کی ہم نوائی کی۔

"أيك قدم أسكيه بيمرد وقدم ... إن رقصال جوز ول كوذرا غورست دينهي - "

" پير مجھي سهي مدير الباس بھي اِس رقص کے ليے موز ون نہيں ۔" سب وتگه

مجھے زیادہ عذر کرنے کی ضرورت تیں بڑی۔ پروفیسر نے ماما كوكبني ماري \_ وهاري وارسم كي سوث يين منبوس وونوجوان ساہنے کے دروازے ہے داخل ہوئے ، دوتوں کی عمرین عمیں بینیس سال کے درمیان ہول گی، چبرے لال بھبھوكا تھے، جے آ ک جلتی ہور مایا فوزا اُٹھ گئی اور ہم سب سے معذرت كرك أخى كى جانب برزه كل-

" إيا كاشو برہے - "بيروفيسر جيكے سے بولا،" وہ دائيں طرف لبورزے چیرے والا وراز قد نو جوان ، میجرالبرٹ تین جار ماہ میں ليفتينن كرتل موجات گا-"

میں نے ویکھا، میجر کے قدم فرش برٹھیک طرح بم نہیں رے تھے۔ اُس کا ساتھی ہاز و تفاہے ہوئے تھا۔ اِدھر مایا نے تيز فذمول ہے أخيس جالياتھا۔

بردفيسرنے آ جھنگی ہے بتایا کراہمی تین مہینے ہوئے مایا ے اُس کی شادی ہوئی ہے۔ مایا اُس کی چیا زاد بھی ہے۔ خاندانی طور بروونوں ہی صاحب اقبال ہیں۔ برناوڈ اینے والدين كا اكاوناہ ہے۔ إدھر مايا تھي بھائی كے مطبخ جاسنے 🖚 ایے گھر کی اکلوتی روگئی ہے۔ حارسال ہے برنارڈ ہندستان یں تھا، اور جھے مینے کی چھٹی لے کے شادی کے لیے انگستان آیا ہؤا تنا اب بوی کے ماتحہ والیں جارہا ہے۔''

و منهایت مکتل مشان دارنو جوان ہے۔ میں نے کہا۔ " المان، به ظاهر - ما یا خوش نبیس ہے -"

" كيون؟" مجھے يو چھنانبيں جا ہے تفاليكن ربانہ جا سكا-" اما كود يكها آب نے إكبيق حسين ، ترم د نازك، چھولوں جیسی نزکی ہے۔ تعلیم بھی اعلاحاصل کی ہے۔ شوہر کا مزان بالكل جدا ہے۔ برنارؤ كے باب اور مايا كى مال كى خواہش يبي تھى كه أن كي شادي ہوجائے - كَيْ أور بهي مصلحتيں ہوں گي اِس ر شيخ کې \_ مايان کارکر سکتي تھي، ليکن وه برنار ڏ کونالپندنيس کرتي تھي، اوراسل میں وہ أس برنار ؤے واقت تھی جو بهندُ ستان نہیں گیا تھا، أيه كوئى انداز ونيين تهاء مندُستان جاسكه وه كتنابدل چيكاہے، كثرت سے يہينے لگاہے،أس ميں أيك عجب تفاواور كفردراين آ گیاہے، کوئی وحشت ی النگشتان آ کے برنارڈ نے بھیان ے دوست ٹونی مے ساتھ ہی تمام تر وقت گز ارا۔ شادی کے



"سنوایس چانا ہوں، میری بیوی کہیں فوان کرنے کی منتظرہے۔"

بعدیمی وه زیاده تر تونی کی رفانت کی جیمی میں رہاہے، اوراب أے ماتھ مندستان لے کے آگیا ہے۔ مایا تو پہلے کی طرح تنہاہے۔ مایا نے بھی ٹکایت کی تو کان نہیں دھرے، درشتی ہے اُنز آیا۔ شادی کے استے مختصر عرصے ہی میں دونوں کے درمیان كشائش شروع موچكى بيداورة كي بحوب ترفظر بين آرا-میں آد بہت ہراساں ہوں اور دُعانی کرسکتا ہوں دونوں کے لیے۔'' يروفيسرائي وهن ين كبتا كيا-اس مع ظاهر موتا تها كدوه مايا کے لیے کتا گدازر کھتاہ۔

مایانے ایک جانب سے شوہر کا باز و پکڑ لیاتھا، وروازے کے قریب رکھی کرسیوں پروہ تینوں پیٹھ گئے۔ ٹونی کی طلق میر خدمت گاراُن کے لیے شراب لے آئے۔ میں نے دُورے ديكها، مايا نے شوہر كوروكتا حاما تھا،ليكن وہ جام أشماك آليك گھوتٹ میں خالی کر کیا اور رقص میں شامل ہونے کے لیے کھڑا ہوگیا۔اور کیا دماغ میں آئی کہ لیے جمر بعد تھر بیٹھ گیا۔اُونی نے یاڑ و پھیلا کے مایا کو قص کی وقوت دی تھی۔ مایا تہیں اُنٹی ۔

رقص کرتے جوڑوں کے بانو ، اُن کے جسم سازوں کے زمرو بم ے بندھ گئے تھے۔اُن کااپنا کوئی ارادہ ٹیس رہاتھا۔ساز اُنٹیس جہاں جا ہے ، لے جاتے اور والیس لے آتے ۔ موسیقی میں بھی حکومت کی کیسی ڈو ہوتی ہے۔ سننے والے کوابنا تا نع کر لیتی ہے۔ صحور ہے تھم رواں بھی اُس کے اسپر ہوجائے ہیں بگروہ اطاعت بى كيا يبس بين آوى كى رضاشانل مو

میری اور بروفیسر کی نظریں مایا پر جھمری ہوئی تھیں۔ اُس کا شوہر برنار ذخاصا خوش نظراً رہا تھا۔ اُس کے یا فوتھرک رہے متھے۔ ٹونی بھی وجد کی کیفیت میں تھا۔ کسی کھے آس نے برنارڈ کی تؤجّہ

شب رنگ

ہماری طرف مبذول کی کہ برنارڈ کی بیٹانی بریل پڑھتے ،اور و سکھتے و سکھتے اُس کا جمرہ مگڑنے نگا۔ اُس نے نا گواری کا ا ظہار کیا تھا کہ مایا نے اُس کا یاز وتھیک کے یکھ باور کرانے کی كُتُشْ كَيْ - برناردُ يك وَم أَنْحُدُ كَيا - مَا يا سنة أَس كا باز و بكِرُ اليا تھا،لیکن وہ اُسے رو کتے میں ناکام رہی ۔ٹونی مجھی برنارڈ کے ساتھ تھا۔ اُن کا زرخ ہماری جانب تھا۔ دونوں کو اِتنا ہوش تھا کہ رقصال جوڑوں کے انہاک میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ہماری میز کے سامنے آ کے برنارڈ زک گیااور کی تمبیدی کھے کے بغیر أس نے يروفيسركومخاطب كيا،" آب كومعلوم ہے يروفيسر! يه چگه کن کے ليے مخصوص ہے؟"

يروفيسر في خوش خلقى سے برنارة اور نونى كو بيضنى وعوت دی اورزی ہے بولا '' بیدمیرے مہمان ہیں۔''

ومحرف منتخب بهندستاني معززين كويبان داخليركي اجازت ہے۔ بنظم وضبط کامعاملہ ہے۔ ''برنارڈ نے گلخ ہے کہا۔ '' بینهایت معزز لوگ جی رین درخواست کریے اِنھیں يهال لايامول اورواقعديد، اين موضوع بريس نے ان سے بہت کے حاصل کیا ہے۔ " بروفیسر کے لیے کی شانشگی جبری تھی۔

"آب إنصين كتناجات بين؟"

''آ ج ہی ،ابھی کچے دریہ پہلے ہم ملے ہیں''

''آ ہے میں ہار ہندُ ستان آ گئے ہیں۔ برطانوی حکومت<u>ے</u> ہندُستانی رعایا ہے رہم وراہ کے پیکھ تو اعد وضوابط <u>طے س</u>کیے ہیں۔ آ ب کووبال رہنما ہرایا متناظر ور دی گئی ہوں گی 💒

'' برطانوی حکومت نے <u>جھے بھی</u> میہاں آیک ویے داری

تفویش کی ہے۔' پرونیسر کبیرہ ہوکے بولا،'' یہال برطق کولوگوں سے ملاقات میرے کام کا هته ہے، اور میجر اتمھیں خیال ہونا جا ہے کہ میرے ان مہمانوں میں سے ایک انگر نری خوب بهناب ا

« سهجها كريب، مين ضوابط كي بات كرر بابهون " ميجرير نارد نے زہر ملی آ واز میں کہا۔

" ييسلوك بهماري روايات كمنافي هيد محصوا جي تؤيين محسوس جوراي بينيا

" آپ خود روایت شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں پروفیسر! بُدِرْ بِهِ ، إِنْهِل عَرِّت بِيهِ رخصت كرد تيجيه، ورند..."

عن فوزااً مُحَدِّكِياء مير ــهما تحد جمر داور زورا مجمي \_ یر و قیسرشد بدوئتی خلفشا رہے دوجیار دکھائی ویتا تھا۔ اُس ۔ تے مجھ ہے تھیرے رہے اسے کی سنت کی واُ وھر ہے ماما بھی ماري طرف پيڙهي تقي په

من المحول مين الم سنة دروازه عبور كرايا

دروازیسے سے باہرا تے ای جمرو نے میرا کندھا پکڑلیا، ° کیا بولتا تفاوه حرام کا جنا... بندر کی اولا د؟ "

'' جائے دو۔'' میں نے تبیدہ آواز میں کہا۔

° تېيىل لا ۋىلەم، أىس كى تۆمال.....

"ميرانجى خون كھول رہاہے"

'' بِحَرِ جِائِے وہ مجھے '' جمرو کا جسم بھڑ کئے لگا نتائے'' کیا ہوگا، ازياده ڪرياده؟"

'' میں ایمنی ٹیس نہ اِس وقت ٹیس اور اِس طرح ہے۔ ''میں ۔''میں نے تی ہے کہانہ'' ریکھیں گے چر ۔''

تازىكى ئاسىب رسىمقى كاسىب رسىمقى كاسلى اكتب إختيار بي قَلَ رنوبَوَان كافستان تُوند كُتُو أمنكوبيخ حوصلوبي كشوق ب أورآم وب كحير واستاب كالمجويب مرويشك كابيان

يَاقْبُ وَاقْعَاتِ آلِيَّدِهِ.

سَب رنگ





م خاموثی ہے بھل کے پاس جا پیٹھے۔ بگلااپی چوبی بیس استطاعت ہے بڑی چھلی وا بے ریانگ پر پھر فروش ہوگیا۔ بچھلی بری طرح تزیب رہی تھی ۔ بنگلے نے بے بیشی سے بادھراُ دھر ویکھا، اُسے چھلی کوزین پر شخ مار نے کی مناسب جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جھل خوب شوق سے تماشا گیرتھا، اُس کے چبرے پر معموم بخوں کی مسکر ابہت کھلکھا ریاں ماروہی تھی۔ اُس کے چبر سے پر میس نے بہت بن کم تا قرات کی تھی رانی ویکھی تھی ۔ سوفتگی تواشتہا رہے ، کوئی بھلا کہ تک چھپائے! اُس کے چبر سے پر میس نے بہت بن کم تا قرات کی تھی رانی ویکھی تھی ۔ سوفتگی تواشتہا رہے ، کوئی بھلا کہ تک چھپائے! اُورگز ارجائے۔ "خمل نے بگھے کئی میں سرڈ صفتے ہوئے کہا، اُورگز ارجائے۔ "خمل نے بگھے کئی میں سرڈ صفتے ہوئے کہا، اُورگز ارجائے۔ "خمل نے بگھے کئی میں کہ میں سرڈ صفتے ہوئے کہا، اُورگز ارجائی سے جہاز کی اُورآ گری ، اورا پھلتی ہوئی سیدھی سیرے داو تیرے ساتھ۔ "بیشل نے چٹم ذون میں مجھی کو تیرے داو تیرے ساتھ۔ "بیشل نے چٹم ذون میں مجھی کو

بخل عرشے کے ایک ستون سے فیک لگائے بیڑی سے دھواں کشید کرد ہا تھا۔ وہ ایک مابی خور کی جا مب متوجہ تھا، جو
اس کے قریب بی جہاز کی ریانگ پرستانے آ جیٹا تھا۔
اس کے قریب بی جہاز کی ریانگ پرستانے آ جیٹا تھا۔
اس کے لیے کی نعت غیر مترقب کم نہیں ہوتے، جب دل چاہا ستالیا، تہ تھکن سے ڈوب مرنے کا ڈر، ندبار بارساحل پر ستالیا، تہ تھکن سے ڈوب مرنے کا ڈر، ندبار بارساحل پر فوٹ کا زیاں اوفٹا بیگلے نے سندر کی جانب نقرا گیا تھا۔ جسمانی تناو کے اختا کے لیے میں نے شان نقرا گیا تھا۔ جسمانی تناو کے اختا کے لیے میں نے شانے نظرا گیا تھا۔ جسمانی تناو کے اختا کے لیے میں نے شانے نظرا گیا تھا۔ جسمانی تناو کے اختا کے لیے میں نے شانے بھکا دیے، اورآ تکھیں تو اوھر سے اُدھر پھیری جا سمتی ہیں۔
جھکا دیے، اورآ تکھیں تو اوھر سے اُدھر پھیری جا سمتی ہیں۔
میجر برتارڈ کی سلکائی ہوئی آ گ فزوں تر بی ہورہی تھی۔ میں نے واقعتا میری کیفیت زورااور جمرو سے مختلف نہ تھی۔ میں نے فات کے میرا بھی خون کھول رہا ہے، مگر واقعا۔ اُن سے کہتو دیا تھا کہ میرا بھی خون کھول رہا ہے، مگر فون کھول رہا ہے، مگر وان کھولنا ایک بے کی محاورہ تھا، حال اس سے کہیں ہوا تھا۔
شند واقعتا ہیری کیفیت زورااور جمرو ان کھول اور ہی جا تھا کہ میرا بھی خون کھول رہا ہے، مگر واقعا۔ اُن سے کہتو دیا تھا کہ میرا بھی خون کھول رہا ہے، مگر واقعا۔ اُن سے کہتو دیا تھا کہ میرا بھی خون کھول رہا ہے، مگر واقعا۔ اُن سے کہتو دیا تھا کہ میرا بھی خون کھول رہا ہے۔ مگر میرا ہیں دیا تھا کہ میرا بھی خون کھول رہا ہے۔ مگر میرا ہیں دیا تھا کہ میرا بھی خون کھول رہا ہے۔ مگر میں ہوا تھا۔

یو تچھ سے پکڑا اور کلائی کے خفیف جھنگے سے اُسے سمندر کی طرف فضایش احیمال دیا۔ ماہی خورمچھلی کے ساتھ ہی فضایس ا تِيْعِلا ، مَكر يَجْعِلَى اينَ عمر ساتھ لا كُي تَقي ، لِلْكِيكِي جِبُوبَكِ خَالَي كُي اور وه سمندرين جا گري۔

" كانا كيون نبين كايا- " من في آ استد س كما-کھانے کی کشتی میں تمام سامان جوں کا توں تھاء سوائے مجھلی کالک آ دھکڑے کے۔

'' کھالیں گےرے، اب أدھری جا کے کھا کیں گے۔'' یکھل نے ہماری طرف تہیں دیکھا۔ وہ پُر شوق نظروں سے رينتك كي طرف و كييدر بالخلاب

''ایکھی استادگھر جانا مانگلاہے۔'' زورانے جمرو کی طرف

'' پینچا دور ہے، عد هرہے آئی ہیں۔' '' تمثمل بد ہدایا ، اُس منة رُخ جاري طرف يهيرليا تفاحظا فساطع أس ك جيرك كالمبخفر بمربيرار بالقاه اوركوكي رمق تقي جوخا تستريينيه بين چیجار ہی گئی۔ بیس اُس کی بات بچھٹیں سکا تھا۔ جمرونے وہر مَهِينِ لَوَائِي ، تلي موني بي على اورجيئكون من يحري تشتى آتا فانا الْفاك ريانك سنة بابراجيال دي- جكم طالي موية بي بخُمَل نے یانو بیار لیے میرے جی ش'آئی کہ پچھ کھامروں ، بس اب بمبئی یا قیض آباد، اِسته کهیں نه کهیں نکتا هوگا۔ اِسی کو شوق سيه لاشر كسييط كرن كا.. بو جائة تها.. ميجر برنارة ك سلكت بوئ جمله اور جرمرايا بنؤا تخل ... البحثي كيستري تھی۔میرے جسم سے پھرآگ نکلنے گی۔

" تقویزا کھا کے آئے ہو؟" بیٹھل نے جیکاز نے ہوئے كهاساك في مارع جرول يرنوشة يره لي تحد '' مال شنم استاد ا انتخابنت سيه او در بورنجي سيه اور ...'' المنگورتھی نے جمرونے زورائے مصرعے برگرہ لگائی۔ بتهل جهانسه مین نہیں آیا۔ کیجہ دیرہم نتیوں کی طرف به غور دیکھا رکیا، جیسے اُس نے سب کیچھ جان لیا۔ پھر سرکو خفیف جھکایا اور آلکھیں موتدلیں، کے خودستانی کسی کی

وست مُرْمِيں ہؤا کرتی ، خاموثی کریدنے ہے کریز ، کارمحال جھی ہے، کار خبر بھی۔

ے جائے کا دھوال اُڑ اُڑ کے اپنی ہم جنس ، مگر مرد ہُوا ہے

گلیل رہاتھا۔ بھانت بھانت کی بولیوں پربنی دھیمی سرگوشیاں،

د بے دیے فہقہوں ہے بوجمل آ وازیں اور جہاز گیر بھوا کا

شور یک سال و یک زُومعلوم برختا تھا، کیکن میدمیرے اندر

سريختي جيون كمامن في تفاكأش، يدهين ننجر يدست

ہوتیں، ہضوڑ دن، کعرالوں، بھاؤڑوں، نیز ون بھالوں سے

آ رأسته ہوتیں اتو ریا پختم کا سینہ چیر بھاڑ دیبتیں ۔ اُن آ تھوں کو

پھوڑ کے آ زاد ہوجا تیں جن کے سامنے قمی یانو میں گھنگھر و

بانده فرمول كو چورا جورا

كرديتين، جن كي راه تكلف تكنفر اتى جان منول منى يل

جامو کی تھیں۔ ماں کا قاتل! لیکن اتمی جان کو ہیں <u>تے ہیں</u>

مارا تفال صرف ایک بابر کے لیے چھے بچوں کو بے یارو مددگار

چيوڙنا! کيسي متاهي! ينين ائي جان پيائي کاانصاف بين

تفا- آپ کواپیانیں کرنا جاہے تھے۔ کیابرا تھا جوآپ بابر

ک جدائی کوحرز جال نه بناتیں تو شاید تمی کو مٹھے نہ پیچی ،

مهال كيردر به در شه موتامه انا جان كاغذول بين تجييه خير وكن

\* تَقُر ول كَي اوث نه سَلِيقة مِيرِي بَهِيْنِ ، انِّي جان مِيرِي بَهِيْنِ

جن کی پرچھائیں کسی غیر نے نہیں دیکھی، اُن ماک ماز

خان زاد ہوں کونظر بازوں کی ہوں تا کی ہے چھانی نہ ہونا

ينتا، قرح ير مجيد اساشهدادافت تيز ندكرتا، اگر آب

بابرزمان برلعنت بهج ويتن تويقينا في كاجنازه كوشے \_\_

اٹھنے کی بجائے گھر سے اُس کی ڈولی اُٹھتی۔ آ ٹر میں ہی

کیوں؟ مجھی کو زمر بار، مجھی کو گنہ گار کیوں کیا جا تاہے؟

میں نے کسی کا کیا بگاڑاہے، مجھے نتبا کیوں نہیں چھوڑ

ویاجاتا؟ زندگیال کیول مجھ سے وابستہ کی جاتی ہیں؟

میں نے کب کی ہے کہا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میرے

کیے سب مجھ جھوڑ وو، میری ہم راہی اختیار کرو، جھ ۔۔

محتبت كروم ين تو خودتبي دست وتبي دامال جول، بهلاكسي

كوكبياد بسكما مول من طلب كاربول ميلوك كيون

نہیں سمجھتے۔ کیول میرے لیے کمربستہ و آمادہ شوق

" " المحكمين في لورے، بس گفتے ہیں۔ أدهر جلدی ہے اینڈتے کونہیں ملے گا۔'' بھل نے ٹیم یاز نگاہوں ہے و کھھتے ہوئے کہا۔ پھر آئیمیں ٹیج کیس۔ جھے پیرو کی گیتا أس كى تولى مين جمكتي دكھائي دي۔كيا كيے گا أن ہے؟ راني، گیتا آور پھر پیرو دادا کا خیال چھم سے درآیا، جیسے اندھیری رات میں جا ند ٹی کے بلکورے ہتا زہ تا زہ اور جواں جواں۔ جِيازُ گُلُّ گُلِکُ تُعِسلُنَا جار ہاتھا۔ سورج دھیرے دھیر سے

سمندر کی اَورانز رہا تھا۔ میجر برنارڈ کی شعلہ خیز نگا ہیں بھی جائة دن كرباتف ساته رخصت بوسف لكين .. بهم أور كربهي كياسكت شف زور آزمائي، نتيجه أنكيز داوي، جا توزني کے جیران کن کر شھے! زیادہ سے زیادہ میجر برنارڈ اورٹونی كو يجها رُسُنة ، ماركرات، كاركرايا موتاء كمال جاسة؟ إلى جہازیں کون ہے رہتے ،کون ہے درواز ہے تھے کیبنوں يش شجسي كوري فوج ميه مقابله كرية ؟ كاروي ونكا، وي فساد خون مسيخباريند، بهاسكته دورٌ سنة حصيته پھرسنة دن راسه! سب کیجھ ہے فاکدہ اور لاحاصل ۔ زورا اور جمروبھی سوستے چروں کے ساتھ لیٹ چکے تھے۔ اِٹھیں انگریزی کی معمولی سی جان کاری ہوتی تو میرے روکے سے نہ رکتے، گر یں نے ایبا کیوں رمیا؟ میجر کے نو کیلے کاف وار الفاظ، آ گ برساتی انگاره آنکھیں مجھے مہیز کیا کرتیں ،خاکستر بھی نه کرسکیں۔ یکا کیب میرے اندروہی پرانا رفیق کار، ہم ؤم، خود آسکیں نفرت کا جوالامکتمی بیٹ پڑا۔ پھر تہ جانے کتنا وفت گزر کمیا، میں جیسے خلامیں بیشار ہا۔ آگ کے گولے جھ پر برستے بھی رہے اور مجھ پر پھوٹتے بھی رہے اور بچھ بچھ کرمہیب ائد هير ہے بين كم ہوتے رہے۔

بنهم ، زورا، جمروسو يك يتهدشام بهي دُهل يجي تهي ، سَب, نگ

عرشے برمسافر كيڑوں كى طرح آ ٹر ہے تر يہے بڑے ہوئے ہے۔ کہیں کہیں جاریا یائج کی ٹولیاں جمی تھیں۔جن کے 📆

دے ہیں۔جان سے جاتے ہیں۔ مرے ہونے یاد ہوئے سته کیا فرق پرتا ہے۔ جھے مردہ تقور کرلیا جائے تو کیا و شا رك جائع كى ، كردش تحم جائع كى؟ اور اكريس مريي جا وَل تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ میری بے قراری ویے· چینی لو میری ملیت ہے۔ یہ اوروں کو کیوں تفلتی ہے۔ بخمل کوکیا تکلیف ہے جو مجھے لیے در در مارا مارا پھرتا ہے۔ يدلوك تو محصانها نيت كادنا ترين درسبع مين بهي شارئيس كرتي ميايى جال ثاري يرنازال ربيت بين، مكريين مس بات پر فخر کروں ، کمیا ہے میرے یاس؟ یکی کد سلطان ، چیرو دادا، مارتی، کانے ،سونیا اور نہ جانے بس کس کی موت کے تمغ الذينول ك عداب إلزردكى كي سوي كم سودا میکن نبیل، محلامی کا کیا قصور؟ مثال ہے؟ بیسب بیر پھیر تو مير \_ بېز قدمول كا ہے \_ يەھىبىتىن بچى سے بيوستەبيل \_ میرانست میرے وقتن ہیں ، وقتن واری میرے اپنول سے كرية بين نافساد كي جزاتو مين بي جون - جال نتاري دوسرون ہی کا وطیرہ کوں ہے۔ میں کیول نہیں مرجاتا؟ کیا مشکل ہے کہ اِس جہازے کے دجاؤں! بیٹھل بھی رودھو کے جیپ موجائے گاء کم از کم اس دربردری سے گلوخلاصی تو ہوجائے گی- زریں کے پاس، مشفق، حسین وجمیل زرجواہر ہے مرضح وبا كمال زريس كے ياس جانبے كا\_زورااور جمرو بھى ایے شہروں کی مانوس گلیوں میں چین سے راج کریں گے۔ كياليتفا موكا جوميرامنول سابيان ونياسيا تصحبائ إبهن بھائیوں کی زندگی میں سکھ چین آجائے گا۔ کتنے دن ابّا جان، قرح، فارید، فریال، اکبراور جہاں گیر ہے دُور رہا ہوں ، میرے بغیر وہاں راوی نے چین ہی چین ککھا ہوگا۔ یں پھر وہاں جارہاہوں،سیر قدم پھرفرح کے ہے گن میں يرسفه والمله بين المنه جائف اب وه مس مصيبت سنه ووجار ہوں گے، اب کس سے کون جدا ہوگا۔ رائی اور گیتا ہے ہیرو توجدا ہو گیا۔ مارٹی بھی شدر ہا، جولین کا راستدر دیکے والا ماسٹر مارنی امیرے وہن میں بالترتیب بہت سے چیرے بن اورمٹ

شب رنگ

رہے تھے۔ عرصہ ہؤا خود کو حالات اور مخمل کے رحم وکرم ہے۔ جیوڑ میں ہوئے ہے جس میں خول بند ہو کے جینا کھا آسان بوچلا تھا، مگر آج بھر وہی دورہ! وہی لاحاصل خیالات، لا جواب سوالات كالمقلصفا! كورا إنتى اجم بيع؟ كيا أيك كورا کے لیے متاع جاں دندگیاں جینٹ کی جاسکتی ہیں؟ میں نے خواتخواہ کورا کا ہوا کھڑا کردیا ہے۔ کورا کا خیال آتے ہی میری حالت مزید غیر ہوگئی۔حبس دم سے سینہ چکڑنے لگا۔ تو ختے ہوئے طلق میں گر ہوں کا انبار لگ گیا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی! یہ طے تھا کہ مواوی صاحب نے مجھے سے ہیتر أس كى ياس بانى كى ب يھريس كيون أس كادعو دار بنا کھرتا ہوں۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ سکھ میں ہے، بالهان ہے تورہے۔ میرے مبزلدم تو اُس کا سکھ چین بھی غصب کرلیں گے۔اس کے سرے مہریاں کا سامیہ چھن جائے گا\_ميرى امان مين أسي كيا ملي كاج مين توخود يدامان بول -میں کورا کا اہل نہیں ، میں تو چندون مجھی اُس کی حفاظت نہیں سرسخا۔ مدمیری ہی ٹامرادی تھی جوائے مولوی صاحب کی یناه میں جانا بڑا الیکن نہیں اکورائے میری بے تانی وارکی بھی دیکھی جو گی۔ أے چھونے والے شہدول کے لاستے میں نے آن کی آن میں براب راہ بھادیے تھے۔کوراسے میری دُورِيٰ ہی اُس کے لیے بہتر ہے۔ خیالات کے مفور مجھے چکراتے چکراتے مرکز کی طرف لے آئے۔ بنتی متن تصويرون مين كيمرايك صورت شيرگئي- ميزي آ تكھيں طار آئين-سانس تو کو یا تھا ہی نہیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں ہے برش تھا ما اور لگا تصویر کودس برسول کا چھیرد ہے ۔ دراز پلکیس پچھا دراامی كيس، بحراب چيثم كو پچهاُ ورقم دياء بيجهاُ ورتراشاء آنكھيں ميں كجهة خود سيروگي، كجهه انتظار اور يجه التماس سمويا، عارض إس عرصے میں بھرآ نے ہوں گے، بچھ مزید ابھار ہے، ستوال اور ترشيده ناك پر مزيد نزاكت آ زماني كي، ديمتي چيمزيوں كو پچھ أورسرخ بِميا-ايك سركردان لث كشاده بيشاني برآ راسته كي -رنگت کے آمیزے میں صندلیں شربت کی مزید آمیزش

کی پیمرد یکھا کیا۔ دل بے قرار نے اُس کے جیرے یرماہ و سال کی مشنا قاند چھیٹر حیصار مجھی مستر د کردی۔ اِسے تو وہی كورا وركاريب، جس كى آخرى هيبيدجس كا أخير عكس كلكته میں راہ خار بمیا تھا۔ پھرکسی نے وہ شاہ کارتصوبر مثاری۔ مصور نے نہ ماتم برمیا نہ احتیاج ، بس خاموش تماشانی ،محو اغطراب محوشوق كداب برده غيب بريجهم نمودار هؤا حابها ہے۔ اچا تک میجر برنارڈ کی حقارت محری مستحر آ فریس نگاہیں جھے پر گزشکیں۔ میرے ماتھوں میں برش کی جگہ خجر كا آنا نقا اور چشم زون مين ميجر برتارو كي پيشاني ير پیوست ہوتا تھا کہ آنکہ کھل گئی۔ آسان نے سیاہ جا دراوڑ ھالی، تھی۔ میراجسم نسینے ہے شرابور تھا اور سانس درہم برہم۔ أتكصين الكاره بهور بي تضين يصورت حال يجھنے ميں يجھ وفت " لگا۔ اپنی بیائش کرتے کرتے میری آنکھ لگ چلی تھی۔ زورا اور جمرو میرے یا تمیں بڑے تھے۔ بٹھل دائیں جانب سیدهی کروٹ لیٹا تفاراس کے سونے کابیا نداز محصوص تفا۔ عرشے برموجودتقریبًا تمام مسافر نیند کے مزے گوٹ کے یقے۔ میں نے سرکو دا کیں یا کیں جھٹکا دے کے شنڈ ا کرنے کی کوشش کی ، تکریے سود، وہاں سرنہیں کوئی پھوڑا تھا۔ تیل نے بھل ، زورااور جمرو کی طرف یہ فورو یکھا۔ آج یہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو کم از کم میجر برنارڈ اِس وقت سائس شہزُ ھا ر با ہوتا۔ اجا تک ابھرآ نے والے اس مم کشتہ خلجان کی وج عقل ہیں آئے نے گئی۔ میں آ ہت ہے اُٹھ کھڑا ہؤا۔ عرشے یر پنم تاریکی حیمائی موئی تھی۔ سائبان کے ستونوں میں طاقيان بني موني تفيس بين شام وُ هلے قدّر يكيس ركھ دي كَنْ تَصِينٍ ، جو إس وقت ثمثمار إي تَصِين \_ كيبنول والاحضد جگنوؤں ہے چیک رہا تھا۔ گمان پڑتا تھا کہ جہاز کے اس وساج وبلند کوشے برجگنووں کا حجضڈ اُتر آیا ہو۔ انجن کی گول چنی او برتک چلی گئی تھی ،جس ہے نکٹا گاڑھا دھوال راٹ میلی کرر ہاتھا۔ میں مجھرے ہوئے لوگوں سے پیر بیاتا ونالے کی جانب جلاآ یا۔ انداز ایو سینے تک جہاز جمنی کے

ساحل برنگگر اغداز ہوجاتا۔ میں ریکنگ ہے لگ کے کیڑا ہوگیا۔ بہاں میرے ہوا کوئی نہیں تھا۔ بنے کالے ساہ سمندر میں ڈور تک ایک سلوٹ دارلکیر تھی، جو جہاڑ کے پیچھے سریب ووژ رہی تھی۔ جاروں اُور مدّ نگاہ تاریکی ہی تاریکی تھی۔ جہاز کے انجن کی مرحم گز گڑاہٹ سٹائے کا وقار مجروح نہیں کررہی تھی۔ نیم سرد ہُوا کے ٹیمیٹرے بھلےمعلوم پڑر ہے <u>نتھ۔ میری نظریں سیدھ بیں بھٹک دہی تھیں، جہاں گاڑھا</u> اندھیرا تھا۔میرے ہاٹھ سینے پر کچھٹٹو لئے لگے۔ مالا اُس کے لمن ہے معطّر متنی۔ جیسے لجہ بھر پہلے ہی اُس نے چھوَا ہو۔ سید جیسے زنجیروں کی جکڑ سے آزاد ہو گیا۔ سوتے پھوٹے كك اليكن المكلمول كصرف كوشي اي نم جوئ بسمندر بهي غضب کا جادوگر ہے، جیزا ویٹا ہے۔ نہ جانے میں کتنی وہر بدل بی کھڑا رہا۔ دفعتا کوئی بالکل میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوگیا۔خوش بوبتاری تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ وہ عین میرے براير الكل ساته كفرى تقى مين في أس كى جانب متوجي اورد میکھتے سے گریز کیا۔ ریانگ پر بھے میرے وا کی ہاتھ کی پشت برحرارت آمیز رہٹی کمس کا حساس ہؤا تو میں نے ويكهاه أس كالإتهة شفاف جائد في يتددُ هلا تعاب

''آپ رور ہے ہیں مسٹر ہایر!'' وصیمی اور تغلیبیں آ واز میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی اور نہ ہی غیر شناسا، وہ ہایاتھی۔ ''اور اِس وقت شرمندگی کا اظہار ہے معنی ہے مسٹر ہابر۔'' اُس نے میرے ہاتھ پراپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ''آپ کے آنے کی توقع تھی۔'' میں نے شائنٹگی ہے۔

''آپ كآن كى توقع تھى۔'' ميں نے شائنگى سے ابتاباتھ ديلنگ سے أشماتے ہوئے كہا۔

"إس كامطلب بي كدآب تمام أنكريزون كويك سال البيل معطق "أس في البنام التحديم واور برفيلي ريلنگ بر مات اور برفيلي ريلنگ بر

میں نے وضع دار سکراہٹ سے آسے جواب دیا۔ وہ آئی یاا ٹیات دونوں ہی معتی اخذ کرنے میں آرزاد تھی۔

ب سیرون "پروفیسر تفاهیسن نهایت انسرده اورگرال بار چیل-مل ونگ

اُنھوں نے کُل مرتبہ آپ سے معافی مائیکنے کے لیے آنے کا قصد کیا،لیکن اُن میں آپ کا سامنا کرنے کی تاب نہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ میر سے شوہر سنے اُن کی حقیقی شان وشوکت چھین کی ہے۔'' اُس کی آواز آزروہ اور لہجہ پُر ملال تھا، وہ میر سے پھھاً ورقریب آگئی۔

وقل در معقولات بیمھے بے طرح کھلی تھیں۔''آپ کو کسی طرح معلوم ہؤا کہ بیس جہاز کے اِس جفے بیس موجود ہول مسئر ہرنارڈ۔'' بیس نے دانستہ اُسے شوہر کی نسبت ہے پیارا، حالال کہ اُس نے اپنانام بتایا تھا۔ بیس نے کہیں پڑھا تھا کہ انگر ہز خوا تین اُدھیڑ عمری سے قبل شوہر کی کئیت ہے بیکارے جانے کوناشا کہ تیجھتی ہیں اور ناگوار بھی۔

''مرنارڈ نشے میں بہک رہاتھا۔ میں نے زیادہ تر اُسے صلح بہندی اور انصاف کی طرف مائل دیکھا ہے۔'' اُس نے 75

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

سفيد اسكرث اورسفيد بني بلاؤز برفركا تجورا كوث بينن ركها تقايشانول يرجهو ليترأس كسياه بال جيز مُوامِين لبراري ہے گویا کہ رقص کرد ہے تھے۔ گہری لال سرخی ہے اُس کے ہونف اند میرے میں بھی خوب چمک رہے تھے۔ " بجھے یاوآ یا، آپ پیاس فی صدمشر تی مجمی ہیں۔" "اوه!.. كيامطلب مسٹر باير؟"·

و مشرق میں عورتیں شوہر پرست ہوتی ہیں، یہاں فاوندکی حمایت و کیک حیاتی عباوت جھی جاتی ہے۔''

"آب بات كرف كا منرجائة بين..." أس في جزير ہوتے ہوئے کہا، 'برنارڈ اور میں اکھتے کھیل کوو کے جمان ہوئے ، اُس سے خوب وافقت ہوں۔ ہیں آ ب کے ياس أس كى صفائى ويني نهين آئى ، معافى كى خواستى كار بول\_ برنارو نے زیاوتی کی ہے۔''

" اُلِک حاکم دوسرامحکوم، کیسی زیاوتی بھی معافی ؟ " میرالہدین ہوگیا تھا۔''بات تو بورے ہندستان کی ہے۔ یروفیسرصاحب شاید مزید کمی عقده کشائی کے منتظر ہوں گے۔'' '' آپ بہت شان دارانسان ہیں، غصہ آپ کو أور شان دار بناتا ہے۔''اُس نے پُرشول نگاہوں سے و سکھتے ہوئے مسكرابث أميز لج ميل كهاريس في جواب ميل كمناطابا کہ جاہ وچیٹم کا شہرہ ہی تو ہندئستان کی بدئستی رہی ہے، جو کشال کشال فاتحین کو یہال تھینجی رہی ہے،کیکن نا گوار خاطر المجاه بي من الما كيار

" برنارة آپ كوومان سے الحائے كر قادر تيس تھا۔ آپ ازخود ہی ہیلے آئے۔ پروفیسرتھامیسن نہایت قابل عق سے اور بااثر میں۔اُن کی رسائی کا ہم پائہ اِس جہاز میں کو کی نہیں۔'' " پروفیسر تعامیسن کی جماری ساجی حیثیت اور مرستیر تک رسائی شیں جیمی وہ ہمیں وہاں نے گئے الیکن ہمیں این اوقات کا برخوبی ادراک ہے۔ تیمی ہم وہاں سے مطلح آ ئے۔'' میں جوانا کیچھٹیں کہنا جاہ رہا تھا، کیکن زبان ہے جملے خود بہ خود پھسل گئے۔

"" بشادي شده بين؟ " أس في خوش گواراندا می*ں گفتگو کار* رڅ موژنا جا ہا\_

" إل الشين ... بال إل ... عير متوقع سوال مع من برُبرُوا كيا تقا-كيا خوب سوال نقا كهسوال بهي متاع جال، جواب بھی متارع حیات۔

" انگستان کے مروشاوی چھیانے کفن سے خوب اثنا میں۔ "مایانے اٹھلا کے کہا۔ وہ میری خاموشی سے من پیند معنی کشید کررہی تھی۔ خفیف انداز میں وہ میرے کچھ آورقریب ہوگئا۔ میں چیا ہی رہا، جیسے کی نے قوت گویائی کے دم صلب كرل مو- جير الد كل إلى كى چرچامك بعلى لك ربى تحى ديونيكل سفينه تيركياه بانقاءبس تصليح جاربا فقار جهازتسي ساعل کے قریب سے گزرر ہاتھا۔ دائیں جانب دُور مدھم مدھم روثنی ك وجنية نظر آ رہے منتے بستی تھی یا جھوٹا ساحلی شپر۔ جاپاندنی مایا کے سرایے کوشر ابور کر دبی تنی ۔ تیز بکو اکے چیسٹر وں ٹی اُس کے تراشيده بالمسلسل لهلهار بيصه يلاشيروه مشرق اورمغرب كا حسین امتزاع تقی بغت میں اور شریلا۔

"ميرك مال باب كدرميان مثال محتت تحل ميرے والد كى والبها ندحيا ہت اور وارفنى كے باوجو دو ہ خوركو كم ترى كے احساس سے آزاد نبيس كركى تھيں۔ "مايانے المحالة قف كے بعد خاموثى توڑتے ہوئے كہا۔ وہ ممر مخبر ے دل نشیں انداز میں بولتی تھی۔ اُس کے شعبۃ انگزیزی ليح مين ينهال مشرقيت گوكدا پنااظهار نبين كرتي تقي،ليكن ا نکار بھی نہ تھا۔'' ول جوئی کی ہرکوشش اُن کی آ زردگی میں اضافه کرتی تھی۔ وہ انگلتان کی ہر چیز پر ہندُستانی حمثیل لا يا كرنني \_ جووالدصاحب كونا گوارگز رتى بهين وه خنده بييتان منے ، گرانی طبع کے باوجودائن کی ' ہاں میں ہاں' 'ہی ملاتے۔ مغرب جن طور طريقول اوررسم ورواح كوفرسوده اور وفت كا زیال قرار و یتاہے، والدہ محتر مدکے نز دیک وہ زندگی کی علامت تھے۔وہ کہا کرتی تھیں کہ جدیث طرازی کے تعاقب يل اندهادهنددوژ اجار بايد،انسانی رشتوں کود قيا نوسي قرار

"'وشاحت كريل"

پيام بن ك الله كيا-"

"" آپ نے سرکس کا شیر دیکھا ہے منز برنارڈ؟" میرا لبجہ کوششش ناتمام کے باوجود تکنی ہوگیا۔

طوق ڈال رکھا ہے۔'' وہ بچھوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے

بياسا خته بولي أس كى كويائى يل وقار بدرجهاً تم موجود تفاب

میں عاموش رہنا جا ہر ہاتھا مسلسل پہلوتہی ہے باوجود

جوانی فقره میری زبان سےخود به خود ای میسل جا تا تھا۔ دہ

میرے اندازے ہے کہیں بڑھ کرغواص تھی۔ ہیں اُسے

ير حدر بالقعاء اوروه مجھے مهيز كررہ ي تھى۔ ' دجس نو جيد كو آپ كى

والده عاجزي والكساركيتي تسي ، وه ورحقيقت ابني ذات ع

عدم شناس ہے۔ ہندستان کے لوگ خود کوفریب دینے کے

کیے اے عجز وانفسار ہی برمحمول کرتے ہیں، اور بھی بیان

ہندستان کے فلی کو چول سے بیٹ کے مغرب کے در وہام تک

'' بان ... کی بار۔'' مایائے فور اجواب دیا۔ اُس کی المنكصين شوق سے جھكنے في تھيں۔

''مرکس بیں شیر کےعلاوہ أوربھی جان وَرجوتے ہیں۔ ريچير، كنّع ، بن مانس ، بهندر ، سمانپ ، اژ و ھے ، وغيره وغيره وغيره ٺ" مُ إِل...وَبَيْلِ اوردُولِفُن مُحِيلِياں بَهِيُ اب مركس كي زيين ينظي بين "

'' إن مُنْلَف النّوع جان وَرون كواشارون بر شجانے والوں کی ایک ہی فتم ہے اور وہ ہے حضرت انسان۔'' میں نے وانت توقف رکیا۔

والسيال... بات جاري ركيس ووم مخلع موسط بولي " کیا یہ جان ور طاقت اور زور میں انسان سے م ين؟ بم لِيَد بين؟ " وو الكل تبين!"

" و بجر وا نکساری نے ہندُ شانیوں کے گلے میں یقانہیں ڈالا۔ ہندئستانی سرکس کے جان ورول کی مثال ہیں۔ ایھیں سیلاب ہے امال کی قوت کا اندازہ تہیں .. انگریز کے پاس مداری کی طرح

وين كامحض وطول بيناجار بالميم محقيقنا ابيائميس ہے۔ أن سے زردیک ڈیٹی اختر اع ہے وقوعات تھیں بدل سکتے ،البتہ ط زوق عبديل موسكتا ہے۔ ساج كى قيدتن ميں انسان كى اصل آزادی ہے۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ مقرب نے اپنی قید سے لیے جس تفس کا انتخاب کیا ہے اُس سے آزادی تیں موے ملتی ہے، اور وہ جھی صدیوں کے بعد، صرف تی تہذیب كى نمو سے ليے، تے معاشرے كى تشكيل نو كے ليے ...اوه، میں آ کے کوزهت دے رہی ہول؟... ''بولتے بولتے والتے والتے والتے یجه احساس ۶۶اـ " وراهل بین آ پ کو پیرسب بنانا جا بتی ہوں۔ میں نے آپ کی تفتیکوسی تو یقین جانے مجھے آپ ميں والده محتر مه كانتكس نظرآ يا ، وہي انداز ، وہي تخي ، وہي ا تیکھاین ... بروفیسرتھامیس تو آپ کی عدح سرائی کرے خبیں تھک رہے۔ اُن کا خیال ہے کہ آ ہے کی صورت میں أنهي اورأن كي هختيق كو كوبر ناياب ميتر آ "كيا ہے۔ وہ آب کی قربت ہے سی طور دست بردار ہونے کو میا رئیس بین ... اور...اورمسر بابران ميرے نام يرأس كى زبان لركفر اگنى، وه اب لک سمندر کے رخ میرے متوازی کھڑی تھی ،اینے جیلے کا آخری لفظ ادا کرتے ہوئے وہ یک وَم میری جانب مڑی۔ اُس نے محصرے ہوئے اور معنی خیز کہی میں کہا، "مسٹر ہایر! آپ کے ہارے میں میراخیال بھی پروفیسر تھامیسن مے مختلف میں ہے۔ آپ بہت شان وارشخصیت کے مالک بین مسٹر بابر!'' اُس کی سانس میں خفیف لروش تھی اور التكھول ہيں طوفان۔

"أن آب نے بہت اچھے انداز میں میری ول جوئی کی ہے۔آب اس تیکرال سمندرے ہوتھے کہ اس دیوسکل فولا دی جہازی اوقات اِس کی نظر میں کیا ہے۔ جو جواب بحریے کراں کا ہوگا، دہی جھنا چیز کی اوقات وبساط ہوگی۔'' و وخوب!... جيه خوب مسٹر بابر... کيا خوب صورت طورت جواب كو موت جن آب ... والده كها كرتى تفيس كه متدستاني حراج کی بے جاعاجزی واکسار نے اُس کے گئے میں غلامی کا

شب رنگ

بيترين اورانتظامي صلاحيت موجود بيساور بهندستان كوكوي ك ياس الى طاقت عدم واتفت المدارى كرتب وكعار الب اورشيرسركس ش ناچ ريائي-"

"ميل آپ كى إس راك ست متفق تبين مول ... طافت توسامان حرب میں پوشیدہ ہے۔ اِس سے جمارے لوگ مالا مال بین ... بمبارطیّارے، گوله بارود، خود کار . بندوقين، نلينك، تربيت يافة فوج، بيرترين مواصلاتي نظام، مب سے برورہ کرسائنس وٹیکتالو ٹی کی ہزار جہتی اُؤٹ انگریزوں ك ياس بهدآب كس بل ير مندستان كولوكون كوطافت ور کہ سکتے ہیں۔ مداری اور شیر میں جوفرق ہے، بھید ہندئستانی عوام اورائگریزی حکومت میں وہی فرق توہے۔

" آب ایما کوسکتی ہیں۔ "میں نے یک دم قطعی اور اختتاميه ليج بين كهار أس كاجواب مجه يجه سطى سالكا، اور چھائ کے انداز میں یکا کے درآنے والے فخر وانبساط في طبيعت كومكد ركرويا تقال لطعن كلام ندر بوقو دليل كا حسن ما ندریر جا تا ہے، اور لطف کام تو مخاطب کی فکری برتری كالحتان بنوتا ب- فهانت وفطانت آساني عطاب اليكن إس میں پھٹنی ویالیدگی سِن یا تجربے کی مرہونِ منت ہوتی ہے۔ زندگی کی اٹھائے اور تجربے ہے کم مستفید ذہین وقطین لوگ عممات ويه كي مانند موت بين، ذرا أو بحرى تو آسان الھالائے ،مدھم ہوئی توزین پر چلتے سے محروم۔

أُنَّ أَبِ لَا جُوابِ بَوكَ بِينَ، مِاجِوابِ بَهِينَ ويناجِ إِسِيِّ وہ تھیراہٹ سے بولی۔ اُس نے میرے چیرے پر شمودان ہونے والی نا گواری بھانپ لی تھی۔اُس ملحے وہ بہت اپتھی تھی۔میری زبان بھرمتحرک ہوگئی،شرچاہتے ہوئے بھی۔ "الوازماسة ونيايرغور ركياجائ تويتا چاتا ہے كرميمي میکھ قطرت کے مسلمہ اصولول کے ماتحت ہے۔ قطری اصولول كى ابديت كوآح كاجديدانسان بهي تتليم كرتاب. انسان نے اسپیختیک اب تک تمام تبدیلیاں قانون فطریت كي مسلمد اصواول كي ما تحت بي كي بين -انسان كي تمام

أكتشافات دريافت محض بين - لطف كى بات بي قدرت نے کرہ ارض پر طاقت کا منج انسان کو بنایا ہے ارضی مخلوقات میں انسان صرف عمل کی بنیاد پر ممتاز تہیں ہے، بل کے قدرت نے اُست نِگا تکت ویک زُولی ہے بھی فوازا ہے۔ آیک انسان دوانسانوں کے برابرٹییں ہوسکتا۔ إن رائے کی حمایت میں فوری دلیل لانے ہے میں قامراً ہول الیکن مشاہرے نے یمی سکھایا ہے کہ آیک انسان دوّ کے مساوی جیل ہوسکتا مجھن اپنی لیافت کے بل پر وہ دیگر 🖟 چندانسانوں پر جزوقتی برتری، حکومت ضرور حاصل کرسکتا ہے،لیکن اِس منتج کودوام حاصل تہیں ہوسکا۔فارنج سلطان ہوبیاوائسراے مجھی کی گئے استقامت کے لیے انسانی سلیلے کی مختاج ہے۔ سلطان کوفات کے بننے کے لیے رعایا نہیں صرف ا سیائی اورسامان حرب ورکار ہؤا کرتا ہے، لیکن سلطان کو بادشاہ بنے کے لیے رعایا درکار ہوتی۔ بالکل ایسے ہی پہلے مرحلے برجنع جان وَرول كوطاقت كِيل برأين بنجروں میں چکڑ لیا جاتا ہے، لیکن مرکس تماشے کے لیے مدادی کو جان وَرے دل و رماغ بر حکومت کرنی ہوتی ہے، ورند س يمرك كب زيرتكن موت بين -إى طرح يميل مرحلي سلطان في ك ليه كتتول ك يشت لكاديتاب، ليكن دوسرے مرحلے میں انسانوں کی فتح ہی اُس کاسب ہے برا مئل منتى سبهديبي وائى ومثلى سبهد جواس مرحليين كام ران مؤاء أى كوتاريخ في عزت واحترام من يادركيا بها انگریز پہلا مرحلہ توسامان حرب کی برتری کی بدولت سركر يك ين مين يتبيل كبول كاكدا تكريزون كودوس مرحلے کا ادراک نہیں ہے، لیکن میں بیضرور کہوں گا کہ وہ إس مرسط يريا كاي سندووجاري \_أنهول في جندستان كوطافت كي بل يربيقا ذال كم مركس بين لا كفرا كياب، الكيكن دل و د ماغ كى تفتح بهت وُ ورب إس وفت محض عدم آئم کہی کی بینا پرشیر بہ جبر کراہ تماشا دکھار ہاہے،لیکن جس دن شیرکوا حساس ہوگیا کہ اُس کے جیڑے مداری کے



اورهم ران بي بنيادي فرق جي انتياز کي نوعيت کو واضح کرتا ہے۔ سلطان اپنی مرضی اور طانت کے بل بوتے بر قابض ہوتا ہے، اور ملم ران رعایا کی منشا ہے عمان حکومت جلاتا ہے۔ جوَعَهم ران اینی رعایا کومساوی درجه نهیس دینیته انتصی*ن بهت* جلد بغاوت، شورش اورتهم کی غیر مقبولیت کا سامنا کرنایژ تا ہے۔ متعبول تھم ران اور رعایا کے در میان امتیاز رضاور غیت ہے جڑا ہے۔ کس میں ڈم ہے جو کسی پر حکومت کرے ، بیرتو من کے سودے ہیں، جے من جاہے اپنا تھم ران بنالے۔ رعایا کا ازخودتفويض كرده انظامي حق امتياز كوجتم نيين ويتاء امتياز مسلط کی سی محم رانی سیطن سے جنم لیتا ہے۔" اُس کی برای برای شريق أيحمين بيراني ي كويا يطن كو بوكيس وهمبوت كت کے عالم میں کافی در مجھے تکتی رہی۔ پھر خود کار الداز میں بربروائي، "آج سے بہلے ہندستان میری تظریس ایک بسماندہ سرزین تجاب، آپ کی تکته بیانی نے میری تظریق بدل دی۔ من جاہے علم ران كا انتخاب تفريق كوشم كرتا ہے۔ بہت خوب مسٹر بابرا بہت خوب ایس تکتے کی مزید وضاحت کریں گے؟''

" "إس تكنة كوم ب اپني ذات يرمنطبق تيجيج اكيا آپ کی منشا کے بغیرآ ب بر کوئی حکومت کرسکتا ہے؟ بہ جبر وکراہ كسى كاكهامان يرآب كى كياكيفيت موتى ٢٠ جب آب ك شو برياء برطا براكا بابر ركياء بدطا برآب

' ہیں ہے زیادہ طاقت قرمیں ،اُس دن وہ مداری کو مارکھائے الا کہ اس ہے دل میں مداری کے لیے زم گوشہ نیں ہے۔ مِنْ مِنَا فِي عَوَامُ كَا جِيرُ ا أَن كَي خُوف مَا كَ اورَ بِ بِنَاه عدوى برزی میں پوشیدہ ہے۔انگریز امتیاز کے ساتھا پی فتح کو ووام ويناعات إن ، جوك نامكن ميد فدرت في إنساتون كومساوي بنايا ہے - " شن سف يجھي تو قف ركيا - وه سی اور سحر زدہ انداز میں مجھنے کے جارہی تھی۔ میں نے غيرمحمون طريقے ےأس كاورائين ورميان ختم بوجائے والا فاصله بحال بميار جہاز ساحل ہے کچھ آور قريب ہوگيا الله حِيكة بوع دهية بكي أورواهم بورب تصدؤور اندهیرے بیں چھوٹی چھوٹی تشتیوں کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ ہیو لے متحرک تھے یا جامد یہ فیصلہ کرنا وشوارتھا۔ جہاز ست رَوْتِهَا، ورند إے اب تک مبلی پنٹی جانا جا ہے تھا۔ ہوسکتا ہے روشنیوں کے میدوھتے جمبئی ہی کے قرب وجوار سے ہوں۔ ہُوا الله المعتبداي مراوث كراوث كراوث المحراتين المحافز المحت اورتاز كي بهي درآ کی تھی۔وہ ایک تک مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جھینپ کے نظرال جہازے پیسٹسفید سمندری لکیر برمرکوز کرلیں۔ " مندُستانی شریف النفس ہوتے ہیں... " وہ پر بردائی، جیسے کوئی تکتہ اُس کی وست رَس بنس آ گیا ہو۔ وہ چونک کے اولی، ''آپ نے انسان کے مساویاند درجے اور انتیاز کی بات کی ،آب کے نزویک فائح اور تھم دان میں فرق ہے... کیکن تھم ران اور دعایا کے درمیان عدم مساوات کا جو وسیج یائ ہے اُسے آپ کیا کہیں معمر باہرا" اُس کے لیج

میں انتہا ہے دل جسی اور کمال شوق تھا۔ '' انسانی رویوں کو مجھنے کے لیے قانون فطرت کا تھوڑا بهت ادراک از حدضر دری ہے مسزیر نارۋ!''

" بجھے مایا یکارے جانا پندہے۔" اُس کے لیج س تَنِيشَ بَهِي ٰٰکِنَي اور *ار زش بھی*۔

میں نے اُس کے اعتراض پر تبمرہ کرنے کی بجاہے سلسلة كلام جارى ركها لطف كلام كويا درآيا-" سلطان

اسَب, نگ

ادراک آج میلی مرتبه بؤاہے، آج یوم آگی ہے مسٹر بابر 🔐 أس كالهجي گلو كيرتفا \_ وه بدستورسسك رن ي تقى \_ ميرا و م كفيفه لكار مجھ ریجھی تو نسی کاسکہ رواں دوان تھا۔ آیک بلاشر کت غیرے حکومت بھی، نہ ہجر کا گلا نہ وصال کی امید، نہ سودوزیال کا حساب، يهي ايك پُرشوق آبليه يائي جم ركاب ہے، نيشنگي كا احساس نەسىرانى كىلدّت كىننى صديال بېتىں اُس سىرچىثم كو و کیھے اور کوئی لھے تھا جو وہ اوجھل ہوئی ہو۔ کورا کی حکومت کیسی شان دار تھی۔ پایہ تخت پر اس کی گرفت کیسی پُر اُسرار تھی، جسے نہ سیاہ کی ضرورت نداغلاب کا خوف! میں نے ایک جِطَل سے مایا کوخود ہے علیحدہ کرنا حیاما کدیک قدم جیسے دائیں كاند هے كا جوڑ كھل گيا، ضرب نيي ٽلي اورز در دارتھي -شديد ورد نچلے دھڑتک سرایت کر گیا۔ اِس سے پیش تر میں صورت حال کومجھ یا تا ،میرے سر پرایک زور دار دھا کا ہؤا۔ ساتھری مایا کی ول دوز چیخ انجری ۔ وہ جیختی ہو کی دنبا لے سے فرش پر جاگری۔ میرے سرمیں بدی زور دار آواز ہے گھنٹے مجنے لگے منظر بری طرح چکرانے لگا۔ میں نے باحتیار سرکو تھا ماءاورلبرا کے مایا کے او پر بئی گریڑا۔

شپ رنگ

نے بھی برنارڈ کی تیل کی۔ تی بتاہیے! اِس میں آپ کی گئی منظامتی؟..." اُس کی آئی دادراک کی منظامتی؟..." اُس کی آئی صور کی کررہی تھی۔ '' مایا! میرا لذت اُس کے چبرے پرنی مصور کی کررہی تھی۔ '' مایا! میرا سوال غور سے سنے گا۔ میری گفتگو کا خلاصہ اور حاصل ہے۔'' دیس جمہ تن گوش ہوں!'' وہ بولی، جیسے بینا ٹاکڑ کے زیر مشق ہولئے ہیں۔''

" میری آپ سے چند گھٹوں کی ملاقات ہے۔ اِس مختصر جان کھٹوں کی ملاقات ہے۔ اِس مختصر جان کاری کے باوجود ریسوال میرے ذہن میں کلمبلایا ہے۔ اوچوں میں اور میں سوال کرتے کرنے تھیں گیا۔ اوپا تک ایک تجھی کاری کو میرے طرز بیاں پرمحمول رکیا، اور بے تابی سے بچھ ویر میرے بولنے کا انظار رکیا، لیکن اور بے خاموتی کی کھوں پر محیط ہوگئی تو وہ مضطرب ہو کے بولی، جب خاموتی کی کھوں پر محیط ہوگئی تو وہ مضطرب ہو کے بولی، میراو کرم ابو چھیے اِ"

"ازروے ول بتاہے ماریا! میجر نارڈ آپ پر سزید

کننے عرصے حکومت کرسکتا ہے؟" میرے مُنفہ ہے کیک ڈم

چاتو نکل گیا۔ اُس کا چہرہ وفعنا تاریک پڑگیا تھا۔ اُسکی دکتی

آنکھیں بچھی گئیں۔ '' آپ کا جواب بنی ہندُستانی عوام کا

انگریز سرکارکو پیغام ہوگا۔ 'نہ چاہجے ہوئے بھی بٹل نے اپنا

مزعا تمام کر دیا۔ وہ آیک گئی مجھے تمی رہی ، جیسے کوئی خلا بٹس

مزعا تمام کر دیا۔ وہ آیک گئی مجھے تمی رہی ، جیسے کوئی خلا بٹس

مرا تمان تھینے کیا۔ مغربی بن آخر وہ عورت تھی۔ اُس نے پچھ

مرا تمان تھینے کیا۔ مغربی بن آخر وہ عورت تھی۔ اُس نے پچھ

بولنا چاہا ، لیکن اُس کے ہونٹ لرڈ کے رہ گئے۔ اچا تک جیسے

بولنا چاہا ، لیکن اُس کے ہونٹ لرڈ کے رہ گئے۔ اچا تک جیسے

بولنا چاہا ، لیکن اُس کے ہونٹ لرڈ کے رہ گئے۔ اچا تک جیسے

بولنا چاہا ، لیکن اُس کے ہونٹ لرڈ کے رہ گئے۔ اچا تک جیسے

بولنا چاہا ، لیکن اُس کے ہونٹ لرڈ کے رہ گئے۔ اچا تک جیسے

بھل بھل بھل آ بلنے گئی۔ '' آپ نے یہ کسے مجھا! مسٹر ہا ہر!'

میں نے اُسے وحیرے سے علیحدہ کرناچاہا۔ اُس نے گرفت مزید مضبوط کرلی۔''ساسنے کی بات ہے ...رات کا پیدونت ہے ہی خاونداور زون کے لیے ...اور آپ اسے ... آپ اِس کے برعکس خاوند کوچھوڑ کے اُس کے معتوب کی دل جوئی کرنے چلی آئی ہیں۔''

''میں برنارڈ سے نفرت کرنے گئی ہوں۔جس کا اظہار و

80

ہندُستان حاربی ہے؟'' برنارڈ نے مایا کے بال پکڑے پکڑے ى أهيل ما تھ كاطمانچەرسىد كرويا - ميرے ليے حواس بحال کرنے کا یہی موقع قفا۔ بقول مختل کہ تلوے اور زمین کے گٹے جوڑ کے ساتھ زندگی جڑی ہے۔جس کے تلوے نے ز مین چھوڑ دی، وہ گیا۔ میں نے سائس روک کے جسم میں أشف والے شدید درد کو قابل برداشت سیا۔ ظالم نے نبی تلی ضربیں ماری تھیں۔ برنارڈ یقیناً لڑائی بھڑائی کے فن میں تربيت يافتة تھا۔ وہ مايا كو برى طرح تھيٹرار ہاتھا۔ مايا أس كا مُنْهِ نُوجِ رَبِي تَقِي ، اورتزكي يه تزكي أست مغلظات كا جواب دے رہی تھی۔ اُونی اُن دونوں کو عدا کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے اپنی دونوں ٹائلوں کوقوس کی مانند اویرا تھایا اور بیشت کے زور دار جھکے سے تلووں کو زبین کی طرف گرادیا۔ اگلے ہی کئے ہیں اینے قدموں پر کھڑا تھا۔ اگر میں کروٹ کے بل کھڑا ہوتا او ایک لحدالیا ضرور آتا جب وہ تنیوں میری نظرول ہے اوچھل ہوتے ، اور بیسارا تھیل ہی نظری چوکس کا ہے۔ معمولی می غفلت مجھے ایک اور نی تلی ضرب ہے ہم کنار کر سکتی تھی ، جس کا میں اِس وفت متحمل نہیں ہوسکتا تھا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھے کے برتارڈنے مایا کوٹونی کی طرف دھکیلا اور طمنچہ نکال کے مجھ پر تان لیا۔ شدید غضے ہے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میرے لیے انداز دلگانامشکل ندتها، وه گونی جلانے ہے دریغ نہیں کرے گا۔ نشے میں ڈولتے ہوئے جنوفی سے یکھ بعید نہیں تھا۔ وہ جھ ہے کم از کم تین گز کے فاصلے پر تھا۔ جیب سے جاتو تکا لئے کی مہلت نہیں تھی ، جہ جائیکہ کھٹکا دیا کے اُسے کھولا جائے۔ میں نے یک سوئی سے نظریں شمنج پر جمادیں۔ لیلیے کی خفیف تحریک بر میں حرکت کرنے کے لیے تیارتھا الیکن کولی ہے بیج نکلنے کے آٹار منفقود تھے۔

'' تیسرے درجے کے شہری! تمصاری اوقات بھوکی مجھلیوں کی خوراک سے زیادہ نہیں ...حرامی کتے!'' برنارڈ وحشیانہ انداز میں بیری توت سے چلا رہاتھا۔ شدت جذبات

ے اُس کی گرون کی نسیں ابھر آئی تھیں۔

میری کنبٹیاں سلکنے لگیں۔ دماغ میں سمجھ پیکنے نگا۔ وہ گولی ہی چلاسکنا تھا، لیکن اِس عرصے میں اُس کی گردان کی ہڈی ضرور تر خانی جاسکتی تھی۔

'' کتیا کے بنتے ... بیل بیچیے کی جانب چل۔''اُس نے ... بیل بیچیے کی جانب چل۔''اُس نے ... بیک ہے ۔ بیک

میرا دماغ بھک ہے اڑ گیا۔ بھل کی برفیلی گولی جل سے خاکستر ہوگئی۔ میں نے فیصلہ کرایا۔ مزید کیجھ سویتے کا ونت نبیس فتا۔ أدهر مایا نونی کی گرفت میں سیاطرح پھڑ پھڑا رای تھی۔اُس کی چینی کافی تیز تھیں۔برنارڈ برجست لگانے کے سوا جارہ ندفقا۔ وہ نو جی انسر تفاء اُس کا نشانہ خطا جانے کا امکان ندارد نقابیس نے پنچوں کا دیاوز مین بردیا کہ تفل نظر آیا۔ وہ برنارڈ کے عقب میں پنجوں کے بل دنیا لے کی سٹیرھیاں چڑھ رہا تھا۔ بٹھل نے نظریں عاد ہوئے ہی مجھے برنارڈ کا تھم ماننے کا اشارہ کیا ۔میری سانس جہال تھی وہیں ره گئي۔ ٹوني کي نظر کسي بھي ليم پھن اُل پر پر سکتي تھيں اليکن وہ مایا سے البھاہوَاتھا، اور پہنے میری جانب بھی متوجّہ تھا۔ وہ برنارڈ کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے الٹے قدموں ونیالے ک ریلنگ کی طرف کھسکناشروع کردیا۔ بھل وہیرے وہیرے برنارژ کی جانب بزمصر ہا تھا۔گز سواگز کی ؤوری رہی تھی۔ معمولی ہے آ ہٹ یا ٹونی کوموجودی کا احساس بھل یا مجھ میں ہے می ایک کی جان لے سکتا تھا۔ میں چدر قدم کھسک كرينك بالكيكاتها

''ریلنگ پر چڑھواور ہمندر میں کود جاؤ۔ میرے تھم کی فورُ انتمیل کرو!''

یرنارڈ کے چہرے پر ایکا کی ایک مخصوص اور زہر خند مسکراہٹ نمودار ہوئی، قاتل بھی اور مخسس بھی۔ بلاشبہ بھرے ہوئے سمندر میں تھک ہار کے ڈوب مرنا گولی کی موت سے زیادہ ہول ناک اور روح فرسا تھا۔ بھل اُس منسب رنگ

یکھل نے دونوں شخنے اُس کے کو کھوں سے ملادیے تھے۔ میاں پھراُتنی ہی تیزی سے دہ اُس کی مڑی ہوئی ٹائلوں پر گراتھا، تمنچ اور گرتے ہوئے اُس نے گہنی کی کاری ضرب کمر کے عین یب درمیان میں ریڑھ کی ہڈی پر لگائی تھی۔ برنارڈ کے زمیں پر برار ہے کے لیے یہ بہت زیادہ تھا۔

دسین آپ ہے بہت شرمندہ ہول... بیسب میری وج سے بؤا۔ 'مایا جیکیوں سے رور بی شی-

رہے۔ بروی ہیں پریاں سے دروں ان کا استان کے جھے۔

الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اُس نے معنی خیز نظروں سے مایا کودیکھا۔
دفعتاً الجھن کا سرا میرے ہاتھ آ گیا۔ برنارڈ جھے سے انگریزی میں کہ رہا تھا، مضل کیسے اُس کی بات جھر ہاتھا،
اور مجھے میں کرنے کے اشارے دے دہا تھا! میں نے مختل
اور مجھے میں کرنے کے اشارے دے دہا تھا! میں نے مختل
کی طرف دیکھا۔

" چوکھٹا پڑھ لیتے ہیں دے۔ اِن کی گٹ پٹ سانجی ہوتی ہے۔ " بخصل نے میری شفوٹری کیڑتے ہوئے کیا، ' 'بابا جی کچھ بولے ہیں اِس کے بارے ہیں۔ ''اُس نے پروفیسر تقامیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سمجہ ہوئے ہمارے قریب آ گئے تھے۔

" فدا كاشكر بمسر بابر! آپ كى جان في كنى-متوقع

جواب طلی کی آپ چندال فکر ندگریں... حکومت برطانیہ کے گرال قدروں میں شارے۔ 'پروفیسر تھا میسن نے جیرائی سے بیشل کو و کیھتے ہوئے کہا، جیسے گر گانو کے جائے بمینی و کیھتے ہوئے کہا، جیسے گر گانو کے جائے بمینی و کیھتے ہیں۔ ''بید بہت طافت قراور جیرت انگیز انسان ہیں۔ آپ کی اور آپ کے دوستوں کی رفافت مطلوب فاطر ہے مسٹر بابر!'' ایس اثنا میں زورا ٹوئی کوکا ندھے پر ڈالے دہا لے پر چڑھے چڑھ آیا۔ اچھا خاصا شور وغل کی چکا تھا۔ میں نے دنبالے کے خوصا عور قبل کے دینا ہو گئرے جھا تھ کے دیکھا۔ وہ آیک دوسرے پر چڑھے کے شوعے ہوئے مسافروں کی بڑی تعداد دنبالے کی سوئے ہوئے مسافروں کی بڑی تعداد دنبالے کی سیرھیوں پر جمع ہوئی تھی۔ جمی کی نظریں تعداد دنبالے کی سیرھیوں پر جمع ہوئی تھی۔ جمی کی نظریں استعجاب اور فکر مند کی سے ہماری طرف تی ہوئی تھیں۔ 83

بريرآ چکا تھا۔

ورث کودجاؤسمندر میں ورث تھاری ٹائلوں میں کولیاں اسے سندر میں سے درث تھاری ٹائلوں میں کولیاں اسے سندر میں سندر میں ایک اسے سندر میں سندر میں سند تر بب سے جھے ہائکا۔ پھر تضح کا شاہیج میں بولا، '' پور بند قریب ہے۔ تیرتے ہوئے اوھر کا دھر کا دھ

میں برنارڈ کی جانب پشت کیے بغیرریلنگ پر چڑھنے لكا تؤ بخمل نے تحت نظروں سے محصورا۔ میں الجھ كياء كچھ تھا جے میں نظرانداز کررہاتھا۔ وفعنا بٹھل کا سر برنارڈ کے عقب ہے غائب ہو گیا۔ اُس کے عین چیچے پروفیسر تھا کیسن اور زورا نظرة رب يتص جمروبهي يقينا أنهي كماته موكا يجركوندا ا کے گیا، اور چشم زون میں برنار ڈمنے کے بل زمین برآ رہا۔ بٹھل نے بیٹھ کے خاص انداز میں برنارڈ کے دونوں مُخنَ ا بني جانب تھن ہے ہے۔ بھمل نے اُس کے ٹنوں کو وین ہے اٹھاکے اپنی جانب تھینجاتھا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو برناردُ كاللِيك جيكيت عي زمين بوس جونا ناممكن تقام طمنيداً س کے ہاتھ سے چھوٹ کے سیدھا میرے قدموں میں آگرا تھا، کیکن میں نے طمنیدا ٹھانے کی بجائے نوٹی کی فکر کی ، جو عرشے کی جانب بھا گئے کو پرتول رہا تھا۔ مجھے بڑھتا دیکھ کے اُس نے ماما کومیری جانب دھیل دیا۔میرے لیے فوری طور ريانتا يا وائيس بائيس ہونامكن نہيں تھا۔ ميں مايا سے الجه كيا\_ إس سے بيش تر بين مايا كو أيك طرف كرتا توفى نے ونالے سے عرشے ير چھلانگ لگاوي كيديوں والے متے تك ٹونی کے سمجھ سلامت چینے کا مطلب جمارے کیے ہے پناہ مثكات تقيس ين ينج جان لكالو الحمل في محصمت كرديا-" مشتنز اادهری ہے. بستیال لے گارے'' وہ اچھلٹا ہؤامیری طرف آیاتھا۔ 'مُنروے آیاتھا توبتانے میں تیرا ہرجانہیں تھا۔ السے ندستایا کر۔' بیٹھل سیدھا مجھ ہے آنگرایا۔ اُس نے دو ہتر میرے سیتے یہ مارا۔ پھر مجڑک کے اپنی آغوش میں جکڑ لیا۔

یرے پہلے پر مارا۔ پر بر کے ہے، ہی اور ہیں۔ رہا۔ برنار ڈاوند ھاپڑاڈ کرار ہاتھا۔اُس کے مُنْم سے خون کی بیلی کلیر بہتی ہوئی ریانگ تک چلی گئی تھی۔ بیچے کراتے ہی مذہب دیگ بخفل نے ہر قیمت برگرفآری ندوسیتے کا فیصلہ کر آباتھ ہم آنے والے بل کی نوعیت کا اندازہ لگانے سے قا تے۔ جہاز پر کم وہیش سو کے لگ بھگ سلح محافظ لڑھا ہوں گے۔ بھل برتارڈ، ٹوئی، مایا اور پر دفیسر تھام پھرا برغمال یناکے کسی قریبی ساحل پر انز نا جاہتا تھا۔ فی المال ہماری ممبئی یاترا ملتوی ہو پیکی تھی۔ یہ بہت بڑا اقترام م تاج برطانیے براہ راست تکر اجہازے اڑنے کے اللہ ہماری مشکلات میں ہے بناہ اضافہ ہوئے والا تھا۔ كبال تك چينے پھرتے؟ مارے حليے مندستان بحريس کردسیا جاتے۔ دلیس بھر کے تھا نوں سے ہماری گرفآری طلب کی جاتی۔ کھو جی اور ہر کار بے طول وعرض میں ووڑ پڑھتے ہے ہم بمبئی جارہے تھے، جاری تلاش بھی بمبئی سے شروح ہوتی ا مبنى ميں جارے جليے كاچند گھنٹوں ميں سراغ لگاليا جا تا ایّا جان ، فرخ ، فار بهه، فریال ، اکبراوران سب کی زندگی همّر ين والى تقى جن كا جم ست ذرائهمي واسطه تقاريب وبإل يبنياً منس تقا، ليكن ميرى تحوست ويبنجنه والى تقى بميل كرفاري دین جا ہیں۔ بھل برسب کھی جھ سے پہلے سوج چکا ہوگا، رغمالیوں کے بدلے جہاز والوں سے وہ کیا مطالبہ کرنے والاعقاء إس سے میں بے خبرتقار دفعتا انجی نے گر گرانا بند کردیااور جہاز کی رفتارست ہوگئی۔ میں نے چمنی کی طرف نظر دوڑائی، وہال سے دھوئیں کا اخراج تقریبا بند ہوچکا تقاله يقنينا جهاز كوروكا جاريا تقاله جهاز كواس وتت روكنا بعيداز عقل تفامکن ہے انجن میں شرانی پیدا ہوگئ ہویا پھر کس سکنل کی وج ہے معمول کے مطابق روکا گیا ہو۔ ہماری وجہ ہے جہاز کو تشہرانا ناممکن می بات تھی۔ دفعتاً کیبن والے حقے ہے غلغله بلندمؤ المسكذري طرح لوكول كاربله عريش كے عقب كى جائب آيا الوگول كى بعنبصابت چىخ دىكار يىل تبديل بوگى وفعمًا کے بعد ویگرے کی طمنے وصالے۔ عرف برسمانا چھا گیا۔ میں نے نیچے جھا تکنا جابا، مخل نے کید وم میری طرف جست لگائی اور جھے رگید تاہؤ افرش پر پڑ گیا۔

مر گوشیوں اور چه مگوئیوں کی جھنجھنا ہے۔ سمندری شور پرحاوی ہو پیکی تھی۔ صورت حال ہماری توقع سے زیادہ کلبیمر تھی۔ یٹھل کی پیشانی پر فکر کی کئیریں نمایاں ہو پیجی تھیں۔ ہمارے جاروں طرف سمندر تھا اور جہاز پر ہماری گرفتاری يَقِينَ لَقَى مِهِ فَى اصْرِيرِ حَمْلِ كُوانْكُرِيرَ عُدَّارَى سَجِيعَةِ عَقِيرٍ جَسَ بِرْ تحسى بھی قشم کی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ پر دفیسرتھامیسن کو مندستان کی صورت حال کا ذرا بھی ادراک تہیں تھا۔ وہ خلوص بیت سے ہمیں بے فکری کی تلقین کررہے ہتے، لیکن ہمارے لیے وہ محض تسلیوں سے بروھ کرمبیں تھی۔ میں نے اُن کی بات بخمل تک بردهانی مناسب نبیس مجھی۔ وہ منظر کھڑا رہا۔ عرشے پر جھوم بدوستور بوص رہاتھا۔ برنارڈ بے مول موچكا تقار مايا أست سيدها كرن كى كوشش كررى تقى-پروفیسر تھانمیسن اُس کی مدد کو بڑھے۔ دوتوں نے مل کے برنارڈ کوسیدها کردیا۔اُس کاچپرہ خون سے تربیر تھا۔دفعتا چھل 💆 آ کے بڑھ کے برنارڈ کا گراہؤاظمنچہ اٹھالیا طمنچہ پیرے حوالے كرتے ہوئے أس نے سرگوشی میں جھے پچھ ہدایات دیں۔خور ز ورااور جمرو کی طرف بڑھ گیا، جود نبالے کی میڑھیوں پر گھڑے عرشے کے مجمع کو گھورہے تھے۔ میں نے بھل کی بات پر بروفیسر تفانیسن اور مایا کواعتاد میں لیا۔ اُنھوں نے فورا ہای مجمر لی۔ پروفیسر تھامیس نے کہا، ''تمھارا ساتھی جہاں دیدہ ہے۔ بچھے خوشی ہے کہ میرا واسط عظیم بہادر انسانوں سے پڑا ہے۔ اِس علین صورت وال میں آپ جاروں کے چرے پُرسکون بین نهکوئی خوف مندسراسیمنگی \_''

" نہایت افسوں ہے کہ میں آپ کے پاس ایک مصیبت کے ہم راہ چلی آئی۔ آپ گرفآر ہو گئے تو اُس کے بعد برنار ڈ ک فضب ناکی کا مجھے بخو کی اعرازہ ہے۔ یہ کیند پر در انسان ہے۔ آپ کوشد بدنقصان پہنچائے بغیر چین سے بیل بیٹے گا۔ آپ کے ماتقی نے درست فیصلہ کیا ہے۔ میں ہر قیست پرآ ب کا ساتھ دول گا۔'' ایائے پروفیسر تھامیسن کی بات آ کے براہاتے ہوئے کہا۔ أسى والبائدة كابين بصد شوق ميراطواف كررى تعيس 84

ہؤا۔ جہاز کے بیرونی کنارے بردیلنگ کے بیٹے دو آئلھیں نمودار ہوئیں۔ ہمیں اپنی جانب متوجے یا کے غراب سے غائب ہوگئیں۔لحظہ بھر بعد پورے دہائے پر نتیوں اطراف ہے بندوتوں کی نالیاں برآ مدہوئیں،جن کی تعداد پیس کےلگ بھگ اور بھی کارخ ہماری طرف تھا۔ ''اے خبروارا کہنے کانحیں اے۔''سامنے کی طرف سے جیج کے کہا گیا۔ ہم تو پہلے ہی ہرضاے تقدیر بیٹھے تھے۔'' ہتھیار دیکیرہ چینکنے کا ہے۔ بابو کی طرف ہے جندگی کی جمانت ہے بھاوا۔" بشمل نے حاقو بھینک دیا۔ ہماری تقلید نا گزیر تھی۔ حیا بک دی اور تظیم ہے وہ تمام دنبائے پر آ موجود ہوئے۔ اُن میں ہے ایک نے آگے بردھ کے طمنچہ اور حیا قوسمیٹ لیے اوراینے میں سے ایک نمایاں شخص کے سامنے پیش کیے ، جو يقيينًا منصب دارتها \_ أن مين بيش ترسياه فام اورتبشي رُويتھ \_ چند کی رنگت عام ہندستانیوں کی طرح نیم سیاہ یا گیری گندی الرقع ساہ، سرمی، جامنی، مہتنی اور سبز رنگت کے بتھے، جب کہ پاجا ہے کی سال طور پرسفید براق تھے۔ کسی کے سر پرروبال بندها تھا، اورکسی نے مخصوص انداز ہیں گردن پر لیدیا ہؤاتھا۔ کا توں میں بالیاں اور ہاتھوں میں جا عری کے معقش كڑے شھے، "انہاں باندران كاكير كولٹايا..ا بماؤ... اے گھوڑا سرکاری و کھے نا۔" منصب دار نے برنارا کاطمتیمہ بغور و کیھتے ہوئے کہا۔ وہ سب اپنی جگہ پریندوقیں تانیں سأكت كفر مع تقدان مين صرف منصب دار بى حركت سكرر باتقا\_اُس نے ہماري طرف خاص توجيم بيس كى -البيتة مایا کو دیکھے کے اُس کی آنگھیں چیک گئیں۔ '' حجیموکری سوتی ہے۔''اس نے مایا پر ہاتھ جیکا تے ہوئے کہا۔ مایا بری طرح مہمی ہو کی تھی ، اُس کا سینہ دھوکتی کی ما نند پھول ہیج ر ہا تھا۔خوف زوہ ہرنی کی اصطلاح مایای کے لیے ایجاد ہو کی تھی ، لیسنے سے شرابور، دیدے پھٹے ہوئے۔ ''ابھی میری سکل دیکھنے کانہیں ہے۔ کیے پکائے جار

87

" و پیکا پڑارہ رہے ۔.. مالک نے فرشتے بھیجے لگتے ہیں۔ "
میرے نیچ کرتے ہی طمنچہ چلا اور کو لی و ہیں گئی جہال
سیجے دمرے پہلے میرا سرتھا۔ پیس نے غیرارادی طور پر مز کے
دیمے ان ورااور جمرو بھی جہارے ساتھ ہی فرش پر لیٹے تھے۔
دیمے ان ورااور جمرو بھی جہارے ساتھ ہی فرش پر لیٹے تھے۔
عقب بیں پر وفیسرتھا بیسن ،ماریا، برنارڈاورلو ٹی لیٹے ہوئے تھے۔
دوسین پر وفیسرتھا بیسن ،ماریا، برنارڈاورلو ٹی لیٹے ہوئے تھے۔
میں سرتھا بیسن ، زورانے تھل کے کان میں سرگوشی
سے دوسر کراہؤ اسٹھ کے ساتھ آلگا تھا۔
کی۔وہ سرکراہؤ اسٹھ کے ساتھ آلگا تھا۔

را ۔ وہ خاصا متفکر دکھائی پڑتا تھا۔ ہیں نے بہت کم اُسے اِنتا کر مند ویکھاتھا۔ وفعت اُن ہارے عقب میں نے بہت کم اُسے اِنتا کر مند ویکھاتھا۔ وفعت ہارے عقب میں ٹن ٹن کر کے گی مرتبہ لوہا ہجا۔ ہم چاروں چتم زدن ہیں پلٹے، گویا یک جان ہوں۔ ریڈنگ کے پائپ پر چاروں طرف آ گئڑ نے کھنے ہوئے ہوئے سے ۔ اُن سے بترھی تنی ہوئی سفید رسیاں بینچ کی طرف جاری تھیں ۔ زورااور ہمرونے گئٹا کے سے چاتو کھول لیے، جاری تھیں ۔ زورااور ہمرونے گئٹا کے سے چاتو کھول لیے، اُکٹروں کی رسیاں کا شنے کی اجازت تھیل سے طلب کی۔ ہاری کا شنے کی اجازت تھیل سے طلب کی۔ ہماری دیکھا ہیں ۔۔۔ آنے دور ہے۔ '' اُکھی کا ٹو گے؟ ہزاروں دیکھتے ہیں ۔۔۔ آنے دور ہے۔ '' اُکھی کی بیٹھی ۔۔ ہماری دیکھا دیکھی ماریا اور پروفیسر تھائیسن اُٹھی ہوئے۔ ہماری دیکھا دیکھی ماریا اور پروفیسر تھائیسن ہیں۔ آئھ کے بیٹھ گئے ۔ ہماری دیکھا دیکھی ماریا اور پروفیسر تھائیسن ہیں۔ آئھ کے بیٹھ گئے۔ ہماری دیکھا دیکھی ماریا اور پروفیسر تھائیسن بھی اُٹھ ہیں ہے۔

''آپ لیك جاؤ... تو گٹ بث كردے دے!''
ہیں نے بخفل كى ترجمانى كرتے ہوئے انھيں بدستور
لیٹے رہنے كا كہا۔ ہمارى نظریں آ نکڑول اور رسيول پرجی
تھیں۔ہم انتہائى چو كئے بیٹھے تھے، حالال كہ ہمارى سلامتى
كا انحصار آنے والوں پر تھا۔ نہ جانے بهكون لوگ تھے، ان
لوگوں نے جہاد كس طرح ركواليا، اور جہاز كر تيے افت
سلم محافظوں سے بهكس طرح تمثيں گے؟ بحرى قزاق تموماً
اس طرح كے بڑے جہاز نہيں لوٹا كرتے ، اور نہ ہی الیے منظم
اس طرح کے بڑے جہاز نہيں لوٹا كرتے ، اور نہ ہی الیے منظم
اس طرح سے بہت سے نہائیں فرائے ہوئے سے مندر كا

میری بندوق، تیری حصاتی محصولے برخوب عمل رکیا تھا۔ عام حالات من وه اغوا كنندگال كي عيوش بهاري اسلحه حاصل کرتا، اوریبی اسلحه باروداس کی بیبت بنائے ہوئے تھا۔ ایک لٹیرے کے لیے فوجی پیش قدمی کو ہٹک سیجھنے سے یا وجود ہار دمیہ بايوكي كرفتاري كيه كييخصوصي فوجي كمينيان بهي تشكيل دي تمئیں، برما کے محاذے نامی گرامی افسروں کوبلوایا گیا۔ گرفتاری برگران بهاانعام اوراعلاترین سول ونوجی اعزازات کا اعلان ركيا كيارمقامي افراد كونتيجه فيزمعاونت يرسو كانوتنك تفویض کرنے کا لا کچ دیا گیا۔ گجرات بھر بیں مخبروں کا جال بچها یا۔ معمولی سی مخبری کو بھی ہنگا می اہمیت دی جاتی ، تگر باردمیه چھلاوا تھا، بھی ہاتھ شدآ یا۔ البقد مخبری کے معنبوط نظام کی وجیہ ہے بارومیہ کوسلسل متحرک رہنا پڑتا، جواس کے لیے بہت تکلیف وہ تھا۔ بھاری جھے کے ساتھ حرکت کرنا اب آسان نہیں رہا تھا۔ مُدبھیٹروں میں اضا فیہ ہونے لگا۔ ابتدامیں بے جمزییں صرف قرار حاصل کرنے کے لیے کی تشكيل، كام ياني نے ايك دن تن كے كھڑا ہونا بھي سكھا ديا۔ سم برس شب خون مارت والع باروميد في دويدولزائي میں آبک ممینی کے چیق سے اٹرائے تو کا ٹھیا واڑی عش عش كرا منے اور باروميد كوكراتى كارگروانا كيا۔ انگريز سركار نے جرائم بیشه افراد کی فیرست سے اُس کا نام خارج کرے باغیوں میں شار کرلیا اور بوں بارودیہ ایک لٹیرے سے كرانتي كارين كيا\_ جن اشرافيه سے وہ محضة اور تاوان وصولتا تھا وہ أسے ابدار، تذرائے وسینے گئے، کاخھیا واڑیں أسے قبول عام كى سندل كئى۔ أس كے مقابل ريائتى راجوں، مهاراجول اورنوا بین کیمل داری مفقود ہو کے روگئی ۔ ریاستی عمّال بارومیہ کے کارندوں سے بازیرس بھی گناہ کھتے۔ایک مرتبدرا جول اورنوا بین نے مشتر که وفد و تی جیجا۔ جس نے وانسراب سيملا قات كي واوركها كه حكومت برطانيه باروبيه ے چھٹر چھاڑ کر کے اُسے ڈاکو ہے کرانتی کا راورمجابد بتارہی ہے۔ ہاروفیہ کوأس کے حال پر چھوڑ نا ہی مناسب تھکت مملی ۔

میں یا بیعز ت ونکریم کی علامت ہے، جب کہ ہاروہیہ ليرك كوسية إن باروفيه إليكا مطلب معفر زائيرا" --ار وفیہ چھلا واہے، سیکٹرول کا رندول کے ہم راہ آ فا فاغا غائب موجاتا ہے، زشن نگل گئی یا آسمان نے اُچک لیا، واردات ے بعد بارومیہ کا سرائے نیل ملتا۔ اُس کا عموی ٹھٹا ٹا گر ناتھ کا گھنا اور خطرناک جنگل تھا۔ رگر کے جنگل میں وہ کہاں رویش ہوتا، یہ کوئی تہیں جاتا تھا۔ بارومیہ کے گروہ میں شمولیت سے بعد واپسی نہیں تھی ، اور پیجھی دل چسپ مات تھی کدآج کا کوئی کارندہ گروہ چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ گرفتار ہوئے والوں کوحوالات میں قبل کرویا جا تائے انگریز<sup>ہ</sup> اضرون اورسامون كواغوا كرتے كوالے سے بارومير بالو كى شهرت ملكد برطانيية تلك كيني جوئي تقى مشهور تفاء ملك گرفتاری کے بعد بارولیہ ہے ملاقات کا اشتیاق رکھتی ہیں۔ اگریز سرکارنے ہیتیزی مرتبہ بارومیہ کے گردمیلوں گھیراور کیا، زیاتی بانکالگایا، تکر بارومیه کا بال بهکاند کرسکی - اُس کی گرفتاری کشفوی ولایت ہے بن بن سے آئے مگروہ پیش بندیلا کا قا، صلے سے مبلے ہی حملہ کرنے کی کام باب حکمت مملی أس كا وطیرہ بھی ۔ آندھی کی ماشد تند و تیزشب حون مارتا۔ مہمان خانوں ، آلک بنگلون، سرکاری وفتروں سے ملحقہ انگریز آباو بوں یہ کڑے پہرے دھرے رہ جاتے ، اُس کے ہاتھ جو انگریز لگتا ، الفالے جاتا۔ أس كي كرفآري كے ليدا شايا جائے واالا برقدم الجنب تك واليس شاليل جانتاه شب خون براهة اي جاتي ساہیوں کے کٹے ہوئے سراور انسانی لوتھڑے چوراہوں پر پھنواویے جاتے۔ بہال تک کہ اُسے گرفاد کرنے کا خواہال لوخير مهم جوسر ديية جاتا، بار دييه كي فائل بند كردي جاتي ، نيكن ممل داری کا بھرم رکھتے کے لیے رسمی کارر دائیاں جاری رہتیں۔ عزّت واحزّام ہے کررہا تھا۔ بارومیہ کے کارندے اپنی بھرجاد لے اور تغیبا تیاں ہوجا تیں یکوئی سر پھرا گورز آجاتا، وہی کارروائیوں میں مصروف منصفوہ کا ہے گاہے اپنی معلومات استجار دوبارہ جل جاتا الیکن خوش قدی نے ہمیشہ ہاروفیہ ہی کو ا است است اردگرویشوں کومستفید کررہا تھا، جن میں ہم بھی ، پومار وہ انگریز سرکارے لیے ستقل در دسر بنارہا، اور اس کی شامل سے۔ اس کی بتائی ہوئی معلومات کے مطابق مجرانی اگر فاری انگرین سور ماؤں کے لیے خواب اس نے سب رنگ سب رنگ

ہا قاصرہ بگڑی ہائدھ رکھی تھی۔ اُس کے ساتھ ہی جہاز کے ا نظامی عملے کی وردی میں ملبوں ایک طخص کھڑا تھا۔عرفے بگھرے ہوئے مسافرسمٹ کے ایک ستون کے بیٹے بیٹے محوتماشا عصرأن کے چیروں ہے صاف طاہر ہوتا تھا کروں خوف زدہ ہوئے کی بچا ہے جیران ہیں۔ کیبٹول سے لگال لائے جانے والے انگریزوں کو فردا فردا کری پر فروکی موٹے آ دی کے سامنے لایاجا تا۔ وہ ساتھ کھڑے جہاز کی انظامير كفرو كمسر يهسركرتا بحرأس كاشارية انگرین کی مشقیس سے جہاز سے بھی اتار دیا جاتا، ا پھر کیبیوں کے ساتھ ہی ایک گوشے میں کھڑا کردیا جا تا۔ البقد جوان عورتوں کو بغیرسی صلاح مشورے کے جہاز ہے ینچے بہنچایا جار باتھا۔ بیکارروائی کئی سینے جاری رہی نہ خا کر سورج أك آيا اوراندهيرا چيننے لگا۔ أنھوں نے عرشنے كے دلین مسافروں ہے تعرض نہیں کیا۔اُن کی زبان ، کیجارا لباس، اُن کا تعلّن کا ٹھیاواڑ سے بتارہے تھے۔ کرای کے بعد جمين كالصاوار كاساحل تفاك الصاوارين تصول تحول سى بندوسىكم رياتين تحين بيرسر بيزوشاداب علاقيدات جنگلات كى وجيه عليه يوري منفشتان يل شهور تفار دوروراز كراميع مهارات اورنوابين شكاركي غرض عاعموما يهين كا رخ كرية يتهد جمارية بمراه بيشة بوية أيك كالحصيا واثركا مبافرنے ملح افراد کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے بنایا کہ بیر یارومیہ بابو کے کرائتی کار بین - بارومیہ بابو كا بیب مجرات ، انکل کے بوری آگریز سرکار میں پھیل پیکل ہے۔میان دیالو ہیں۔مہاجن ساہوکاروں اور پیول کو لُو الشيخ بين ، اورغنيم ، غريا بين تقليم كرد سيخ بين \_ مجراتي مسافر . كرشنا داس يوليس بن توكر قفاء وه باردنميه بايو كالتذكرا

یلینے نیز نہیں آنے کا؟ "أس كے منفے سے فقرہ نكلتے ہى جار آ دی مایا ور بروفیسر تھا میسن پر جھیٹ پڑے ۔ سوتی ڈوریال اُن کے پاس تھیں۔ چھرجی لمحول میں اُن ووٹول کے ساتھو ساتھ برنارڈ اور مارٹی کی بھی مشقیس کس دی گئیں۔ پھرایک نے مایا کوکا تدھے پرڈالا، اور کمال مہارت سے ریلنگ پر جِرُّه كررتي يرجهولها وواسبندر كي طرف الرُّكيا - يروفيسر تقاميس مسلسل خاموش نتھے کہ اُن کی تحقیق عملی وُور ہے گز ررہی تھی۔ باتی تنیوں کو بھی اس طرح مہارت سے ینچے اتار دیا گیا۔ أنحول نے ہم ہے تعلق محض بندوق تانے تک محدود رکھا تھا۔ منصب دار جارول كوردل كواني مجراني بين ينيج كشتيول بين اترواني يين مصروف تفار ووسلسل بدايات ويدريا تفياء ادر يل كهائ بوسة ساميكي ماننديار باريبلو بدل رما تفارأن حارون کو یعنے پہتانے کے بعد وہ جاری طرف متوجہ ہؤا۔

وه أنكريج كولوشنة كالخلا بعادا؟ ... البحي إ دهر بعاروفيد بايو آ "گیاہیں۔ تم لوگ کا کام ختم۔ نیچے جائے سونے کا ہے۔'' أس نے انظی مجاتے اور جھومتے ہوئے کہا۔ اُس کا جملہ مكتل ہوتے ہی بھل أيك جيكے سے أتھ كھرا ہؤار ''چلورے بنچے! اب إن كا وقت ہے۔'' بِخْمَلِ لا تعلّق ہے۔ عرفے کی سیرهی اتر گیا۔ جیسے اُس نے منصب دار کود کھا ہی نه ہوء اُس آ واز تک نہ تنی ہو۔ ہم بھی خاموشی ہے پیجے اترا عد الارع عظم بندوق بردار مى اتراع اور منصب دار کی جرایات بر إدهر أدهر دور نا شروخ كرديا. عرشے كا منظر بى مجيب تھا۔ پورے عرشے پر قطار با ندھے رینگ کے ساتھ ساتھ سیکروں سکے افراد بندوقیں تاتیں کھڑ ہے تھے۔ جن کے پاس بندوقیں نہیں تھی، اُن کے ہاتھوں میں عرباں ، چیکیلی تلوار میں تھیں کیبنوں کے اویر جايه جامسلح اقراد تغييات نظرآ رب شھے يقيني طور برجهازير أن كامكتل فبضه بهو جِكا تفا-كيبنول بينتنب الكريزون كو تکال تکال کے باہرانا باجار ہاتھا۔ عرشے کے وسلامیں بھاری جے کا آبک آ دی کری پر بیشا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی

کارروائی ہے پہلوتہی وتی کے لیے مکن نہ تھا، لیکن ا میش فقد میان بیسود ربین بیندماه بعد خرمشرور و ا شائی خاندان ہے تعلق رکھنے والی معزز خاتون مادا 🕌 باروميد باله ي سيخ كى مال من والى بهدوه بالويرول إلى سے فریفتہ ہوچک ہے، یارومیہ اُسی کے علم جوش زیا بری طرح گرفتار ہو چکا ہے اور اُسے اینے ساتھ پیول بھا تاہے۔ پھر اطلاح آئی کہ اُس نے بارومیہ کے تمایا خوب صورت بيني كوجهم ديا بيه، بداطَّلاع تقى يا جوالا مكهي، وأنَّا سے لندن تک سب پچھ لرز گیا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگادیا گیا رِّر كا جنگل كهنگال وْالا گيا، نيكن ياروميه كا سراغ نه ملنا فياار نه ملا۔ جاسوس اِ تنا جان سکے نتھے کہ باروٹیہ نے زیر زیم مٹھکا نابنا رکھا ہے۔ اِس وقوستے کے تھیک تین ماہ بعد اِس کے برسی خبر کا ٹھیاواڑ کے چورا ہوں میں سنسنا گئی، مادام ماریقا باروئیہ کے اکلوتے فرزند کو لے کر فرار ہوگئ تھی۔ بارولیے ا کے بگولا ہوگیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کودل وجان ہے جاہا تفا۔اُس نے پہرے داری پرمعمور دیں کارندوں کوشیروں کے آگے ڈال دیاتھا۔ وہ اپنے بیٹے کے فراق میں ماہی ہے آ ب كى طرح تڙپ ر با تھا۔لوگوں كا خيال تھا كہ وتى تيب گئي اب گئی، بارومیہ کسی بھی لیجے قبر وغضب بین کے انگریزوں پر فوت يزنه والايب

کاٹھیاداڑی مسافر دِفوراشتیاق سے باروئید باپو کے محلق بتار ہاتھا، اُس کی چیکیلی آئے جیس سامعین سے بار ہارستائش طلب کرتی تھیں، جیسے ہارد میہ وہ خود ہی ہو۔ اُس کی مبالغہ آمیز گفتگو سے صرف نظر کیا جائے تو بھی اِس دھڑ لے سے برطانوی بحری جہاز سے انگریزوں کواغوا کرناکسی فتراق کا کام نہ تھا۔

جہاز سے تمام انگریز عورتیں اتار لی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ پیچاس کے لگ بھٹ و گئر برطانوی باشندوں کو بھی اتارا ا گیا تھا۔ اُنھوں نے ولیسی مسافروں سے ذرا بھی تعرض نہیں کیا، بل کہ اُن سے کلام بھی شائعگی سے کیا جار ہا تھا۔ اُنھوں نے عرشے کے کسی مسافر کوئیس کو ٹا تھا، البتد کیبنوں ا

ہوگی۔ اُسے کرانتی کار کا رہبہ حادثاتی طور پر ملا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ڈاکو ہی ہے۔ اگر انگریزسر کار أس کی سرکونی کے لیے فوج بھیجتی رہی تو عن قریب یورے كالثهياوا ثرير باروميه كاراج قائم جوجائے گاروائسراے نہ صرف مان گیا، بل که بارومیه کےخلاف ایک ٹنی حیال چلی، وفد کو ڈاکوؤں کا ایک چھوٹا گر و انشکیل دینے کی صلاح وی محق،جس بررياستول نے سبھادے عل رکیا،اور باروئيد کی طرز کا ایک جعلی گروہ تشکیل دیا گیا۔ اِس گروہ نے درمیانے طبقے کے لوگوں ہے نوٹ مار شروع کردی۔ ہارومیہ کے خلاف عوامی جذبات بھڑ کانے کے لیے خصوصی طور پر عورتوں کو اٹھا لیا جاتا، گانو وں اوریستیوں کو جلادیا جاتا۔ یاروضیہ عورتوں کے معاملے میں برنام تو تھا ہی، چناں چہ انگریز سرکار کا تیرنشانے پر جالگا۔ بارومیہ کے بھرم میں کھاٹا پڑنے نگا۔ اُے بالدِ کہنے والوں کی زبان لڑ کھڑائے ككى - باروميه بهى إى كمبيرتا من بلك كنيس بيها تفا- أس نے استے خطرناک چھاپیہ مار مجیدے بھائی کو جعلی باروشے کا برحال میں قلع قمع کرنے کامِرف دے دیا،اور ووسری طرف خوداُس نے انگریز خواتین کواٹھا ناشروع کر دیا۔ مہینے کھریس ساسته انگریزخواتین کی بر مندلاشیں مانا ودر ، باشؤا، جام گر، کشورم بور، بتدو، وحورا کی واسادادر، براچی، ولوادا کے چوراہوں پر پیشکوادی گئی تھیں۔اُن کی موت کی بیجہ کشرت جماح تھی۔ بارومیہ نے اس سے بڑھ کے ایک قدم أورا تھالیا۔ أس نے گر کے جنگل کی سیاحت کوآئی ہوئی برطانوی اشرافیہ کی تین انتہائی معزّز خواتین کو اغوا کرلیا گر کا جنگل ببرشیروں ہے آٹا پڑا ہے۔مشہور ہے کہ افریقا کے بعد گر کا جنگل دنیا کا اکلو<del>نا</del>مقام ہے جہاں ہبرشیر پائے جاتے ہیں۔ جمبئ میں مقیم انگریز گاہے گاہے یہاں سیاحت کے لیے آئے تھے۔اغواہونے والی نین معزز برطانوی خواتین میں سے ایک کا تعلق شاہی خاندان سے تھا اور وہ یہت بڑے افسر کی کیکاے حسن وجمال ہیوی تھی۔ ہارومیہ کی اِس 90

سے صندوق بھر بھر کے لئے جارہ ہے تھے۔ دلیمی مبافروں ے اُن کی اُنسیت کی اِسے بڑھ کے مثال اور کیا ہوگی کہ ہمیں دھا کے سے بنچے اتار نے والوں میں سے ایک حاری طرف سے گزرا تو اُس نے بے بردائی سے جاتو مارى طرف اچھال ديے مقد، البقة ممنح كى ملكيت أس نے اینای حق جانا۔ بھل پڑے سکون سے بیٹھا بیڑی بربیری سلگائے چارہاتھا۔ وہ چھلتی ہوئی ایک آ دھ نظر جہاز پر دوڑے پھرتے بارولیہ کے کارندوں پر ڈال لیتا، اور پھر بیڑی کالمیائش مینچ کے مرغو لے چھوڑنے میں مکن ہوجاتا۔ عرشے کے بہت ہے مسافریھی کا ندھوں پر بندوقیں لاکائے إدهر أدهر ليك رب تھے۔ يقينا جہاز يركمال منصوبے سے قابویالیا گیا تھا۔ جہاز کے عملے میں باروبیہ آ دمی شامل تھے۔ کراچی سے سوار ہونے والول میں بھی بیش تر بارولید کے آ دی منصر جواسین ساتھ اسلی بھی جہاز ہر چڑھانے میں كام ياب جو گئے يتھے۔ جہاز برعدم مزاحمت باروبيد كارندوں كى مشاتی کی تواہ تھی۔ ایسے متظم گردہ کی تشکیل کرنے والا کوئی معمولی انسان نبیس ہوسکتا تھا۔ بھل کے وجود سے پہنی آزاد مثق واقعی بے فکری تھی یاوہ ایسا ظاہر کرر ہاتھا۔مٹا ایک خیال کوندے کی طرح لیکا، پھریری می وجود میں دوڑ گئی۔ بمبئی کی ہندرگاہ مرحالات جارے کے تعلین ہوسکتے تھے۔ جھل جمبی کی سوج ر ہا تھا۔ بید معمولی واقعہ نہ تھا۔ وہاں ذرّے کی بھی کھال اتاری جاتی۔ پیریکس طرح ممکن تھا کہ ہم سے تعرض نہ کیا جاتا۔ ونبالے مرمجر برنارؤ اور ہماری جھڑپ کا بورا عرشہ چشم ویدگواہ تھا۔ نہ جانے وہ اِس واقعے کوئس تناظر میں لیتے الیکن یہ بات متر فح تھی کہ بمین میں جازے اترتے ہی ماری گرفاری لین تھی۔ کے خیر کہ باروٹیہ ہے ہی ہمارا تعلق جوڑ دیا جاتا۔ حالات بهرصورت مارے خلاف تھے۔

اجالاسمندر پراتر آیا تھا۔ باروٹیہ کے کارندوں نے جہاز فالی کرناشروع کردیا تھا۔ جرت انگیز طور پروہ خول خراب کے بغیر اتنی بڑی کارروائی کرکے جارہے تھے بیچے کچھے

انگریز مسافر دل کواُنھوں نے کیبنوں میں دھیل کے تالا بند كرديا تفابه بقيه كوده كشتيول بين لا دكر نامعلوم منزل كي طرف ر دانہ ہو گئے تنفے۔ اِس کے باوجو داب بھی مُلھیوں کے جھنڈ : کی طرح کشتیاں جہاز نے چٹی کھڑی تھیں، دھیرے وھیرے آگے چھے ہوتی ہوئیں۔ جہاز کے تظر نہیں گرائے گئے تحصد وقعتاً تمي نے سور پھونک ویا مسوتے چھوٹ بڑے، جہاز پر قابض ملکے افراد' ہے ہند' کے تعرے لگاتے ہوئے محكة تؤيي كلي سمندري كفلي فضامين بهي كان عارشور بلند ہور ہاتھا۔ وسط میں کری کے بہتے یرے بیٹھا ہؤا مونا بھی جھکے ہے مؤ ڈب کھڑا ہوگیا۔ دفعتاً عرفے پرایک فقد آ ور مخص نمودار ہو ا، اُے دیکھتے ہی یول لگا جیسے جہاز کے در ودیوار رقص اور وجدیل آیگئے ہوں۔سلامی کو بیک وقت سکڑوں بندوقیں گرجیں ۔ کئی نے گریبان جاک کر لیے۔ وہ ويوانون اور جنو ثيول كي طرح "ع بند، ع بند" فيخ ادر جلائے جارہ تھے۔ تو وارد سے پیوست ہونے کے لیے آن کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی ، مگر کوئی اپنی جگہ ہے ہلا تہیں۔ وہ مخص کچھ دیر کھڑا اُن سپ کو دیکھا کہا۔اُس نے سفيد كُرتا بإجامه اور گلے ميں سرخ اوني مفلر ليبيث ركھا تھا۔ ہاتھوں میں موٹی موٹی جڑاؤ اگلوٹھیاں ، یانو میں سلیم شاہی ا منصد، تیل میں چیزے کا ندھوں تک آتے سیاٹ کالے بال، وائيس كان ميں جاندي كانتاكر اجملسي موئي سانولي رنگت، چېرے کے شکھے اور جاذب نقوش، بھاری مگر جست ورزشی جسم كا ما لك وه يخض بقيني طورير'' ياروطيه يا يؤ' ہي تھا۔ حلیے بشرے سے وہ ڈاکو دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ بلاشیہ وہ آبیک طلسمی شخصیت کا ما لک تفیاوہ کچھ دیر سنجیدگی ہے جیاروں اُور ترقيع، مجعد كاور محلة جوسة اينه كارندول كود يكهار با بكاك أس نے تطعی انداز میں اینا ہاتھ بلند كيا، گو باجسموں ے سائس کھنچ کی ہو، یک وَم ایسا ہول ناک مناتا جھا گیا، جیسے جہاز پرکوئی ذی روح موجود ہی نہ ہو۔ وہ ہاتھ گرائے کری کی جاتب بڑھ گیا، اورلوگوں کی بھن بھن پھرشروع ہوگئی۔اُس کے شب ر نگ

دائیں بائیں اور خفب بیں دل ہے ذائد افراد کا جھاتھا۔ وہ سب کے سب چھے ہوئے چنیدہ لوگ نظر آئے تھے۔ اُن کے ہاتھوں بیں بندوقوں کی بجائے برہنہ اور چچماتی دو دھاری تلواری تھیں، اور چجروں پر زخمول کے مضوص نشان۔ وہ کری پر جا بھا۔ عربیت کے سٹے اور سبے مسافر پہلے بھی ہوئے سے پر جا بھا۔ عربیت کے سٹے اور سبے مسافر پہلے بھی ہوئے سے ہوئے تھے اور اب بھی مہر بہلب ستے۔ موٹا اُس کے سامنے دستہ بستہ کھڑا ہوگیا اور اُسے کارگزاری ہے آگاہ کرنے لگا، جواب میں وہ صرف گردن ہلاتارہا۔ بھراُس نے موٹے سے بھی کہا، موٹا یک دَم بھڑک ہے ہمائی، موٹا یک دَم بھڑک ہے ہمائی اوٹھا!''

أَسِ كِي آ وَازْ كُو شِجْتِهِ بِي جِهَازُ كَ طَرِ فَيْنِ مِنْ وَوَزْ رَجِي كُنِّي، صرف چند کھون میں وہ جاروں بارولیہ کے سامنے آ موجود ہوئے۔اُن کی صور تیں شناسامحسوں ہوئیں۔ مجھے گمان گزرا كهوه جهاز كي مسافرون مين شامل يقيم، اور حِلْت بجرية میری نظروں میں آئے شخصہ بارومیدان سے تیز تیز سوال کے جاتاء اور وہ سر جھائے جلدی جلدی جواب ویے جائے، وہ اُسے تفصیل سے آگاہ کردہے تھے۔ ہم تک اُن کی آ وازیں سر گوشیوں کی مانندآ رہی تھیں۔جن سے بجھ اخذ کرناممکن نہیں تھا۔ تا ہم وہ تیمنی طور پراپنی کارگز اری ہے آ گاه کرد ہے تھے کہ کس طرح بیرفتند ساماں جہاز قابو بمیا۔ وفعتاً أن ميں سے ايك نے بات كرتے كرتے مارى طرف اشاره ركيا تو بوراجهاز جمين ويكصفه لكاله مين سمجه كميا تها. أنحول نے ونبالے يرميجر برنارؤ سے مارى جھڑب كے بارے میں بتایا ہوگا۔ بارومیہ نے نظر تھما کے سیدھا میری جانب دیکھا۔ میں أس كى طرف دیکھ رہا تھا۔ نظریں جار ہونے سے بل ہی میں نے زاویہ نگاہ تبدیل کرایا۔ مصل ا کیٹ ٹک بارومیہ کی طرف دیکھر ہاتھا۔اُس کی کنیٹیاں پھڑکت جونی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ہمارے ترویک کھڑے افراد في اجا مك جميانا مارا اور يجه النبخ ليار

و اے تیرے کود کھنے کائیں ہے، بابو بلانے کا ہے؟'

اُن میں ہے ایک نے میرے پہلومیں زور دار لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ میں کسی مزاحت کے بغیراً ٹھے کھڑا ہؤا۔ پھر بھی اُنھوں نے پشت پر دوہتٹر مارکے مجھے دھکیلا۔ ''نواب صاحب؛ادھرچلیں گاتیراہاپ۔''

''دھیان سے رے! بھیجا ٹھنڈا رکھ۔'' بھل نے اسکارہ بوربی تھیں۔
ہرواورزورائے چہرے بھٹ پڑنے کو تھے۔ ٹھل کا ہاتھ جمرو کے بہلو پر مضبوطی سے جم گیا۔ جھے دھکیتے ہوئے باروفیہ کے سامنے کھڑا کردیا گیا۔ اُس نے چہکتی آنکھوں باروفیہ کے سامنے کھڑا کردیا گیا۔ اُس نے چہکتی آنکھوں سے میرا اوپر سے نیچ تک جائزہ لیا۔ اُس نے چہکتی آنکھوں خرکہ وہ میرا ول بری طرح خرکہ وہ میر کے سامنے کھڑا کردیا گیا۔ اُس نے جہرا دل بری طرح خرکہ وہ میر کے متعلق کیا سوچ کا بچھ پتانہیں تھا۔ کے خبرکہ وہ میر ے متعلق کیا سوچ رہا ہے۔

"منام بول!" باروفید بجھے گھورتے ہوئے بولا۔ اُس کی آواز کا اے داراور تیشرصفت تھی۔

میں نے ایک کمھے کو توقف رہیا کہ گذی پر کس نے ہاتھ چیوڑ دیا۔''اسکول کا ماسٹرنام پوچھنے کا کیں اے بالیو ہے بالیو۔'' ''بابرزمان!''میں نے سرکوچھنکتے ہوئے کہا۔ ظالم نے کجلجا ہاتھ ماراتھا۔



سَب، نگ

''وگوری جھلیا ہے جمراکیا ٹا ٹکا تھا؟''باروٹیہ غرایا۔
''سیجھ نہیں! وہ اپنے شو ہر کے ساتھ سفر کردہی تھی۔''
ہیں نے بغیر کسی توقعت کے اُسے جواب ویا۔ سوال سے اندازہ
ہوچلا تھا کہ اُسے کی طرح کی آگا تا ہوں گئی ہے۔ کا ٹھیا واڑی
مسافر ہمیں بنا چکا تھا کہ باروٹیہ با پوائکہ ہے' عورتوں کا رسیا ہے۔
''اپنا ٹا ٹکا بول! تیرا ٹا ٹکا کیا ہے؟'' باروٹیہ نے میری
پشت پر کسی کو اشارہ رکیا۔ معامیر کی دیر تھ تھوں کی زور دار
کہنی ماری۔ پھر فور اہی دوٹوں پیلوؤں پر گھٹوں کی زور دار
ضرب پڑی۔ بیک وقت بڑنے والی دو متوازی ضربوں نے
میرے بید کو جیسے چگی کے پاٹوں میں پیس ویا۔ میرے
میرے بید کو جیسے چگی کے پاٹوں میں پیس ویا۔ میرے
میرے بید کو جیسے چگی کے پاٹوں میں پیس ویا۔ میں۔ نے
میرے بید کو جیسے چگی کے پاٹوں میں پیس ویا۔ میں۔ نے
میرے بید کو جیسے چگی کے پاٹوں میں پیس ویا۔ میں۔ نے
میرے بید کو جیسے چگی کے پاٹوں میں بیس ویا۔ میں۔ نے

''جِهاز بی پش ملا قات بِموئي هی \_''

''انگریجی بھی جہاج میں سیکھی تھی؟…'' ہاروٹیہ نے زہر خند لیجے میں کہا،'' کیا سمبندھ ہے تیراانگریجوں سے؟''

''انگریزول اورانگریز خاتون سے میرا کوئی تعلق ''میں ہے! شمسیں بتانے والول کو یقینا غلط جمی ہوئی ہے۔ ہم بمبئی! پینے گھر جارہے ہیں۔ مسٹر پر تارڈ سے میری جان کاری چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہے۔''

" بَدُّ ہے انگر آئ ہے بھی جہائ میں ہی جان پہچان ہوئی ہوگی ؟" ہاروئیہ نے شخران انداز میں سوال کمیا۔

''وہ بروفیسر تھامیسن ہیں۔ میری اُن سے جہاز کے ریستورال میں ملاقات ہوئی اور اُنھوں نے ہی جھے مسز برنارڈ سے ملوایا تھا۔'' میں نے جلدی جلدی اُسے جواب دیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنا لہجہ فدویانہ ہی رکھا تھا، لیکن صاف محسوس ہور ہاتھا کہ گرہ مضبوط پڑ چکی ہے۔ وہ جھے انگر بن ول کا گماشنہ ہی سجھ رہاتھا۔

''گھنٹوں کی جان پہچان! گوری شوہر سے بھڑ گئی۔ عاقو پستول!''باروبیہ نے دیدے تھماتے ہوئے کہا۔ ''مانے بابو! لے چل اِسے ...اے انگرن کی کا... لگنے کا

ہے۔ "ماتھ کھڑے موٹے نے آسے مشورہ دیا۔ ہمرے جسم میں چونیاں ریگ گئیں۔ آگریہ جھے لے جاتے تو جسم میں چونیاں ریگ گئیں۔ آگریہ جھے لے جاتے وہ الحقی طرح جانتا تھا کہ آس کے بعد میرانام ونتاں بھی نیں رہے گا۔ میراہاتھ جیب پرجم گیاجس میں نجرموجود تھا۔ میں باروفیہ سے قریباً ڈیڑھ گز کی دوری پر کھڑآ تھا۔ آس کے دار تکواری با نمیں جارا فرا داور چاری کمی اور چک دار تکواری اس کے دار تکواری بائیں جارا فرا داور چاری کمی اور چک دار تکواری اس کے باروفیہ کے سر پر بہنچا تو اگلے ہی امیح میرا سرعر شے پر اگلے باروفیہ کے سر پر بہنچا تو اگلے ہی امیح میرا سرعر شے پر کھڑک رہا ہوتا۔ آس کے بحد تھی ، زوراء جمرو... جھے چند کھوں میں چھکرنا تھا، گر کیا! سیکڑوں بندوق برداروں کے نوعی میں اور وہ بھی نی سمندر کے ،کوئی بھلا کیا کرسکتا تھا۔ نوعی میں اور وہ بھی نی سمندر کے ،کوئی بھلا کیا کرسکتا تھا۔

سر سے یں اوروہ ہی جی سندر ہے، وی جلامیا سرسما ھا۔ "اور کتنے بھاڑ و تیرے ساتھ ہیں؟" باروٹیہ نے گرہتے ہوئے کہا۔

" جہاز پر اور ہندُستانیوں کی طرح ہم چار دوست بھی سفر کررہے ہیں۔''

''مجیدے بھائی!''باروٹیہ نے غالبًا اُسے پکارا، جس نے میرے بارے میں جان کاری دی۔

'' چارئی ہیں بابوا سان کے میل کانہیں دکھائی پڑتا۔'' مجیدا گھکھیایا۔ باروفیہ کری سے اچھلا۔ جیسے کوندا لیکا ہو۔ چٹاخ بٹاخ کی آ وازیں گو نجنے لگیں۔''آپ ہی پھیلے کررہاہے۔ بیں بھالتو ہے کیا؟ جیادا وقت ہے؟'' مجیدے ساکت اور خاموش کھڑار ہا۔ باروفیہ کے طمانجوں سے اُس کا وایاں گال بھٹ گیا تھا۔

" کھڑ وو اِ میری سکل ہی دیکھو گے! جہاج پر بی ٹھکانا بنالوں... ڈھول پیٹوں۔'' ہار دفیہ چنگھاڑ تا ہؤا موٹے کی طرف پلٹا۔ وہ جھ سے صرف ایک ہاتھ کی دوری پر رہ گیا تھا۔ یس اُسے جاتو کی زو پر رکھ لیتا ہگراُ س کے بعد کیا ہوتا؟ اُس کے بعد بھی خلا می ناممکن تھی ہصورت حال مکمل طور پر ہمارے خلاف تھی بہتا ہم میرا ہاتھ جیب میں ریٹ گیا ، اور

چاتو پر مضبوطی سے جم گیا۔ مجیدے بھدک کے بختل کی نشست کی طرف دوڑا چلا گیا۔ آس کے ساتھ گئی بندوق ہردار بھی حرکت بین آ گئے۔ چندلحول بعد بختل ،زورااور جمروجھی میرے برابر کھڑے نے چندلحول بعد بختی دیر جمیس گھورا کیا۔وہ دیا بس کی نظریں ہم چاروں کیا۔وہ واپس کری پر براجمان ہو چکا تھا۔ آس کی نظریں ہم چاروں کا طواف کرتے کرتے کی دم بختل پر تھم ہرگئیں۔

" پلاپلاپلایا سانڈ ہے سالا! تو بول...انگری کدھر لے ، جانے کا ہے؟"

''انگریزوں سے اپنا نا تارشتہ نہیں ہے! ابھی تیراوقت ہے، جومر منی بول۔' سٹھل نے تن کے جواب دیا، اُس کے جزرے نئی سے بھنچے ہوئے تھے۔

''رستے واری الڈ وے رستے واری توہے ۔.. کیا گھنے کا ہے۔'' بارومیہ نے میری طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا۔ ''بیچچوکیانہیں لگتا۔''

''ال کا یار بھی ہے کیا؟''

" البھی تیراونت ہے! سنجال کے رکھ۔'

''برُ اجور ہے سیاں ِ '' خلاف ق بارونید کے چرے پر سکراہ نے پھیل گئی۔

''جور کائٹے پہ بولتا ہے،تم زبان سے بولے ہو!'' بٹھل کالھِرآ گ بھڑ کانے والاتھا۔

وہ کچھ در پھر مختل کو گھورا کیا۔ وہ نظریں تھیں یا بیانہ، مگراُس نے کچھ تول لیا تھا۔ پھروہ زہر خند کہی میں بولاء ''محکانے پر ہی جورواروں کا جورد کیھنے کا ہے۔''

بھل کا تیرخطانہیں ہؤا تھا۔ باروٹیہ او ہے پاڑے کا استاذبیں تھا، بل کہ باروٹیہ استاذبیں تھا، بل کہ باروٹیہ کو استاذبیں تھا، بل کہ باروٹیہ کو استاذبین تھا، بل کہ باروٹیہ تھی کو استیاز حاصل تھا کہ اُس نے کس بل سے چوکی نہیں جھیتی تھی ، بل کہ بنائی تھی۔ باروٹیہ تھکم دے کے اُٹھ کھڑ اہوا۔ اُس کے مُنے سے جملہ نکلتے ہی ہمارے اطراف بیں کھڑ ہے سور ما ہم پر جھیٹ بڑے۔ ہم چاروں کورشیوں سے بری طرح جکڑ دیا گیا۔ باروٹیہ جاچکا تھا۔ جہاز سے کرانتی کاروں کی والیسی دیا گیا۔ باروٹیہ جاچکا تھا۔ جہاز سے کرانتی کاروں کی والیسی

شروع ہوگئی تھی۔ ہمیں گٹھے کی شکل میں جدا جدا با ندھا گیا تھا۔ سب سے پہلے بچھے گھیٹ کے ریانگ تک لے جایا گیا۔ اُس کے بعد ناف کے باس لیٹے ہوئی رتی میں ایک کنڈ اپھنسا کے بچھے جہاز سے یچے لاکا دیا گیا۔ اچا تک جیسے رسی کوچھوڑ دیا گیا ہو۔ میں جہاز کی ہیر دنی دیوار سے رگڑ تاہوًا تیزی سے کرکی ہڈ کی جاتی ہوئی وی وی ارسے رگڑ تاہوًا تیزی سے کرکی ہڈ کی جاتی محسوس ہوئی۔ مُنہ سے پانی فکل جھکے سے کمرکی ہڈ کی جاتی محسوس ہوئی۔ مُنہ سے پانی فکل آیا۔ ہاتھوں میں تھام کے کنڈ اٹکالا گیا اور جھے کئی میں آیک طرف اچھال دیا گیا۔ میراسر شختے پر دھڑ ام سے نگا۔ ' دوسرا طرف اچھال دیا گیا۔ میراسر شختے پر دھڑ ام سے نگا۔ ' دوسرا کی تھا گئی۔ بیک بیا۔ اُس کے ساتھ بی میرے ذہن پر تار کی تھا گئی۔

مکین کرکراہٹ سے مُنم بھزامحسوں ہؤا۔ چہرہ سلکتے ہوئے کو کو کے جہرہ سلکتے ہوئے کو کا ایک جھنگے ہے اُٹھنا جو اِلگ جھنگے ہے اُٹھنا جا ہا پھر کراہ کے روگیا۔ جسم میں چھوڑے بھوٹ رہے ہتھ۔ جا ہا پھر کراہ کے روگیا۔ جسم میں چھوڑے بھوٹ رہے ہتھ۔ واری تھینج اِ''

"چلدی کرنے کا''

''برهیاہے کیا چھلکا.. سالاسب خود ہی کھانے کا ہے۔'' ''وھندائبیل سرکار۔''

''الحِمّا!الحِمّا...ا<sup>بَهِي</sup> ثَكُل\_''

''اے کیکا۔۔ادھر دوڑے'' ''سی جاریوں ''

''سيدها چلنے کا بھاوا۔''

''آجو ہاجو چوکس ہے، پھر تبیس کرنے کا'' ''تلالا پر دوک ہے۔''

"ابھی پہتیرا کا مہیں ہے چل نکل!"

"1612"

" شرباليوه بهبت ہے۔"

'' بایو کی ایتھا ہے۔ رکھ لے... یہ بھی لے... جمول کا راہے...''

'' فِي بِي ... سر کار کی ہے۔''

"اہے پلوا جلدی ابھی تیری باری آئے کا ہے۔" إس طرح كى مختلف آوازين كان مين چھيد كررہى تھيں۔ میں نے بمشکل زورلگا کے خود کوسیدھا کیا۔ میں کسی تیتی ہوئی ریت پر اوندھا پڑا ہؤا تھا۔ میرے ہاتھ پشت برگنی ہے بند ہے ہوئے شے، باتی جسم آزاد تھا۔ ریت مُنہ میں بحرگی تھی۔دانت کر کر چرچر کررہے تھے۔شانوں سے دگڑ دگڑ کے مُنْهِ صاف کِمیا۔ آنکھول میں مرچیس ناچ رہی تھیں ،اور حلق میں کڑو ہے کا نیٹے اُگے جارہے تھے۔ یکیسی افراد تھی۔ اب کوئی ستم نتما جوروا نه کیا جا تا۔ نه جانے بٹھل ، زورا ادر جمروكس حال مين مول كيه أن كے ساتھ كيا بيتى موگى! دهيرے دهيرے ميري آئيسي کيل كئيں ؛ دن چڑھ آيا تھا، سورج زمین کی طرف لیک رہا تھا۔ہم ایک ویران ساحل پر غلے کے ڈھیر کی طرح پڑے عقب کنارے پر دُور تک جيمو في حجيو في تشتيان تظرآ ربي تحيين \_ جن كي تني مو في رسيال یانی میں کم تھیں۔ میرے دائیں ہائیں جہاز سے اتارے کئے انگریز مسافر آ ڑھے ٹیڑھے پڑے تھے۔ اُن بیں سے بیش تربے ہوش تھے، جب کے بعض ویران اور تحیر نگاہوں ے ساحل ہر دوڑتے بھا گئے مسلح افراد کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے دانت جھینچ کے کہنی کے بل خود کو سمیٹا اور اُٹھے ہیٹھا۔ بے اختیار میری نظریں جاروں طرف گھوم آمئیں۔ اُن میں سے وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے دل کو کسی نے سینے سے نو حا اورحلق میں رکھ دیا۔ شنج کی تی کیفیت ہے میں لرزنے لگا۔ اُن تینوں کو یہیں کہیں موجود ہونا تفاریس ساحل کے رُخ بينها تقارية يخصيمُ كرديكها توزرااو نيالي يردُ ورتك چكرُ ول کی قطار کھڑی تھی۔ ہر چھکڑے میں دوئیل جتے تھے؛ کالے، سفيد، چنتكبر ماورگول بينگون والے، گاڑيوں ير محطية رنگون کی جھولیں پڑی ہوئی۔گاڑی ہان باگیس تھا ہے ہوئے تھے۔ قطارے حدا ایک چھٹرا ہارے بالکل ساتھ چونی رخ پر کھڑا تھا۔ چھکڑے میں بوریاں لادی جار بی تھیں۔ کھ افراداغوا زدگان کو بور بول میں ڈال کر اُس کا مُفِستلی ہے

سنے میں مصروف تھے۔ بوری بند کرنے کے بعد اُس کے اویری حصے سے ایک مکڑا کاٹ دیا جاتا۔ بیسانسوں کی آ مدورفت كاسامان تفام بيمنظر دكيه كر كونا كول اطمينان محسوس مؤار بطفل جمرو إورزورا كومجه سے يهل بيل گاڑیوں میں روانہ کرویا ہوگا۔ بکا یک ایک خیال آنے پر میں نے پھر حیاروں طرف نظریں گھما نمیں۔ مایا، بیروفیسر تَقَامِيسَن ، مُعجِر البِرث برنارةُ اورثُونَي بين \_\_ بَحِي بيهان كُونَى موجودند تھا۔ انھیں بھی کسی محفوظ شمکانے کی طرف بھیج ویا گیا تھا۔ آیک بیل گاڑی میں تین بوریاں لادی جار بی تھیں۔ اس سے بعد پیچلے حقے ہے کھلی ہوئی کیڑے کی تھول کو ملتل بتدكرديا جاتا۔ پھرچرخ پۇس كى آواز سے چھكڑے کے چولی بہتے حرکت میں آجاتے۔ اُس کی جگہ دوسری عل گاڑیاں آ گئیں۔ لوگول کو بوریوں میں مجرنا، بوریاں چھڑوں میں لاوناءا یک چھڑے کی جگہد دوسرے چھڑے کا لگنا اور بدایات جاری کرنے والے موٹے کی زبان بنگای حالت بین متحرّک منتقے۔ پچھ ہی دیر میں میری باری آگئے۔ ایک نے گذی سے پکڑا اور دوسرے نے شانے سے کھیٹا اور پوری والے کے یاس پہنچادیا۔

"رستے میں خاموش رہنے کا ہے۔" بوری والے نے میرے بیروں پر بوری چڑھاتے ہوئے کہا۔ بوری عام ناپ سے بوی دکھا ناسب ملئے ناپ سے بوی دکھا ناسب ملئے کا ہے۔ بس خاموش رہنے کا ہے۔ " بوری پہلووں تک کا ہے۔ بس خاموش رہنے کا ہے۔ " بوری پہلووں تک چڑھائی تو بولاء" میرا باپ اندر جانے کا ہے۔ چتر ائی نہیں کرنا۔ رندھا واقسائی ہے سالا۔ جان جانے کا ہے جھا وا۔" بوری بیں اتر نے کے بعد ہی معلوم پرسکتا ہے کہ بوری بند

کرنا۔ رندھاواقسائی ہے سالا۔ جان جانے کا ہے بھاوا۔ "

بوری میں اتر نے کے بعدہی معلوم پڑسکتا ہے کہ بوری بند

ہونا کیما لگتا ہے۔ گفتے اور کہنیاں ساتھ ٹل گئی تھیں۔ نہ جانے

مجھ سے قبل اُس بوری میں کیا بھرا گیا تھا۔ سڑی ہوئی سبزی کی

بساند دماغ بھاڑ رہی تھی تھوڑی ویر بعد چبرے کے عین سامنے

ماٹس لیا جاسکتا تھا۔ بھر بوری کو اٹھا کے چھڑے میں بٹنے

سائس لیا جاسکتا تھا۔ بھر بوری کو اٹھا کے چھڑے میں بٹنے

دیا گیا۔ پشت کی طرف سے مسلسل بندھے رہنے سے کا تدعوں کے جوڑ ہری طرح و کھارہ ہے سے ہے۔ پہنچوں اور متھیاوں کومبارت سے جگڑا گیا تھا۔ رسیوں سے ہاتھ آ زاد کرنانا ممکن تھا۔ میں فاصی تگ ودو کر چکا تھا۔ بیلوں کے سانسوں کی تیز آ داز کے ساتھ گاڑی کے غیر ہم وار بہتے ترکت میں آ ئے تو احساس ہوا کہ یہ خرکت میں آ ئے تو احساس ہوا کہ یہ خرکت میں آئے تو احساس ہوا

" فرن بن بن بن بن بیلوں کے گھٹے بیخے گے۔

" فرن بن بن بن بن کک، کک، کک، کک، آ آ میرے

شیر ببر۔ " گاڑی بان ہشکارے وینے لگا۔ ہمارے بیچ پخت

مرک نہیں ،سلس آ رجارے پک ڈنڈی انجر آئی تھی۔ چرخ چوں

" کے شور کے ساتھ پہتوں اور پک ڈنڈی کی ڈرہ بجر ناہم
واری بھی ہتھوڑے برساری تھی۔

"وحشى سؤرا إن سے بيتر بيمسيں جان سے ماردوا" میرے برابروالی بوری ہے کوئی انگریزی میں چیخا۔اُس کے ماتھ" ٹھک" کر کے دھمک پیدا ہوئی۔" جندگی بیاری ہے تو العطي كالمين ب محاوات "وريان كي آواز آئي ، غالبًا أس نے مڑ کے چینے والے انگریز کوسوٹنا مارا تھا۔ میں گاڑی کے دائیں گوشتے میں پڑا تھا۔ میرے بائیں طرف بالتر تہیہ دو بوریاں اور یوئ تھیں۔ چھکڑے نامعلوم منزل کی جانب روال دوال ہو بیکے تھے۔ کے خبرتھی کہ جان کی کا بیسفر کتا باقی نها، چند گفته، پوراون یا پھر کی دن \_ نکلیف کا بھی تجیب عاشقانه مزاج ہے، اِسے جتناسہا جائے اِتنی پُر لطف اور جال کیر ہوجاتی ہے۔عدم سے وجود میں آتی ہے اور پھر معدوم بھی ہوجاتی ہے۔ بوری کے جس میں جکڑا ہو الاجار جسم، نھک چخ ، چُوں پُون کرتا گاڑی کی جِولوں کا شور، گرموں کی ضربیں اور مسلسل زبان جلانے والے توربان کا شور مل جل کے تکلیف پر حاوی آ گئے۔ کوئی کب تک پڑا رب- میرے ساتھ والا انگریز سسکیوں سے رور ہاتھا۔ میں نے یہ مشکل کروٹ لی ، گاڑی کے داکیں تختے ہے جالگا۔ ہُوا کے کیے بوری میں بتایا گیاروزن میری گرون مر سُب رنگ

نھا۔ اگریہ تھوڑا اوپر ہوجائے تم از کم نظروں کا ساتھ تو موجائے۔ بیرول اوروائنوں کی مردے ایسا کیا حاسکتا تھا۔ میں نے یانو کی انگلیوں میں بوری کا سوت پکڑنے کی کوشش کی ، مگر بوری کی سلوث پنجول کی بکڑے موثی تھی۔ میں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آخر کھے در کی مشق کارگر ٹابت ہوئی، بوری پٹیوں کی گرفت میں آ گئی۔ میں نے کئی بار بیل دہرا ہے مشق بختہ کی ۔ یا تو وں کی نسبت بوری کا مُنے سے پکرنا آسان رہا۔ متواتر کوششوں سے بالآخريس بوري كاروزان اسيخ چرے برسالي آنے س كام ياب موكيا ميري عين سامنے شختے ميں اپھي خاصى درزھی، باہر کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ سائے ڈھل رہے تقے۔ وُ ورتک سبزہ اور گھنا جنگل تھا۔ یک وُ نڈی کے ساتھ ساتھ ورختوں کی قطار تھی ، جن میں صرف سے ہی مجھے نظر آ رہے ، تے شیشم، جامن اور کہیں کہیں کیکر کے درخت تھے۔ ماہر کا منظر نظر آئے ہے وفت کھی تا ہو گیا تھا۔ میں آئے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر میں کسی طرح اسینے ہاتھ آ زاد کر لیتا تو یہاں ہے بچے نکانا کیھ مشکل نہیں تھا،کیکن اس طرح میں بھمل، جمرو اورزورا کا نشان تم کرسکتا تھا۔ خاموشی سے بڑے د ہناہی درست معلوم ہؤا۔میرے ہم سفر انگریزوں نے آپس میں گفتگوشروع کردی تھی، وہ دونوں

فوجی تقے اور چھٹیاں گزار کے واپس ہندُستان آ رہے تھے، وه ملكه برطانيه كومغلظات ہے توازرے تھے۔ أتھيں فوج ميں جبری بھرتی کیا گیا تھا۔ایک نے حالید چھٹیوں میں نگ محبوب بنائی تھی اور دوسرا ایٹی بیوی سے چھتکارا حاصل کرکے آ رہاتھا۔ اُس کا اراوہ اب ہندستان کے ممکین حسن سے خوشة چيني كانتما\_أس كاول اين كهر يلوخدمت كزاركي بين ستورى برآ كيا تفا-كستورى في شادى كي بغير باتحدر كهواف ے صاف الکار کردیا تھا۔ کتنوری کا باب بھی حکومت برطانیہ كالملازم تفاء إس ليه أس في بعي باتهد كنف حريز بي ركيا-اُس کا ارادہ تھا کہ جب تک ہندستان میں نوکری ہے ست تک ستوری ہے۔شادی کر لینے ش کیا حرج ہے۔ کستوری کا ذكركرت كرت أس في باروميه بايوكوسيه وربيخ كاليال بکنا شروع کرویں۔ میں خاموثی ہے ہیں سنا کیا۔ اُنھول نے دوایک مرتبہ بھے لکارا تھا، جواب ندیا کے انگریزی ہے نابلد سمجھ لیا تھاء اور ایک دوسرے سے بات کر کے اذیب جھیلنے کی کوششیں کرنے گئے تھے۔ باروئیہ نے اُن کی کی ایکائی کھیر کی گھڑ ونچی الٹ دی تھی۔محاورےا پیجاد کرنے والے بھی خوت تج رکار ہوتے ہیں ، اُن کی یا تیں سفتے اور درخت <u> گئتے گنتے مجھے بھی گویا سولی پر منیندا گئی۔</u>

حصر من المراق المراق المراق المال المراق المال المروى المولى المال المروى المولى المال المروى المولى المال المروى المروى المال المروى المروى

روزن نیچ کوکھسک چکا تھا۔ چندگر کھیسٹ کے بوری کا مُنے کھول دیا گیا۔ پھر تو جیسے ٹھنڈی اور آزاد ہُوا والہانہ پن سے سینے ہیں تھستی جل گئی۔ بوری کی بسائدنا قابل ہر داشت تھی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا۔ آسان پر جاند کے بنائی سنارے جھلملارے تھے۔ جہاز سے اغوا کیے گئے تمام افراد وہیں آڑھے تر چھا کے دوسرے پرلدے پڑے تھے۔ وہیں آڑھے تر چھا کے دوسرے پرلدے پڑے تھے۔

ورمیان میں الاؤروش تھا۔ جلے ہوئے زینون کی مبک

حارون طرف رجی ہوئی تھی ، الاؤ کے قریب ہی سیجھ ہرك یٹے ہے تھے۔ کچھافراد عرق ریزی ہے اُن کی کھال اتاریے كاكام كررب تقدر چند لحول تك بين مجينين سكاكديدكيا ہور ہاہے۔ میں بہال کیوں بڑا ہوں۔ معاً ایک گھٹا ما ایال سینے میں اٹھا۔ ایک خیال کے جھما کے نے بدن میں بحل گر مادی میں نے تؤپ کے نظریں تھمائیں۔ چندگز کے فاصلے برمیجر برنار و نظرا یا۔وہ میری ای طرف و کیور باتھا۔ اس کی آنکھوں سے مسکینی برس رہی تھی۔ پچھ اُورا کے یروفیسر تھامیسن بھی نظرآ گئے۔ اُن کی حالت زار رکھ کر ترس آتاتھا۔ ہندُستان اُن پر شختیق آ زماتھا۔ پھر شخصل پر نظر یٹے ہی میری آئی ہوئی سائس چل پڑی۔اُس کی آٹکھیں مجھے و کیوے جیک رہی تھیں۔زورااور جمرو بھی و ہیں قریب بی بیٹھے تھے۔ جہاز سے اغوا کی گئ خواتین میں سے یہال كونى فين تقى لك جهك ستر كقريب أنكريز ايك قطاريس یرے تھے جن میں سکت تھی، دم خم تھا وہ بیٹھے تھے۔ باقی ہے جس وجرکت بڑے تھے۔ بھی کے ہاتھ پیشت سے بندھے تھے۔ جامن، سپیدے، گوندنی اورشیشم کے تناور ورخت تیز ہُوایل متاریے تھے۔ورختوں کے گھیرے کے ساتھ ساتھ کے افراد بھی چوکس کھڑے تھے۔ بٹھل بڑے سكون سے جمابيشا تھا۔ جيسے چوكى يرينيشا ہو۔ بہتى بھى إرد كرد سے کوئی کراہ أفضاء یا گاہے گاہے سیال روپڑتے ، ورث سنًا ثا بنى سنًا ثا تفا۔ بارونيه كے كارندے بالكل خاموثى ہے سَب رنگ

کھڑے تھے۔ ہمیں بھی خاموش رہنے کی تعبیہ کی گئی تھ۔
بند دہست سے بیعارضی پڑا و محسوں ہور ہاتھا۔ لگتا تھا کہ ذرا ا
دم لینے ادر شکم پری کے لیے ٹھیرا گیا ہے۔ اُن کی منزل ابھی
دُور ہے۔ ایک مرتبہ پھر تمل گاڑی کے اذبہ ناک سفر کے
تفہور سے دماغ جھنجھ نا اُٹھا۔ یوں ہی پڑے پڑے کی ساعتیں
گزرگئیں۔ جنگل کے خطر ناک اور موٹے موٹے گئیسر بردی
شان سے ہماری ضیافت اُڑا رہے ہے۔ ہرنوں کو
بڑے بڑے پارچوں میں تقسیم کرلیا گیا تھا۔ اُٹھیں ہموشے کا
انتظام کیا جارہا تھا۔ ہمارے بیٹ میں خوراک تام کی کوئی
چیز گئے ہوئے چوہیں گھنٹوں کے مساوی وقت تو گزرہی گیا
جیز گئے ہوئے چوہیں گھنٹوں کے مساوی وقت تو گزرہی گیا
خا۔ نقابت فطری امرتھا۔

'' پانی بلادو! خدا کے لیے پانی پلادو!...'' ٹونی سسکتے ہوئے چیخا۔'' ایک گھونٹ دے دو، میں مرر ہاہوں۔'' اُس کا قب میں کو میں نامید میں آب سے جا میں ہیں

اُس کے قریب ہی کھڑ اسیاہ قام بندوق برداردوڑ تا ہؤ ا آیا اور بندوق کا ہے ٹونی کے پہلو میں دے مارا۔''مین بین ہاٹر، ایس میں باٹر... باٹر پلانے کا ہے... چل تیری مال کا... مالا۔'' اُونی کیا تیج پراس نے ایک مرتبہ پھر برٹ کی ضرب لگائی۔

اردو فیجید. میں تمھاری وقت کرتا ہوں۔ صرف ایک کولی میرے سر میں اُتاردوا'' ٹونی بری طرح سے قریت ہوئے ہوئے میرے سر میں اُتاردوا'' ٹونی بری طرح سے قریت ہوئے فیلے اُسے فیلے اُسے دالا سیاہ فام انگریزی کی اور شد بدر کھتا تھا۔ اُس نے ایک جھکے سے بندوق سیدھی کی اور کھتے سے گوئی چڑھائی۔ ٹونی سمیت چاردن طرف سائپ سونگھ کیا۔ کوئی لحد تھا کہ لبلبد و بتار سیاہ فام کچھ دریونی کو گھورا کیا۔ معنا اُس نے مُنف بھر کے ٹونی پہتھوک ویا۔ ''اور نال او برا شادی۔ اُس نے مُنف بھر کے ٹونی پہتھوک ویا۔ ''اور نال او برا شادی۔ ''کھکر نہ کر… وکھت آنے برگولی بھی ملے گی۔''

اجا تک درختوں کے درمیان سے وہی موٹا برآ مہ ہؤا جوجہاز پر کری جمائے بیٹھا تھا۔وہ شاید باروئیہ کا نائب تھا۔ ''اوکلسا! کون سورمچار ہاہے؟'' اُس نے سیاہ فام کے قریب پہنچ کے اُس سے استفسار کیا۔

'' پانی ما نگ رہے ہیں بھاوا۔'' سیاہ فام کلسا کی آ واز ا نعب رینگ

میں زمی سٹ آئی آئی مثابیہ سفارش بھی کہ بانی یلا و ہاجائے۔ " ياني ہے كون منع كيا۔ يلاؤ مانى۔ رونى كھلاؤ...ائھى جندہ رکھنے کا ہے .. سور بالکل نہیں۔'' موٹے نے یہ مجلت ہدایات دیں۔ أس كا گریمان كھلا تھا۔ كرتے كى شكنوں اور بے ترتیبی سے لگتا تھا کہ بدحواس میں جسم برج راھاکے آیا ہے۔اُس کے لیکے ہو کتے سرخ ہورے تھے۔ جیسے کسی نے نو چا کھسوٹا ہو، تھیٹر ایا ہؤا، وہ جنتی تیزی ہے آ یا تھا اُتنی ہی تیزی سے بھد کتا ہؤا جلا گیا۔ کلساللاؤ کے قریب بیٹے ہوئے لوگوں کے باس جلا گیا۔نہ جانے وہ وہاں کیا یا تیں کرتار ہا۔ تھوڑی دمیر بعدائس کے ساتھ دوافراداور چلے آئے۔ اُن میں ہے آیک رہتے میں برنز لگنا تھا۔ چرے کی روشنانی بتاری بھی کہ خوب نشیب وفراز ہے گزر چکا ہے۔ وہ میرے قریب ہی آ کے کھڑا ہؤاء اور پولاء'' ہم آ ہے سب کی مشکیس کھول رہے ہیں، یانی بھی دیا جائے گا اور کھا نا بھی ملے گا۔ جنگل کے چے چنے پر ہمارے آ دی تھیلے ہوئے ہیں۔ اگر سی نے ہوش یاری ڈکھائی وہ خوونو مارا جائے گاہی،کیکن عمّاے کا شكارسب موں كے ـ كوئى اپنى جگر سے نہيں ملے گا۔ بصورت دیگرزیان ہے تہیں گولی ہے بات کی جائے گی۔'' اُس تخص نے نہایت مشتکی اور روانی سے انگریزی ہیں کہا۔ پھراُس نے وہی مدایات ہمارے لیے بھی ترجمہ کردس۔ این بات مکمل کر کے وہ واپس الاؤ کی جانب جلا گیا۔

دوپھکسی آ جاد کرنے کا ہے۔'' کلسانے ہماری پشت برکھڑے کی شخص کومخاطب بریا۔



" نوشنی لگائے کا نہیں مظلوا سور نہیں کرنا!" کا منا گانچھے کو ہنتے ہوئے حبیہ کی، گویا کہ دیا کہ لگا کا تماشا! " رویخے کا نہیں کلسا، اپنا گا جھا سیکسپیئر ہے مالا! ایک دوسرے نے آ واز لگائی۔ " گھوٹنا تو بھرنے دو، مررے ہیں سؤر۔ " ایک تیرے نے گرہ لگائی۔ " یا آیا تو سیو ج آکا ہے۔ جو دام دام کر رے کہ سریا ہے!"

''پانی توسیو جی کا ہے ... جورام رام کرے ،اُسے پلاؤا'' ''برآنے والا آواز کتابؤ آربال دھرادھر سے کھسکتے ہوئے چارچھ وہاں جمع ہوگئے تھے۔گا بخھا بن ہارے سے چمٹا کھڑاتھا۔'' میں اپنی مرجی سے پانی پلانے کا ہے۔''اے کلسا! یولے نااس کو!''

''پائی تو حجرت حسین کی نیاج ہے۔ کر ہلا والوں کا نجرانہ ہے۔ پائی پلانا کرانتی ہے باید!''ایک باریش جوان فی ایکتے ہوئے کہا۔ وہ الاؤے نے اُٹھ کے جلا آیا تھا۔ ان اے گھیار! ہم مجھا ہوں کرانتی ہمجھانے کا نہیں ہے۔ ماس مام کی صلاح دیتے والے نے باریش جوان کی طرف اُنگی تانے ہوئے کہا، وہ ایک دم ہمجھے سے اکھڑر ہاتھا۔

''ہمارا دھرم سب کی ایقت کرنا سمجھا تاہے یا پوا'' یارلیش جوان نے بھی تنگ کے جواب دیا۔

''ادگیتھارے۔ اوسیندو! اِنے مندرمسجد نئیں ہے۔ کرانتی ہے کرانتی! کاٹھیاواڑ کی کرانتی۔'' کلسے نے فوڑا ﷺ میں پڑ کے دونوں کوچھڑک دیا۔

'' تھے جو کرنا ہے کر پھرادھر سے کھیک۔موج میلہ خمکانے پر اچھا گلنے کا ہے۔'' کلیے نے گا تھے کی طرف دخ پھیرتے ہوئے اُسے بھی جھڑ کا قید یوں کی ٹلہبانی کرنے والوں میں کلسا کی ممتاز حیثیت نظر آئی تھی۔اُس کی زم گوئی رعب وزید ہے میں حائل زھی۔

گانجھے کی جسمانی ساخت اور چبرے کے نفوش نوشکی کے مخروں جیسے تھے، میر معمد ہی رہا ہے کدانسانی خدوخال مزاج کے تابع ہوتے ہیں، یا مزاج خدوخال اُستوار کرتا

مخاہ ار مے عقب کے درخوں سے گی افراد نکل آئے۔
انھوں نے بندوفیس درخوں کے ساتھ ہی چھوڈ دی تھیں۔
بیکھ بی دیر میں ہمارے ہاتھ کھول دیے گئے۔ ہاتھ آگے کی طرف لاتے ہوئے میں سنے میں کہا جیسے کچھ غلط کر رہا ہوں، اُن کی اصل جگہ تو پشت بی پر ہے۔ کہنیوں سے شانوں تک ہاتھ ہالکل آگڑ گئے تھے۔ زورا اور جمروشیل سے قریب بی بیٹھے تھے۔ میں شخل سے پیٹیس سے تیں گڑ کے قریب بی بیٹھے تھے۔ میں شخل سے پیٹیس سے تیں گڑ کی فوری پر تھا۔ میں نے سوچا کہ کلسا سے کھوں وہ بیٹھے کی اجازت دے۔ کلسا میرے ساتھ کی اورد ہوڑی میرے ساتھ کی کھوں ہو ہی تھے میرے ساتھ کی اجازت دے۔ کلسا میرے اُن دار بھی ، لیکن میں اُس سے پھی نہ کہ سکا ۔ تھوڑی میرے ساتھ کی اجازت دے۔ کلسا میرے اُن دارہ ہوڑی میں اُس سے پھی نہ کہ سکا ۔ تھوڑی در بیا دیا ہوگئی۔ گویا اُن دیکھ دھر گئی شخص کمر سے میک کہنے آن وارد ہوڑا۔ اُن دیکھ دھر گئی تھوڑے سے مرڈ ھانپاہؤ اُنھا۔ پانی دیکھ دیر بعدایک نگ دھر گئی ہوئی قطار میں پھریری دوڑ گئی۔ گویا اُن دیکھ نے میں اُن کے دیر کے اُن دیکھ نے کہنے آن وارد ہوڑا کی گھری نے میرائے اگڑائی ہمری ہو۔

"دنچلوچلوپلادےسب کو" کلساتے مشک بردارہے کہا، اُس نے مشک رجا وَسے اُلفار کھی تھی کہ دہ کہنہ مشق سفد ہی تھا۔ "پہلے اُس کیکر میں پیکا ہے۔" اُسی نے تونی کی طرف اشارہ کر سے ہوئے کہا۔ اُس کی آواز میں اطمینان بھری جاشی کارچا و تھا۔

" و مضیر دستی میرد دستان بهادا جرار دینے کا ہے۔" الاؤ کی طرف سے ایک بستہ قد احجملتا کورتا ہؤا آیا۔ اُس کی آوازین کے ٹونی کی طرف بڑھتا ہؤاین ہارارک گیا۔ کا اِنْ اُنْ ہے، مکرکی میں چھا این ہارارک گیا۔

کلسانے اُست دیکھ کر مُنہ چھٹا یا، ''اوگا کھے! تیرے کو کیا متی چڑھی ہے؟''

''اِتنا ہوئے ہوئے لوگ میجر، کرتل، کمشنر، کلکٹر، چاتو میں پانی پئیں گے کیا؟''

پستہ قد ، جے کلسانے گا بھھا کے نام سے پکارا تھانے
کو کھے مفکاتے ہوئے کہا۔ گا بچھے کا قد مجشکل 4 فٹ
ہوگا۔ اُس کا سرجیے کی نسبت دگتا ہوا تھا۔ پکوڑ ای ناک
کے بیچے دو دھاری تکوار موتچھیں ، اُس پر خوب اُس کی
کیلی آن دانیا

100

ہے۔ بہ ہرحال، صورتوں کی آئینہ گری کا اقرار تھی نے کما ے۔ پینہ قد، غیرمناسب بڑا مر، اُبلتی آنکھیں، سیاہ رنگ، یسدے ہونٹ اور لڑھکتی ہوئی حال کے مالک میستخرے سركسي اورنونكيون كاجزو لاينفك موت بين أخيس تُعتَلو، جھوٹا، بغلی، طفیلہ، بیت ، ٹاٹا اور اِس طرح کے دیگر ناموں<sup>،</sup> سے پکاراجا تاہے۔ کہیں سے گزرجا کی تو راہ گیروں کی نظري لطف كشيد كرتي مين، ديا دبااستهزانو كهين واشكاف مخصفول اِن کے ہم راہ چانا ہے کہیں بیٹھ جائیں تو تماشا کج جاتاہے۔ان میں اور میر زاد ایوں میں سرموہی قرق ہوتا ہے۔ طوا كف كا دهندا بالاخانے ميں بيٹھ كے جاتا ہے ہزار حيلوں ے تماش بین میرهیال چڑھتے ہیں الیکن بدوہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے بستیال، گانو، شہر، گلی کو ہے، دنیا کا چتے چتے بالاخاندہے۔سوائے اُس کھولی کے جسے اندرہے بند کر کے ية خود كندى لكاليس - ورنديد مانتيس يا نامانتيس، يائي دوياني، چونی آئسنی ، مثا کرر بیا بھی آئیس دیا جاتا ہے کہ کارٹیرے ، گویا خالق نے کوئی غلطی کردی ہے۔ یہاں بھی کھا ایساہی معاملہ تھا۔ گا تجھے کے میدان میں رونما ہوتے ہی وائیں بالكين آكے بيھے سے پہريدار كشال كشال سادي كے كرو كيني على أئ تھے ورختوں كى اوٹ سے بھى نكل نكل ك ك افرادار ب شف ك جمليف ك كوكى صدائيس مؤاكرتى، اس کی پُر تشش آوازیں محسوس کرلی جاتی ہیں۔ بس درود بواراس مستثنا ہیں،اورغول توسیمی کےخووروہوتے ين، كياانسان تو كياجان وَر!

میں بھیل کے قریب جائیٹنے کی تذہیرسوج رہا تھا۔ ہم ایک ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہوچکے ہے۔ خاک دامال جھننے سے مُنم پر بھی آئی تھی۔ اب تک چیش آنے والے حالات سے بدواضح تھا کہ باروئیہ اوراک کا گروہ کا ٹھیا واڑی مسافر کے بیان سے کہیں زیادہ منظم اورسر لیج الحرکت ہے۔ کا ٹھیا واڑ کے ساحل پر برطانوی بحری جہاز کا اغوا ہرا عقبار سے ایک غیر معمولی کام تھا۔ اب تک بھرسے ہندشتان کی

مشینری میں تھلیلی کچے گئی ہوگی۔ایک ایک انگریز کی بازبانی تك واتسراك كى جان يربن آئے گى-يمبئى ميں شكا مايو کے ہاں اخبارات ورسائل پڑھنے کے مواقع بھم رہتے تھے۔ اُن دنوں میں نے پڑھاتھا کہ ہندستان میں ملازمت کے دوران ہلاک یا لایتا ہونے والے انگریزوں سے معلق خریں شائع کرنے کی برطامیہ میں پابندی تھی۔ اخبار کے مطابق انگلستان ميل غير قومول پر حكومت كا فلسفه روكياً جار ہاتھا۔ وہاں کے دانش ور اور اہلِ سخن ایسی مہم جوئیوں کو ہے سود اوروثت کا زیال قرار دے رہے تھے۔ ایسے حالات مين طبقد اشرافيه ي تعلّق ركف والي كم وميش مو افراد کا اغوا قیامت خیز ہی تھا۔ نہصرف دئی کی باج گزار كالصاوار رياسين ان كى بازيابي كے ليے بھر بور وسائل حيمونک ديں گي ، بل كهاس كارروائي بيں انگريز براہِ راست ملوث ہو سکتے تھے۔ کاٹھیا واٹری مسافر کے مطابق اگر واتنی باروطيه اليغ بيني كاحصول جابتاب توصورت حال ہریشان کن نہیں تھی۔ ان اغوا زدگان کے تبادلے میں انگریزوں کو ہارومیہ کے سوبۇت بھی دینے بڑتے تو وہ بہرضا ورغبت ابيا كرتے بهيكن أكرمعامله يجھاور بتما تو صورت حال تشویش ناک تھی۔ ستیوں کے ایک پورے شہر کے ساتھ جہاز مردھاوا بولنا اور اِس آ سانی ہے انگریز افسران کو بور بول میں جر کے چھڑوں برروانہ کردینازور آوری کا بے وتوفان تحمناته تعاما بجربار دبيه كورياست كي بشت ينابي حاصل تھی۔ بوری ہندا نسانوں ہے لدے ہوئے جاکیس یا بچاس چھکڑوں کا دھڑ کے اور بناردک ٹوک کے دن تجرسفر کرنا تأمكن بالشاتهي بكين أيك بات مين بحول رما تها، إننا بزا واقعدلا محاله أيك طويل منصوبه بندي كاستقاضي تفاريهل جهاز كاعمله يقنينا اس وافتح مين ملوث تقارجس وفت باروميه کے کرائق کارجہاز پر پڑھے تھے تب تک شاید جہاز انظامیہ کے ہاتھوں سے نکل چکاتھا۔ سلح محافظوں سے نامعلوم اور پُر اسرارطر \_ پیتے ہے نمٹا گیا تھا۔ بقیبناً بارومیہ کے سب رنگ

من کی بہت بوی تعداد جہاز میں پہلے ہی سے سوار تھی جن میں بارسوخ افراد بھی شامل تنھے۔جو جہاز کی مکمل مان کاری رکھتے تھے۔ایسی رسائی راتوں رات کا کھیل تماشا نبير تقى\_ دوحيار روزيام مهيناتين ، برسول يملح قدم أثمايا كيا تفار ریاست کی لاعلمی ٹی*ں تشتیوں کی اتنی برد کانقل وحرکت* پیمکن سی بات بھی۔ نور بان بھی اینے لب و کیجے سے گروہ کا خصه معلوم ہور مافقا۔ سامنے کی بات ہے اتنی منظم کا میابی میں اجرتی چھکڑوں کی جگہ موجود ڈپین تھی۔ چھکڑے ان کے اسے ہی بیچے کوئی کثیرا ہاڈا کوائے وسائل مہیانہیں کرسکتا تھا۔ معاملہ کچھاور ہی تھا۔ان کے تیوریتارہے تھے کہ بیبال قیام عارضی ہے ہیں کچھ سستا کے چل دیا جائے گا۔ جھٹڈ کے دا کیں یا کیں ہے اُن کی آید ورفت متواتر تھی۔ یہاں صرف مرد قیدی رکھے گئے تھے۔ قافلے کے کرتا دھرتا دیں ، انگریز تحواثین کا بڑاؤ ساتھ ہی کہیں تھا۔ ہمیں چھکڑے ہے ا تارے گئے کئی گھنٹے ہو گئے تھے۔انگریز قیدی خوف سے کھرائے ہوئے تھے۔ ان میں ہے بیش تر پہلی مرتبہ ہندستان جارہے تھے۔ اپنی راج بانی میں ایسے سلوک کی نوقع أنصي بالكل نبين تقى رنفرت سيهمكني سلكتي انكاره النهمين مسلسل أن كا طواف كرراي تحيين قريب سے گُرُ رِنْے والے تھو کئے اور لات مار نے سے تیں چو کتے تتھے۔ أنهول نے ہمیں توجیہ کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ البقہ ہمیں و تکھتے ہوئے اُن کی آنکھوں میں البھن اورٹیڑ ھے پیدا ہوجاتی اورزاوية نگاه تيزي ہے تبديل كرليا جاتا جيسے ديكھ كرچوري كرلى بو \_ صاف لكنا أن ك ليه الكريز قيديول ك درمیان جماری موجودی اچنبهائتمی بهم اس منظر تاہے ہیں موز ول نہیں تھے۔ اہم نہیں تھے، اور قاعدہ ہے کہ اہمیت ہی آ ب کوزندہ رکھے ہوئے ہاورزندہ رکھتی ہے، یارونیہ نے ا ہمیں انگریز وں کا کوئی اہم آلہ کاریا گماشتہ بجھے کے جہازے اٹھوالیا تھا کیکن جب اُس پراین لطی کا حال کھلٹا، جو کہ جلدیا به دیر کھلنا ہی تھا۔ تو کیا ہمیں عرات واحترام سے رخصت

كرديتا؟ انگريزك كماشته مونے كى حصاب ہى ہمارى ايميت تھی۔ ہماری حیثیت برشک وشبہ جہاز بر بی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ اب ہمیں جھوڑے جانے کا خطرہ مول نہیں لياجاسكنا قفارتا وفتيكه انگريزول كاكوني فيصله نه بهوجائة ، جو گروہ اینے گرفتار ہونے والے ساتھیوں کوفل کرنے کی شہرت رکھتا ہوأس كى طرف سے قيد يوں كور ہاكرنے كى روایت بقیناً نہیں ہوگی۔ ہر چند بارومیہ کے آ دی جہاڑ پر ہندُستانی مسافروں سے خوش روی سے پیش آئے تھے۔ ہمیں ہمارے حاقو تک لوٹادیے گئے تھے کیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہمیں رسیوں سے جکڑے اور بور یول میں مخولس کے بہال تک لایا گیا تھا۔ ظاہرے آئے والا وقت ہمارے لیے کسی طور پر اچھا نہیں تھا۔ مھل اس خوش گمانی میں بیٹاتھا کہ وہ پرسکون نظرآ رہاہے۔ مجھ سے نظریں حارہوتے ہی وہ یے فکری سے إدهر أدهر و كھنے لگنا تھا۔ يا ز دراا در جمر و کی طرف کوئی فقره اجیمال دیتا کمیکن آنگھوں کی سوزش کوکوئی کیا کیے، جو دل کی سوختلی کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔اب کے نظریں جار ہوئیں تو بھل نے ہاتھ کے اشارے ہے مجھے وہیں تک کے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرویا۔ وہ ہمیشہ سے ایبا بی کرتا ہے۔ ''اٹینس! وائسراے ہند سُريف لائے بين!" كا تخبے نے آهن گھرج ہے لے أشمالي تتمى \_أس كامختصر ساسينه مرفع كي طرح بابر ذكلا وأقفا \_ا يك تازہ شبی بغل میں دبی ہوئی تقی۔ اُس کے خاکی کرتے کا دامن سفیدچوڑی داریا جاہے میں روبوش ہوگیا تھا اُس کی تو ندخاصی مضحکہ خیزتھی ، مانو پیٹ کے آگے بڑی گیند چیکاوی بور وہ وائسراے ہندین کے تشریف لاچکا تھا، آنکھیں پیشانی برتنی ہوئیں ،تھوڑی او پراٹھی ہوئی ، بین ہارا اُس کے يتحصيم مثلك كم كمرًا تعاب

'' وائسراے کی بتلون میں ناڑا ہے۔'' کسی نے ہا تک لگائی۔سب نے مُنے بیماڑ کے قبقیہ لگایا۔

"أيك مُسكُ كا بالسرائ... بإباباً-" أيك جيم بالول

والے نے تان اٹھائی۔ وہ پیٹ پکڑ کے لوٹ ہوٹ ہورہا تھا۔ واقعی اُسے دیکھ کے مسکراہٹ کلیلانے لگی تھی، چہروں پر معصومیت بھی کوئی چیز ہے۔ گا جھا اِس تقریب بازی ہے کچھ اُورتن گیا۔ اُس نے نے تلے قدم اٹھائے اور پہلے قیدی کے پاس لڑھکیا ہوا بیٹنی گیا۔ بن ہارا اُس کے چیچھے چیچھے تھا۔

" ' ٹم واٹر ہائگتا؟ '' أس نے انگریز کے چبرے پیٹبنی ا نکائی اور حیرت انگیز پھرتی ہے اچھل کے ہوا میں کوٹ گیا۔ کمال رقصا کہ قلابازی کے دوران ٹہنی انگریز کی تھوڑی پر جی عِلَى رہي، گويا أس نے اينا باز و كاف كے وہن ركھ ويا، اور قلابازی لگاکے پھر بازو سے جڑ گیا ہو۔ انگریز قیدی ہمی جرت ہے آنکھیں بھٹانے لگا۔ اُدھر تماش بیول نے سٹیوں ہے آ سان سر برا شالیا۔ اچھل اچھل کے اور چیخ چیخ کے دا دو تحسین کے ڈونگرے برسائے جانے لگے۔سکوت کی بدايت ديين والاكلسامجي أن مين شامل تقا- كاستج كي حالت دیدنی تھی وہ فخر ونخوت سے پیٹا جار ہاتھا۔ اُس نے أست یانی نہیں بلایا، بل کہ ایک قدم بڑھا کے دوسرے کے ياس بيني كيا\_ وحم شريف آدى لكتاب بهم لم كوياني جرور الله الله الماكية ويدع نجات الله الساك كالماء أسك کو لھے غیرمحسوں انداز ہیں مکک رہے ہتھ۔ اور کہجے ہیں احیاتک ہے پناہ لوچ، بلاکا درداور مخاطب سے بے پناہ ہم دردی سمث آئی تھی۔ بھراس نے جھیٹ کے مین مارے \_ے مٹی کا کٹورا کیڑا۔ 'اس بیں یانی ڈالوظالم نوگ! ٹم لوگ كوسر منهين آئى ، اشابيار بيار كوگال كوپانى شيس با ثاب '

وسر این ہارے نے مسکراتے ہوئے مشک کی ڈوری ذرا ڈھیلی کرکے ڈھو برے بیں پانی مجردیا۔ بہت دور سے بانی کی مترنم چھن چھن جھنا ہے میرے کا توں کو بھی بھلی گئی۔ انگریز کی آنکھوں میں پانی مجرآیا وہ کیکیاتے لرزتے ہوتوں سے کورے کو تک رہا تھا۔ '' ٹم اچھا دِکھتا ہے، مُنے کھولوہ م خووٹم کو پانی پلائے گا۔'' گانجے نے کٹورا اُس کے مُنے کے قریب یانی پلائے ہوئے کہا۔ کٹورا قریب آکے دیکھے کے اُس نے

عميث مُنْم كھولار كا جھا اچانك وهرام سے زمين بر كرا اورلوٹ ہوئے لگا۔ وہ مجھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، مگر ستورا أس كے دائيں ہاتھ كى انتظى پرساكت وقائم تھا،جس ے پانی کا قطرہ بھی نہ چھلکا تھا۔ انگلی کی نوک پر کٹورا تھا ہے رکھنا کوئی کمال نہ تھا،لیکن اِس طرح تڑیتے ہوئے پیالے کو استقرار بخشا واقعی کمال تھا۔ اِس مرتبہ سٹیوں کے شور میں بورا جنگل شریک ہوگیا تھا۔ وہ اچھل اچھل کے جی رے تھے بعض ایک ہاتھ کو لھے پراورا یک گردن پر جمائے منتمکے نگارہے تھے۔ وہ اچھل اچھل کے انگریزوں کو پڑا رہے تھے جو اُتھیں کتے کے عالم میں ہوتقوں کی طرح تک رہے تھے بعض کے چرے آنسوؤں سے ترتھے۔ گا کھے کے زمین ہے اُنہتے ہی ماحول ٹھنڈارپڑ گیا۔ گا جھا تیسرے کی جانب برده گیا۔ پھروہ اس طرح مختلف کرتب دکھا تا ہؤا چوتھ، پانچویں ہےآ گے کی طرف بوستا گیا، لیکن اُس نے سی کے حلق میں ایک قطرہ مجھی ند ٹیکا یا تھا۔ بیاس کے مارول منے اُس کی طرف امید بھری نظروں سے تکنا جھوڑ د ما تها، کیمن وه مستی اور جنون میں احیمانا کود تابر دهتا جلا آ رہا تفاكه بخل تك بنج گيا۔ ميرےجم پر باريك باريك چیونٹیاں سنسنانے لگیں، زورا اور جمرو کے تصفے پیڑ کتے دکھائی دے رہے تھے۔ بھل ویسے ہی بیٹھاتھا۔ وہی خالی اورلا پتاچېرە، كے خبرتنى كەدەكىياسوچى رائے-

"اے دلیں والا باہو ہے نا! ابھی تیرے کو بانی کیا سربت بلانے کا ہے۔" اُس نے کٹورا گھماتے ہوئے ہُوا میں اچھالا اور واپس تھام لیا۔اُس کے ہاتھوں سے برسول کی ریاضت بھلکتی تھی۔

"اوهری پیاس نہیں ہے رہے ... آگ جا۔" ، مخفل سے لب ہے اور میراسانس بند ہونے لگا۔

''ندر نے بہالہ بھوان! ابھی بابوکوگنگا جل بلانے کاہے۔'' اُس نے پیالہ بھل کے مُنّے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بٹھل کے ہونے تھے۔ میرادل بےطرح بٹھل کے ہونے تھے۔ میرادل بےطرح

ے ڈولنے لگا تھا۔ یہاں معمولی ہی بھی گر برد موت کا سیدھابیقام بن سکی تھی بیکن میں اپنی آٹھوں کے سامنے سب پچھ ہوتانہیں دیکھ سکا تھا۔ میرے ہاتھ جا قویر جم گئے۔
''دلیں والے ناراج ہیں۔' آخری لفظ ادا کرتے ہوئے اس کا نوج دار لیجہ غضے میں مرغم ساہؤا،''جل بایوا تو بھی کیا یاد کرنے کا ہے۔ مُنْم کھول ساباس!' اُس نے پیالہ ہونڈ ال کرتے ہوئے کا ہے۔ مُنْم کھول ساباس!' اُس نے پیالہ ہونڈ ال کے بالکل قریب کردیا۔ اُس کے سان وگان میں بھی نہیں تھا کہ ان قطار میں کو گا اُس کے سان وگان میں بھی نہیں تھا کہ اور کھا گریزوں کی گھکھیا ہیں نے اُس کی آتش شوق مزید بردھکا کہ کھا تھو کے بھل میں ہوئے بھل دی تھو کے بھل دی تھو کے بھل میں ہوگیا۔'' ساباس یانی پی۔' بیٹھے ہوئے بھل دی تھو کے بھل دی تھوٹری ہیں دل میں دی شول میں دوسوت ہم بی ادیم ہوگا۔ میں دل میں دعا کرنے لگا کہ بھل مُنْم کھول کے تھوٹری ہیک برداشت کے اُس کا قد کوئی سوت وسوت ہم بی ادیم ہوگا۔ میں دل میں دعا کرنے لگا کہ بھل مُنْم کھول کے تھوٹری ہیک برداشت کے اُس کی آدر جنگان کی گلاگی پرداشت کے ایک ہوئی اور جنگادیا۔

" تیری مال کی ... سالے ... این کے استاد سر ماتھ 🥒 ڈالٹا ہے۔'' زوراشیر کی دھاڑااور بکل کی طرح ترثیا تھا۔اُس نے پینے پر ہاتھ جماکے أے برے دھکیل دیا۔ گا نجھا گیندی طرح کھومتاہؤا کئی فٹ ؤور جا گرا تھا۔ اس ہے پیش تر بھل أَسَ كَا بِاتَّهِ بَكِرْتًا زُوراً جِاتُولِهِ إِنَّاء بَرْيَا، بْلِ كَهَا مَا كَمْرًا مِولَّمِا تھا، ''ابھی این گھڑا ہے إدهر... آ دسالو... کوئی مائی کا لال ہے تو آوے ارهر، لگاوے این کے استاد کو ہاتھ... این کاٹ کے بھینک دون گائم سمجھتا کیا ہے حرامی لوگ! این إن مؤرول كى طرح ہے!" زورا في چنگھاڑ رہاتھا۔ غيض وغضب ست أس كا روال روال كانب ربا تقا- كلسا يريشان نظرون مت زورا كود كيور ما تعا- با في مجمع كوسمانب سونگه كيا تفا- وه مجهد تہیں پارہے تھ کہ ایکا یک بیکیا ہوگیا۔ میں نے جاتو جیب سے نکال کے ہاتھ میں دیالیا تھا، بس کھکادیا کے کھولنے کی دریقی ۔ مجھے زورا اور جمرو کی طرف سے اِسی بات کا ڈرتھا۔ بھل کی صورت ویسے ہی تھی، تا ترات سے عاری، مگر أتتهس أس كے قابوے باہر ہورہی تھیں۔ ہمارے إر دگر د

سیکڑوں کی تغداد میں بندوقیں اور طمنج موجود ہتھ۔ یہاں چاقو کا بھلا کیا کام! اس سے پہلے کہ کہیں ہے گولی چلتی یا بارومیہ کے آ دمی کوئی جوالی قدم اُٹھائے ۔چٹم زدن میں بشکل چینے کی طرح اچھلااورزورا پرجاپڑاں

'' إدهراستادتمهارا بحثروا ببیخاہ۔ اُس کوزنخاسمجھ لیا ہے رے!'' بنتھل نے زورا کولاتوں اور ٹھڈ وں پررکھ لیا،''صرف جا تو نہیں سکھائے تجھے… چاتو چلانے آگیا… یہ تیرے باپ بیں، رشتے دار ہیں۔ حرامی دوسرے بھی مروائے گا۔''

بخل أسے بری طرح رگیدرہاتھا۔ الاتوں تھڈ وں اور
ہ اتھوں سے اُس تھیٹرارہاتھا، اور زوراتو وارقی وعقیدت ہیں
ہ سدھ ہؤاجارہاتھا، گویا شادی مرگ سے ارز رہاہو۔اُس
نے چاتو بھینک دیا تھا۔ اُس نے ایک سے ارز رہاہو۔اُس
مجمع اُسے بھی تماشا بھے کے دیکھ رہاتھا۔ اُنھیں ہماری ہے کس
کااپ وجود کی طرح ہی یقین تھا اور پھی تھی اُسے ہوئے
کا جنون سے پیٹ رہاتھا۔ پھر جیسے ہی وہ ہا تھے ہوئے
رکا۔ زورانے ترزی کے اُس کے یا نو پکڑ لیے۔ اور پچوں کی
طرح بلک بلک کے دونے لگا۔ 'استادا بھی رکتا کیوں ہے؟
مال شم ااکتا مزا آرہا تھا ،ابھی این کی آئھیں نوچ دے
استاد۔ این کا بھیجا پھوڑ دے استاد! بیسالا تیرے کوالیے
استاد۔ این کا بھیجا پھوڑ دے استاد! بیسالا تیرے کوالیے
دیکون ہیں مانگٹا۔' زورا مجلا جارہا تھا،اور دایوانوں کی طرح
دیکون ہیں مانگٹا۔' زورا مجلا جارہا تھا،اور دایوانوں کی طرح

بٹھل کی صورت پر زردی کھنڈ گئی تھی ،کوئی کھے تھا جو ایک سامیہ اُس کے آرپار ہؤا،اور پھر وہی لاتعلقی ،وہی بےاعتنائی۔وہ زورزور سے سائس بھرر ہاتھا۔اُس کے اعدر



اب کھی تیں تھا، کریدی ہولی راکھ کا بھیر تھا،جس نے انگارے کو شدجانے کہاں چھیایا تھا۔ مجیب نظروں سے تھل نے زورا کو گھورا، اِن ہیں بہت کچھ تھا بھی اور بالکل خالی بھی تھیں۔'' زندہ ہیں...مریقیاں دے!''اُس نے ایک جنگے۔ ے زورا ہے یا نو چیٹر وایا اورا پنی چگہ آ کے بیٹھ گیا۔ مجمع کی جیرانی اورسکوت ہو بداہوگیا۔ اُن کے جیروں سےخشونت تو گویا نوچ کی گئی تھی۔ وہ سب زورا کوہم دردی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی زورا تھا جوائھیں پچھ کمے قبل تنجر لہرالہرا کے للکار رہاتھا۔ چند لمحوں پہلے میں نے دوجار کومار کے مرنے کا یقین کرلیا تھا،لیکن اب اُن کے چیروں سے اندازہ ہور ہاتھا کہ قبروغضب ٹل چکا ہے۔ ریٹھل ہی کا کرشمہ تھا۔ بقول تھل کے دہاغ کی سرخی ہاتھ بیروں کی سچائی نگل جاتی

"إوهر سے أيضن كا بيد اجهى استادكى كود ميں بليھو" وه زورا ہے مخاطب تھا۔ اُس کی آواز میں نری اور پیچارتھی۔ "واه استاد نے کیسا سیر پالا ہے۔" گا تجھے نے زورا

في يكار كاشور درختول كيفي في يصالله يرا اقفار

ہے۔مثن اور ورزش جسم کی نہیں و ماغ کی جوتی ہے۔ وه آپس میں بھنمسانے گلے تو کلسا کی آواز آئی،

پھر مجھی کے دوستانہ قبقے اللہ یڑے ۔اُن میں ہے بعض بینتے بنتے پیٹ پکڑ کے وہرے ہو گئے۔ پھر تو جیسے قبقہوں کا مقابله شروع ہوگیا۔ وہ بڑھ چڑھ کے زور وشورہ چلائے گے کافی دریہ بنت گویائی جاری رہی۔ انگریز قیدی مسلسل حیرانی ہے تک رہے تھے ، وہ یہ معاملہ سمجھ نہیں یائے تھے۔ معاٰ آیک گیندلڑھکتی ہوئی آئی اورز ورا ہے لیٹ گئی۔وہ گا جھا

تھا، وہ زورا ہے کہٹ کے بلکنے لگا۔ ''اے استادا تم تو آیک وم اصيل گھوڑ الگنے کا ہے۔ سيو کی سوگندھ! تم حيا قولېرا کے اپنا ول أوٹ لیا۔ادھر جندگی گجرنے کا ہے۔استاد کی سیوا کا ایسا نجاراا پُن نہیں دیکھنے کا ہے۔ابھی سوگو لی چلتا تیرےاو پر۔ کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اُس کی پیشانی چوم لی۔زوراجو أسي سلسل گھورر بانتا كيك دم مسكرا ديا۔ إس مروب سينيول كي

"ارئے بجنوا گانچھے نے عاشی معنوتی سروع کردی ہے ا کسی نے راگ جھیڑااور ٹھمکے لگنے شروع ہو گئے۔ کچھ دریر شور فل جاری رہا۔ بن بارے نے مشک کا مُنے کھول دیائے اُس نے قید یوں کو کٹورا بھر بھر کے پاتی پلانا شروع کروما محقا۔ کُل بہروں کے بیاسے بدحوای سے پانی فی رہے تھے 🕙 لرزتے اور پیخر پیزائے ہونٹ آ دھا گرار ہے اور آ دھاجلق ين انڈیل رہے تھے۔ آخر پروفیسرتھامیسن کوہمی یانی بلاریا آ گیا۔ وہ اب تک نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ میجر برنارفی خلامیں تک رہا تھا۔ یانی بی کے لونی کے چیرے بررونق المز آ فَى تَشْنَى - مُصَلِ كُوكًا تَجْهِ فِي السِّينِ بِالصَّولِ سن ياني بلاياء اور زورا ہے لے کے اُس کا بیجا ہؤا یا ٹی خود بیا۔ انگریز قید بوں کے چیروں بر بھی رونق أنجرنے نگی تھی۔ الائو والوں نے ہران مجھون کیے منف بھٹے ہوئے قبلوں کومزید فکرے یہرے داروں میں تقلیم کیے جارے تھے۔اشتہاانگیز خوش بو تیزی سے ہمارے اِردگر دیجیل رہی تھی پھرکلسا کی ہدایت یا ایک ایک لکڑا قید ہوں میں بھی تقسیم کیا جانے لگا۔ بھل کو قدرے بر اوراچتی طرح سکا ہوا گلزا ویا گیا۔ گوشت با قاعدہ مسالا لگائے بھوٹا گیا تھا۔ أدھر کچھ نے سوڈ ہے كى بوتلیں کھول کی تھیں۔ وہ ککڑیوں میں پیٹھ کے گوشت جیارہے۔ تھے، موڈے کے جماگ ایک دومرے پر اُڑارہے تھے۔ میرے قریب ہے کلساگز دا تو میں نے اُس سے عمل کے قریب جاہیشے کی اجازت طلب کی۔ ''ابھی زیادہ مستی سوچھنے کا ہے، اِ دھر بی بیٹھ، جیلنے کا ہے!'' اُس نے درشتی ہے بجهير جميرك ديا اورالاؤكي طرف جيلا گيا۔ كافي ومريوں ہي گزر تنی ،معنا بارومیه کی نیابت کرنے والاموٹانمودار ہؤا۔ وه تاز ه وَم وكهائي و برباتها أب و كمينة بي كلسا دورٌ تابؤا، اُس كِقريب چلاگيا۔ ثايداَس فِي كلسا كوكوچ كرنے كي ہدایت دے دی تھیں۔موٹا جہاں ہے آیا تھا وہاں واپس حِلاً كبيا-كلساديكر آ دميون كوبدايت دية مين مصروف موكيا-میکھ دیر بعد ہمارے ہاتھ دویارہ پشت پر ہاندھ دیے گئے۔

ہم ان کے چنگل سے نکل جا کیں ، میں پھر گھر سے نکلنے کا نہیں تفاریجھ دریہ لیے میں بہت خوف ناک تجربے ہے گزارا تفال بخمل في إيك داو كهيلا فها جو كاركر بؤال بهت ممكن تهاكه بنقل کو ایساموقع بھی نہ ملتاء پہلے ہی گو کی چل جاتی میادہ تصفحول مذاق مين زورا اورخصل ودنون بي كوئبيون ڈالتے، لىكىن بين بهي تتاريخها \_كوئى شەمارتا توخيخر \_ تايناسىيەنى خود كھول ، ليتا\_اب مزيد كوئي نهيس... تقل بي خالي نبيس مؤ المجفد ميس تعي سكت تبين تقى ميرے سينے ميں بھى خلا بھرتا جار ہاتھا۔ بخصل خبیں مامنا تو مجھے ہی مان جاتا جائے۔کورا کا تو صرف میں سودائی تھاءاس کے لیے فقط میری جان تھی ، کوئی اور کیول سولی چڑھے۔ زرین بھی توتھی ، وہ جھی تو کسی کا انتظار کررہی ہے۔ مختل زریں کی خوشی میں پھل جائے گا۔ مجھے مختل پر طیش آنے لگا۔ ہار وہیہ کے چنگل سے نکلنے کی دیریشی ۔ پھرسب سمیح ہوجائے گا۔اب بہت ہوچکی بھی کو پچھ کرنا ہوگا۔

المراقاء المحاربة الماريك الماسك المسلسل المراقاء میرے یڈوس کے بوری نشیس چھکڑے کے چلتے ہی قرائے مارنے کیے تھے۔جن کی خرخراہث اب تک جاری تھی۔ میں تنخیتے کی درزے باہر کا منظرد کیصنے میں مصروف تھا۔ باجرے كى كچى نصليں وُ ورتك نظرا رئتيس \_ جيمونی جيمونی جيمونی بستيال گزرتی جارہی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر چھکڑے بغیر کسی روک ٹوک کے اور اظمینان ہے رواں ووال تھے، حالال کہ اغو کی آتی جارحانہ وار دات کے بعدریاتی ہولیس کی جگہ جگہ نا که بندی ہونی جائے تھی۔ چہ جائیکہ چھکڑوں کی قطاریں گزرجائیں۔ باہر کےمنظر میں انسانی علت پھرت کا اضافہ نظرآ نے لگا۔شاید کوئی ہزاقصبہ یاشہرنز دیک تھا۔ پچھوہی دہر میں چھڑ ہے کی رفتارست ہوگئ ، کچے کیے مکانات کا سلسلہ شروع مؤار صرف إتنا اندازه مور باتها كهجم كالمصيا والرييس بين كس رياست كس علاقي، قصيه مين بين إس كا قطعاً انداز ونہیں ہور ہاتھا۔ ون چڑھنے کے ساتھ ساتھ گری کی

واسمى الميمي مشعل بردارون اوربندوق بردارون كے جلو

م ہمیں جنڈے باہر لے جایا گیا توانداز وہؤا کہ ہم تقریبًا

النج مُوافراد كَ زنع مِن هُرِ بوع تصر جعندُ مِن

ز لائک بھر چلنے کے بعد آیک کھلا میدان آ گیا تھا۔ بیرات

كاغالبًا تنسرا يهر تقا-ستارون كي ثمنا هيث مين اردگرد كا منظر

رکھائی دے رہاتھا۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی چھکڑوں کی قطار

بھی کہیں ہے جلی ہوئی وہاں پہنچ رہی تھی لیستی بوریوں میں

بند ہونے کا مرحلہ ووبارہ شروع ہونے والا تھا۔ یہ بات

واضح ہوگئی تھی کہ وہ انگریزوں کوزندہ ہی رکھنا جا ہے بتھے،

ورندرسیوں با ندھ کے بوری میں ٹھونستا، چیکٹروں میں لاونا،

كالراتارناء رسيال كعوامة اوراب دوباره بالدصنا كأوآسال

نہیں تھا۔ اِس مرحد بیروں کے ساتھ ٹمننہ پر بھی کیٹرا ہا ندھا

جہاں اُن کے لیے خطرہ فقا۔ رسیاں باتدھنے والے کئی گئی

مرت سکی کررہے تھے۔اندھیرے میں کچھ دور مزیدال جل

لظرآرای تھی۔ شاید وہال دوسرے میٹاؤ والے سوار کیے

جارہے تھے۔ تیسرے چھکڑے یر بی میری باری آ گئی۔

بنقل ، زورا، جمرواور بین مجیهلی طرف منتے جسم کا بھوڑ ااب

کچھ کم وکھار باقتدا۔ چند ہی کھول بعد میری بوری پھر چھکڑے

میں بھینک دی گئی۔ بھر محس نے اُسے چھکڑے کے بغلی شختے

سے جمادیاں دومزید بوریاں شخ جانے کے بعد چھڑا جل

یرا۔ اِس چھڑے کے ہمتے ہم وار منتے اور چوکس بھی

معنبوطي معني موني تعين - إس مين "حيرخ چول" كاشور

نہ ہونے کے برابر تھا۔ جوش تشمتی ہے بوری کا روزن عین

میرے مُنٹہ پر ہی تھا، ورنہ مُنٹہ پر کمی پٹی کی وجیہ ہے أسے

موزوں کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ بیلوں کے سم تک

سانمیت اور توازن سنے کھر کھر کی زمین پر پڑر ہے تھے،جس

ے مدھر آ واز بیدا ہورہی تھی۔ سے خبرتھی کہ اب بیسفر کنٹا

طویل تھا اور کب تک ہوئبی چھڑے کے جھٹکے سینے تھے۔

میں نے مصمم إرادہ کرلیا تھا۔قسست کی یا دری سے ایک مرحبہ

سر کیاں شاہر وہ اب کسی الیمی جگہ ہے گزرنے والے متھ

ع خدا کے لیے دک جائے!" میں نے بری طرح ترابی ہو ہوئے چنا چاہا، گرسوائے معمولی کی کھر کھرا ہے کے بوری کا سے باہر پھی نہ لگا۔ پھر مولوی صاحب نے اشادے سے اسے لائر کی مناب کے اور تا ہے کہ اسے لائر کی مناب کے اور قار سے یا تو تی پانو لاری کے قدیج پر رکھا۔ میں نے اپنا مرچکٹر سے اور جنون سے فی مرچکٹر سے بر پختا شروع کردیا۔ میں وحشت اور جنون سے فی فی مرچکٹر سے بر پختا شروع کردیا۔ میں وحشت اور جنون سے فی فی مناب کہ المیت نہیں رکھتا تھا نا! تو تو ظرم خال ہے۔ کلگتے کا مناب کہ المیت نہیں رکھتا تھا نا! تو تو ظرم خال ہے۔ کلگتے کا مناب کوردی کا حق اوا کر ۔ بختل ہیں ہیں مولوی شفیق خال میں مناب کے ساتھ۔ اور دی کا حق اوا کر ۔ بختل ہیں ہیں مولوی شفیق خال میں مناب کے ساتھ۔ اور اور کا کا تا کی ساتھ۔ اور اور کا کا تا کی ساتھ۔ اور اور کی کا حق اوا کر ۔ بختل ہیں ہیں مولوی شفیق خال میں مناب کے ساتھ۔ اور اور کی ساتھ۔ اور کا تا ہا تھا۔ گھاکھا ان انہ اور می طرح جنون اور میں مناب کے ساتھ۔ اور کا تا ہا تھا۔ گھاکھا ان انہ اور می طرح جنون اور میں مناب کے ساتھ۔ اور کا میں مناب کے ساتھ۔ اور کا میں مناب کے ساتھ۔ اور کا میں مناب کی بیں مولوی شفیق خال میں مناب کے ساتھ۔ اور کا میں مناب کے ساتھ۔ اور کا میں مناب کے ساتھ کا میں مناب کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا میں مناب کے ساتھ کے س

صاحب الدران كے ساتھ ... اُن كے ساتھ ...

یس رورہا تھا، گھگھ یارہا تھا، بری طرح چيخ رہا تھا، اور
پوری تقت ہے اپنا سرچھٹرے کے تخت پر جُخ رہا تھا، ایک
آ دازیں بوری ہی بیس گھٹ گھٹ كے سردہی تھیں، 'اوكوئی تو
المانٹ ہے! خبردارمولوی شفق احمد غال خبرداراجوائے ہم نے
کورا پر ملکست جہائی ... چھڑے والے میری یات ستوا
میرے پاس جوابرات ہے بھرے صندوق ہیں ... وہ سبتم
لیون خوا کے لیے تم بی چھڑا روک دو۔'لیکن چھڑا تو
جیمے میری فریادی کے سر بیٹ دوڑ نے لگا تھا۔''کوئی روکی!''
میری بچکیال بندھ رہی تھیں ۔ آخرِ کارمولوی صاحب بھی
لادی بیس غائب ہوگئے۔ بچھاپنا کوئی ہوتی نہیں تھا۔ اُس
کے سرم یں ہاتھ خم دار لائمی انگلیاں، لاری کے قدیجے پر
کے سواکوئی دورہ بیا ہیں، قد وقامت! وہ اُس متاع جاں
کے سواکوئی دورہ تھی۔

وحدت میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ میرا پوراجسم سیتے ہے بريترتها - پيڪرالاري اڏه ڪي ساھنے ہے گزور ماتھا۔ بي کچی نیکی سڑک اس قصبے یا شہر میں داخل ہوئے بغیر ہی واکیں جائب مڑر ہی تقیء اڈے کے اکلوٹے سائیان کے ینچے سرخ رنگ کی لاری کھڑی تھی،اور اُس کے اکلوتے دروازے سے لوگ سوار ہورہے ہتے۔اجلے لباس اور بنتے مسکراتے چیروں کے ساتھ ایک پڑھیا دروازے پررک کے کھڑ کیا ہوگئے۔وہ کیکھ پڑھ کے پھونک رہی تھی۔جھاڑ پھونک کے بعد منہ جانے کہاں ہے اُس نے ایک کبوتر نکالا اور فضا میں چھوڑ دیا۔ اور کرزتی ہوئی لاری میں سوار ہوگئ۔ پھر اجا تک میری آئلھیں پھراگئیں۔کوندے لیک لیک کے مرے چرے پر بڑنے لگے۔ شاید مجھے وہم ہؤا تھا۔ میں نے جھٹیٹا کے دیکھا۔ وہ صدفی صدد ہی تھے۔ انھیں تو میں کروڑ ہا کے چوم میں شناخت کرسکتا تھا۔ جھے کوئی وعوکا اورغلط گمانی نہیں ہو شکتی تھی ، وہ مولوی صاحب منے مولوی محمشفیق خان! اُن کے ہاتھ میں صندوقیے متعا۔اُن کے بالکل ساتھائی۔ برقع پوٹن کرزر ہی تھی۔اس کے مرمریں ہاتھ میں سرخ رنگ کا مخلیس جز دان تھا۔ وہی تھی وہی تھی ،وہی تو تھی ،وہی قىدوقامىنتە، وبىسرايا ئەڭكې ناز، وبىي خيال دل ستال، وبى ا تدا ذیجاباں ، پہنواب تہیں ہے ، پہنو ہو بہو وہی ہے۔ میں تو برقع كي ريارد كيمسكنا تفايه كورا الهيرو، ركويس آربا مول! ين نے جی کے اُسے پکارنا جاہا،معاً بچھےاحساس ہؤ اکہ میرا مُغِرْسيول سے بری طرح جکڑا ہؤاہے، اور چھکڑا اس منظر کو وهندلانے کے کیے سمریٹ دوڑر ہاہے۔میراسانس رک چکا تقا- ول سینه نوژ کے تمہیں باہر دھڑک رہا،''مولوی صاحب







میں نکچیوں ہے رور ہاتھا۔ میری آ ہ و اِکا ہے آسان وہ ثور بان نہیں رکا۔ پھکڑے کی چو بی تختوں پرمیرا دجود جَعِك بِدِينَا، ياشَا يدِكروشَ لينْ ونهارُهُمْ جاتى، أكرنيين ركاتو مايئ بِآب، مريْ بسل كي طرح پيژك ريا تھا۔ يس بھول 51

سب رنگ

چکا تھا کہ ش کہاں ہوں اور کن جالات ش گر فآر ہوں \_ میرے ذہن میں تو دہ مرمریں ہاتھ رقصاں تھے جولاری کے وروازے پر نزاکت ہے جے تھے۔ آہ! بذھیبی بھی کسی ولیس کی بای تبیس ہوتی۔ اِس کی حکومت تو کرہ ارض سے ماورا ہے، يہال بھي جلاتي ہے وہال بھي جلائے گي كوئي بستي، كوفى قريبه كوفى شهرايها نهيس تفاجهان ميس كوراكي تلاش ميس مہیں گیا۔ بدأور بات ہے كه بديد بختى سائے كى طرح قدم برقدم میرے ہم راہ رہی تھی ،اور میں کھی اے تھو کرتبیں مار سكا تھا، ياپوش بنائے ركھا تھا۔ آج وہي ياپوش مُنے بربريوى تحى - قدرت نے ميرے ساتھ دشن داري نبھائي تھي اوروہ مجھی ہے وضع کیا برا تھا اگر اُس بوری میں سوراخ نہ ہوتا؟ اور کسی کا کیا بگڑ جاتا جو ہیں أس سوراخ سے باہر کا منظرد مکھنے کی استطاعت ندر كهنا؟ اور إس بين كيامضا كفرتها كدمولوي صاحب کے لاری میں سوار ہونے اور اس طالع خور چھڑے کے اڈے کے سامنے سے گزرنے میں بیانا قابل یقیں وقتی مطابقت ند ہوتی۔ چھکڑا یانے یا دس منٹ <u>پہل</u>ے گزرجا تا یا مولوی صاحب چھڑا گزرنے کے صرف ایک منٹ بعد ہی او نے پر چلے آتے۔ ستم ظریقی کا استعارہ میرے حال پر تمام تھا۔ چند ملح قبل بی بین کورا کی تلاش ہے حتمی طور پر وست بردار مؤاتها اوريين أس لمح جب من جهوليون من خوشيان المليلنة كالفالنا جكا تفاءمير مددل ميس كوراكي ازمر توجوت جگاوی گئی تھی۔وفعتا ایک خیال لیک ساگیا اور اس زاویے ہے سوچ کے میں نہالوں نہال ہوگیا۔ میں جسے بدیختی سمجھ ر ما نقاءوه خوش بختی تھی۔ دست قدرت میری پشت پر تھا، أوريفنينا مير \_ ساتحد تقا \_ بيوا تعديم اتفاق نبيس بوسك تقا، يقيناً إلى سار منظر كوكهين دُور ترتيب ديا كميا تقا . كوني تيسرا مجى ہے جو اس تماشے سے لطف كشيد كر رماہے، كھ بتلياں تھرک رہی میں اور ڈوریول کے سرے پس پردہ ونادیدہ ہیں، گویا ابھی صدق کے اور امتحان مقصود ہیں، سوختگی کے مزيد ثيوت دركارين \_ دفعتا ايك تيسر \_ زاويے سے خيال

آیا تو میری طفل بیکیاں با قرار ہوئیں۔ میں کورا کی جیڑ وست برداري كا اراده بائده چكاتها، اور عين أس لي بيسى وب بضاعتى كے عالم ميں يون سررداو تظر مطلب بيجمي ہوسكتا تھا كەقدرت أس كى خاطر داري محربت ہے۔ بیائی کی مطلب براری کا اہتمام نے یہ خبرتھی کہ دہ کس تڑی سے جھے مانگتی ہوگی۔کون جانیا 🚅 أس كے سينے ميں البلتے آتش فشال كو كون سُن سكتا ہے اللہ کے اُس جاپ کو جو وہ میرے نام پر جیتی ہوگی۔ تیبر ﷺ خیال پرمیری سوچ جم کئی کہ کورا بھی میری حلاش میں ہے اور أس كى تلاش ميرے جان ليوا انتظار كے پتجرے ميں بندے اور فقدرت بھی اس کھیل تماشے پر گہری نظرر کے ہوئے ہے انسان بھی عجیب ہے، یندگی میں نت نے دروازے تراشتا ہے ! سویں نے بھی تراش لیے تھے۔

چھڑاا پن رفقارے چل رہاتھااور بلکتے تڑیے گھٹون بیت کیے ستھے کورا کا نظراً نے کے بعد دوبارہ کم ہوجا ٹا اِتّا براسانحة تقاكم تم ميري جان لية الكيان پير خيالات تصوّرات نے اِتنامضوط تانا بانائنا کہوہ ہاتھ بجرگی دُوری پر تظراً كَي بِصِيحِ جِلداز جلد بوري اوراس چِيمَرٌ \_ \_ عُمُوخَاصي كرنى تقى، أكريس آج ياكل تك أس اذّ يريخ يا تا لو قوى امكان تقاكه يجيمراغ مل بى جاتا ـ ظالمون \_ في مشكين اِس قدرکس کے اور مشاتی ہے باندھی تھیں کہ ہزار جتن کے ا باوجود میں کلائیوں پر ہے اُن کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی تہ كريايا تقارباروفيه في الكريز سركارك ساتهد بهت براباته كِيا تقا- وتي ين بهت برا بعونيال آ كيا بوگا\_ايخ توجي اضروں کی مازیانی کے لیے انگریز ریائی عمال پراکتفانیں كريس كے - بہت ممكن تھا كہ وہ رياست پر فوج تشي بھي كريحكتم يتصه باروميه مغويول كويقيني طورير انتهائي خفيه اور دشوار گر ار جگبریر ہی لے جاکر رکھتا اور میہ چھڑے انتہائی مستعدی ہے بلائسی روک ٹوک اُس منزل کی جانب گامزن تھے۔ بلاشبہ جمیں الی جگہ لے جایاجارہاتھا ،جس کا

انتخاب انگریزوں کی مدافعت کو مدِنظر رکھ کے سمیا گیا مولا ۔ بارولیہ کے ایسے خطرناک ٹھکانے پڑی کے نی لکانا برئي كارآ سال نبيس تفاله مجھے جلداز جلد رہائی كی كوئی تدبير سرنی تنی، إس مرتبه کورا کا سراغ عم جوجا تا تو دوباره بھی باتھ شد آتا۔ وفعقا کسی نے جھے ٹو کا کہ ٹھل ، زورااور جمرو عے بغیرفرار کا سوچنا ہی رؤیل کا کام ہے، لیکن میری كلائيان مخصوص انداز مين مسلسل حركت كرتى ربين - سيدل بھی برواہی جواز کار ہے، فور اسی ڈھارس بندھائی کہ تھل <u>سے لیے میراآ زادہ وتا اس قیدے زیادہ مفیدے۔ میں ا</u> اہے ہم راہیوں کے لیے آزاد ہو کے بی کچھ کرسکتا ہوں۔

کی اتنی ہی شدھ بدھ ہوگی جنتنی بٹھل کوتھی، کیکن پھر بھی

احتياط كا تقاضا تفاكر مركوشي بي كى جائے۔ جواب ميس ميرا

يرُوي كراه كِ معمولي ساكسمسايا تفاله غالبًا وه بي بوش تفاسيس

"وه موش میں نہیں ہے..." تیسری بوری سے لا کھڑاتی جوئی آواز آئی۔ آواز جوان تھی، کیکن وہ میری عدو نہیں كرسكا تقار "تمهار بياس كون ساطريق ب- مجهد تكلنا ب میں تمھاری ہرمکن عدر کرسکتا ہوں۔" اُس نے میرا جواب شہ یا کرد بی دیی الیکن پُر جوش سرگوشی کی ۔ یہاں بھی برتسمتی آ اڑے آراي تقى ، اگر ميرے برابر والا إى طرح بابوش اور يُرجوش ہوتا تو جھے بعین تھا کہ اِس قیدے فرارمکن ہے۔

نے اس مرتبہ کافی توت ہے گھٹنا مارا اور کہا، "محترم دوست!

ميري بات سنوا... ' وه يهل كي نسبت زياده آواز عد كراجيا

اور کسمسایا ،لیکن جواب ندار د تھا۔' ومحتر م ساتھی! اگر آپ

میرے ساتھ برآ مادہ ہوجا کیں تو جم یہاں سے نکل سکتے

ہیں۔ 'میں نے گھنے کی شدید ضرب سے اُسے تیسر کی مرتبہ

ہلاتے ہوئے کہا۔

"ميرانام ليونارؤ ہے۔ ميں فوج ميں تازه عجرتي وا ہوں۔ میں اب تک کی اڑی کو اپنا ووست بنانے میں کام ماب نبيس ہوسكا۔ آغاز سفر ميں كم راه نبيس ہونا عابتا۔ مجھے ابھى بہت جینا ہے۔' وہ دل میں ہوکے بولا۔

" ووست! تم ميري معاونت كي البيت نبيل ركھتے -تم میرے برابر میں نہیں ہو۔" میں اُس کے ساتھ باتوں میں وفت ضائع نبیں كرنا جا ہنا تھا۔ گزرنے والا أيك أيك بكل فيتى تقاءيس كيسوئى مع بيجاؤ كاراسته وچناحا بتاتها-

"الرحم يشت سے بيشت ملاك ايك دومرے كى رسيال

كولنكاكوني منصوبر كهت بوتومين تنهين آگاه كرتا بول، میں اور میرا ساتھی کئی پہر اِس مشق میں مصروف دہے ہیں۔ م وونوں تربیت یافتہ فوجی جیں الیکن ناکام دہے ہیں۔'' ليونارؤ كروك كرزورير بيجوش مأتمي يريزهآ بإتها-وفعتا محصے خیال آیا کہ عمولی ی جدوجہدے لیونارڈ باليس ورميان والي بي بوش آ وي كى جكر ل سكت بين-« دنہیں ، دراصل میری بغلی جیب میں حیاتو موجود ہے۔''

میں نے لیونارڈ کی طرف بلٹتے ہوئے کہا۔

عاق میری جیب میں موجود تھاءا سے بس انگلیوں کی لیک کا انظار تفاریس نے ورز سے جھا تکا تو باہر شام سیاہ مورکی طرح پَر بچسلار ہی تھی۔ جیرت انگیز طور برچھکڑوں کے اِس قافلے کو اب تک کسی نے نہیں روکا تھا، جس کے دو ہی مطلب تنے یا تو الحلاع تہیں پیٹی تھی یا پھرریاست کے والی در مرده باردويه كي پشت ير تفيه - بارونيه ، دياست يااغواشدگان ے میری دل چیسی مفقور ہو بھی تھی۔ مجھے ہرحال میں يهال لے فرار ہونا تھا۔ توریان بہت ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ میں نے گھنٹوں اٹھا پڑنے کی تھی،خوب واویلا مجایا تھا،جس کا أس نے رتی جراز نہیں لیا تھا۔ مجال ہے جواس نے مڑے بھی جھول بیں جھا تکا ہو۔ میرے برابر ٹس پڑی ہوئی دونوں بور پول سے آنے والی کرامیں اور انگریزی تھسر پھسراب بند ہو گئی تھی۔شاید وہ تکلیفوں اور جینکوں کو اوڑھ کے سوچکے تے یا غرصال بےسدھ بڑے تھے۔ میں نے بچھسوج کے برابر دالے بوری تشیں کو ہلایا اور انگریزی میں کہا، "میری بات سنواتم جاگ رہے ہو؟ ، میں نے دھیمے لیج میں کہا تها، ہر چند کہ مجھے صدفی صدیقین تھا کہ ثور بان کو انگریزی

''میا تو!…اوہ ، بیتو عمرہ بات ہے ، کیکن چاتو ہے فائدہ اٹھاٹا کیونکرمکن ہے؟''

" ہاں، بدظا ہر توابیا ہی لگتاہے۔ کوشش کرنے میں کیا ۔ ج ہے۔"

" نجھے کیا کرنا ہوگا؟"

''تم وایس شختے ہے جبک جاؤر میں تمھارے قریب 'تاہوں۔''

" مجھے بتا ؤتو ہی جم کرنا کیا حیاہ رہے ہو۔" "ولت ضائع نه كرو \_ مجھے أس طرف آنے كے ليے تيجي حكيه فراجم كرومه" مجهدأس يرطيش آرباتها بإبرسورج تھک ہار کے گھر کو لوٹ رہا تھا۔ کیا خبر وہ پھر کہیں پڑاؤ ڈال وسے ۔ ایونارڈ تیزی سے دوسری طرف ہوگیا۔ میں نے يوري طافت كوداكي كنده يرجمع رئيا، پرأس كنره ي مرکز مان کے نجیلا دھڑا تھانے کے لیے زور لگایا۔ دونوں ٹائٹون کی معاونت ہے دوسرے ہی کہتے میں برابر کی بوری کے اوپر نقاء اور کروٹ بدل کے تیسرے ہی کھیج میں لیونارڈ اور اُس بے ہوش آ دی کے درمیان میں تھا۔ اب اس ورمیانی بوری کو دھلل کے میری جگہ تک پہنچانے کا مرحلہ تھا۔ میباں جل کا داو کار آ مدتھا، بھل نے اِس داو کی خوب مثل كروائي تقى ، تا ہم بهجى استعمال كا موقع بى نہيں آيا تھا۔ جل کے داویس مائ ہے آب کی طرح تزینا ہوتا ہے۔جل كاداوم فرى داوكا توزب مفرى داوين خالف كى بسليان مازوؤل کے مفہوط شکنج میں کس کے توڑ دی جاتی ہیں۔ متمرى داومين بجنسا بؤاتيجهي أكرجل كامشاق بيبانو مضبوط ترین حلقه بھی توڑ دیتا ہے۔ سر وست بہت معمولی جنبش کی ضرورت تقی - بهت تعوری ی کوشش بارآ ور ثابت مولی . لیونارڈ کو بھی خاصی ضربیں آئیں، وہ سخت جان تھا۔ چھڑے ۔ کا تختہ اور دوسری جانب میں اُس کے لیے جاتی کے دویات ين گئے منظوم تاہم أسنے ذرا بھی أف نہيں کی ، ذراد پر بعد

مل درمیان میں بڑا تھا اور درمیان والامیری جگہ بھی چکا تھا۔

ميراسينه برى طرح يجولني يتكيف لكاتها

''اُف میرے خدایا! تم لوہے سے بنے ہوئے ہا بہت طاقت ذرہ بہت شان دار''

''میرے دائیں پہلوگی جیب میں چاتو ہے۔ شمعیں دہ چاتوا ہے مُنم کی مدوسے میری جیب سے نکالنا ہے۔ میں نے اوپر کی طرف تھکتے ہوئے کہا، تا کہ میری جیب کا مقام اُس کے چبرے کے قریب آ جائے۔''تم بھی کچھ نے کی طرف تھ کو۔''میں نے جلدی جلدی اُسے کہا۔

''میرے درست! میں وہ چاقو تمھاری جیب سے کینے نکال پاؤں گا؟'' بوری کی پرت بہت بھاری ہے۔ میں اپٹمنم کے ذریعے اُس کے بیچے کی چیز کور کت نہیں دے آ ماؤں گا۔''

'' وہ تعش کرنے میں کوئی حرج نہیں ،ہم بہ ہرطور قید تو ہیں ا ای۔'' وہ تعیک کہ رہا تھا۔ واقعی بوری کی پرت اتن موٹی تھی کہ اُس کا مُنے کی گرفت میں آٹا بھی کا ربحال ،ی تھا، کیکن نہ جائے کیوں بھے امید تھی ، یقین تھا کہ یہاں ہے آزادی ممکن ہے، جب کہ بوری میں ذرابھی گنجائش نہیں تھی کہ آ دمی اُٹھ بیٹھے۔

''میری مجھ میں نہیں آ رہا... بالفرض میں جاتو تمھاری ' جیب سے نکال گرا تا ہوں ، تب بھی کیا حاصل ہوگا۔ وہ جاتو ﴿ ہماری مددکر سکے گا؟''

اُس کی آ واز میں مایوی کا غلبہ میں نے محسوس کر لیا تھا۔ مایوی اور کا م یا بی دومتضاد چیزیں ہیں۔

"تم ایک مرتبه چاقو میری جیب سے نگال کے بوری ا میں گرادو۔ میں شمص یقین دلاتا ہوں کہ ہم یقینی طور پر آزاد ہو سکیں گے۔ یہ ایک کر شاتی جاقو ہے۔" میں نے اُس کے سامنے امید کا چراخ جلایا، حالاں کہ میں چاقو سے صحاق اُتناہی فکر مند تھا جتنا لیونارڈاس وقت بوری کی موٹی پرت کے صحاق تھا۔

'' ٹیونارڈ کا لہجہ ' کیک دَم خوشی اور چوش سے معمور ہو گیا، میں مکنه حد تک او پر سک دِن منظی نے معمور ہو گیا، میں مکنه حد تک او پر

کی جاہب کھک کے سٹ گیا تھا۔ لیونارڈ بھی نیجے کی طرف کے بعد جھے اندازہ ہوا کہ اب میری جیب عین لیونارڈ کے مُنے کے قریب ہے تو میں نے میری جیب عین لیونارڈ کے مُنے کے قریب ہے تو میں نے کہا، 'میری کہنی کے بالکل ساتھ جیب کامُنے ہے۔ اُس سے تھوڑا نیجے تم شخت اُ بھارے جا تو کو محسول کرلو گے۔ کسی طرح اُ کے مدکا کے میری کہنی تک نے آ کو، لینی جیب کے مُنے تک، اس کے بعد جیب سے باہروہ خود نکل آ ہے گا۔''

و بجھے یقین نہیں کہ تھھا را جا تو کرشمہ دکھا سکے گاء تا ہم میں کوشش ضرور کرول گا۔''

لیونارڈ نے بچھ اِس طرح کہا کہ ان حالات میں بھی میں مسلم اپڑا۔ دوسرے لیجے میرا اپراجسم سنسنا گیا۔ لیونارڈ کا مُنے بین چاتو کے اوپر بڑا تھا۔'' بی ہے… اِسے اوپر کھسکا ڈ۔' میرے منے سے برجستہ جملہ نکلا تھا۔ جواب میں لیونارڈ صرف میرے منے سے برجستہ جملہ نکلا تھا۔ جواب میں لیونارڈ صوف اور تے اوپی کوششوں کا اوپر بین اور تے اوپی کوششوں کا اوپر بین آتا۔ تھے بیا آ دھے گھنٹے تک مسلسل جنے رہنے کے اوپر بین آتا۔ تھے بیا آ دھے گھنٹے تک مسلسل جنے رہنے کے اوپر بین اور ٹھوڈی بری طرح تھیں، یہ ناممکن ہے۔ میری ناک ہون اور ٹھوڈی بری طرح تھیل بیکے ہیں۔ اِن سے خون رہنے کے ایس اور ٹھوڈی بری طرح تھیل بیکے ہیں۔ اِن سے خون رہنے کا میں کھرے تھیل بیکے ہیں۔ اِن سے خون رہنے کا میں کھرے تھیل بیکے ہیں۔ اِن سے خون رہنے کا میں کوری میں گاہے تھیل بیکے ہیں۔ اِن سے خون رہنے لگاہ بے دوست۔''

نہ جانے کیوں جمھے کوفت ہونے گئی۔ میں نے ہی اُسے اِس کام پر آ ہادہ رکیا تھا، کیکن جب وہ تگ ودو کررہا تھا، جمھے اپنا آپ خود غرض لگا، حالال کہ وہ سب بجھا پئی آزادی کے لیے کررہاتھا۔

'' فحصیک ہے، رہنے دو!' میں بہی کے سکتا تھا۔ '' فہیں میرے دوست! آ دھا گھنٹا میں نے ضا کع نہیں رکیا، '' کھ سیکھاہے، بچھ شق کی ہے۔ اب میں آسانی سے بیکام کرلوں گا۔''لیونارڈ نے بچھ دیر خاموثی اختیار کرنے کے بعد کہا۔ '' تم اسے بچھ دیر پہلے ناممکن کے رہے تھے۔'' '' میں بانپ گمیا تھا، وقتی تھکن غالب آگئی تھی۔ اب مجھے یقین ہے میں بیکرلوں گا۔''

''تعمصاری مر<del>ش</del>ی!''

لیونارڈ دوبارہ اپنی کوششوں میں مصردف ہوگیا۔
میرے ذہن ہے ٹھل، جمرواور ترورا کا خیال تحوجہ چکا تھا۔
مجھے یہاں ہے نکل کر اُس نامعلوم بس اڈ نے تک تنجینے ک
جلدی تھی، جہاں ایک کا نکات موجود تھی۔ لیونارڈ اِس ہے
قبل جوش ہے کام لیتا رہا تھا، مگراب وہ ہوش ہے کام لے
رہا تھا۔ صرف پانچ منٹ بعد جاتو میری جیب ہے نکل کر
بوری میں گر چکا تھا۔

"وه مارا... ہندستانی لباس ہے واقفیت نہیں ہوتی تو شاید رپیچاقو تمھاری جیب سے نہ نکال یا تا۔ رپتو بہت آسان کام تھا... کرشمہ دکھاؤ... جلدی سے کرشمہ دکھاؤ... "وہ بخوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولا۔

اب میراامتحان شروع تھا۔ مجھےا پٹائمنے جاتو تک لے جاناتها يا بحرجا قوايين مُنْم تك لاناتها - چاقو كا كَتْكَامُنْم سے وبوج كركھولناتھا۔ دیتے پر منے جما كرجاتو ہے كئ تھن كام لينے تھے۔ میں نے جاتو كومنة تك لے آنے كا فيصلہ كيا۔ دونوں ٹانگوں کواوپر بلند کر کے ٹی جھٹکے دینے سے حیا تو او مرتو آ سی قفاء کیلن وہ میرے کندھوں کے نیچے تھا۔ کافی وہر مسلسل كوششون اورتجر بول كے بعد جا قوميرے منفر بين وبا مؤا فقاراي دوران ليونار ومسلسل بولتار بالقارأس كاخيال تھا کہ میں نے جٰذباتی استخصال کرکے جاتو باہر نکلوایا ہے، ليكن مين خود يكي كرنے سے قاصر ہول۔ جاتو كا وستد مُنے میں پکڑا تو بھل کی بات یاد آئی۔اُس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ لاڈ لے ٹکائی ہے بڑا کوئی کا ٹٹائمیں اور اواوے ہے بڑا کوئی بل نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے سور ماؤں کو پچھاڑ ویٹا ہے، آگر بدنہ ہوتو سور ما شکے کی طرح گرجاتے ہیں۔ میں نے ليونارو كويب مرنظرا نداز كردياءاور بهطاويا كداس بوري ہے باہر بھی کہیں تِل کتے ہیں۔ چند کھنے آبل جوکام ناممکن لگ رہاتھا، وہمکن ہو چکاتھا۔تھوڑے ہے تھاطمل کے بعد ایک کھنے سے جاتو کا تیز دھار کھل باہرآ گیا۔ یس نے

وستے کوموز ول کر کے ایٹا جیرہ دائیں سے بائیں گھمایا۔ جا تو کا کچل بوری کو چیز تا ہؤا ہا ہرنگل آیا۔ کافی دیر تک اور شعرید جدّوجهد کے بعد میں بوری کا اِتناحقہ کائے میں کام باب ہو چکا تھا کہ میرا چرہ بوری ہے باہرنگل آیا۔ جاتو کو دانتوں یں دیا کریا تو کی رشیاں کا لیے کا میراارادہ تھا۔ پیروں تک ایناچرہ لے جاتے کرکی تمام بذیاں تی بن کی تھیں ،جاتو میری لیے ایسے ہی تھا جیسے کچھلی کے لیے یانی۔ میں نے بہت آرام سے بیرول کے قریب سے بوری کاٹ لی۔ دُوراندیشیول نے رتنی کیا با ندھی تھی ، پیر جکڑ دیے تھے۔موٹی رتنی کے بیس ہے زائد بل تھے۔ رسمی کا شنے میں بھی کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔تھوڑی در بعد میرے بیر آزاد تھے اور میں مكتل طور ير يوري سے يا ہرتھا۔ ليونارڈ يوري كارروائي اين بوری کے سوراخ سے دیکھ رہاتھا۔ وہ جبرت سے گنگ ہو چکا تھا۔ "" تم انسان نيل جادوگر مو .. جيرت انگيز ... بهت زبردست!" ''سب سے اہم اور ابتدائی کا رنامہتم نے سرانجام ویا ہے۔ "میں نے تیزی ہے سویتے ہوئے کہا۔ ہاتھوں کوآ زاد كروائة بغير چُڪڙے ہے كور تا انتہا كي بے وقو في ہوسكتي تخي، کیوں کہ باہر کی صورت حال کا چھے تطعاً انداز ونہیں تھا۔ انگريز فوجيوں كے اغوا كا معامله تقابيقينا ان چھكڑوں كو تخت حفاظتی حصار میں لے جایا جار باہوگا۔مڑک کے دائیں بائیں تحقيفة جنگل بين مسلح گھڑ سوار قافلے کے ہم راہ يقيينا جل . دیے ہوں گے۔ ہوسکتا ہے کہ میرے تمام خدشات عبث موں الیکن جلد بازی نقصان پینجاسکتی تھی ، اور جھ میں اس وقت كسى نقصان كالخل نهيس تفامه تؤربان غالبًا كانول مين روئی مخونس کر بیلوں کو ہا تک ریا تھا۔اب تک کے سفر سے میہ اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں تھا کہ چھڑے سے کو دجانے پر

تهم ازهم ثور بان كوكوئي فرق نه بينتا .. آخر كار باتهول كي

رسیاں کا شخ کا مسئلہ بھی حل ہوگیا۔ اِس سے قبل میں نے

سوحاتها كدحاقواس بيرول من تهام كے ليونارو كوآزاد

كرا ق گاء اور پھر ليونارؤ ميرے باتھوں كى رشيال كاٺ

ڈالآا،کیکن اِس میں ایک قیاحت بھی ، ایک لمحداییا صرورا <sup>ت</sup>ا، جب میں مکتل طور پر لیونارڈ کے رحم وکرم پر ہوتا۔ میں اُس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اُس پراعتبار کرنا شدید حمانت کے ہوا کیجھنیں تھا۔ آخرِ کار مجھے اُس پر ہمروسا کرنا ای تھا کہ دفعنا چھڑے کی درزوں کا خیال آیا۔ میرے پیروں کے درمیان اچھٹی بھلی درزھی اوراس کا مجم بھی معقول تھا۔ جا تو کا دستہ ہہ آ سانی اُس میں بھنسایا جاسکتا تھا۔ د ستے کو ورز برموزوں کرکے میں نے بیٹالی کی ضرب ماری تو درز میں جم گیا الیکن دوسری ضرب عین پیمل پر گی۔ پیرول میں جوتی نہیں تھی۔ تیز دھار پھل ہڈی تک پہنچ کر ہی رکا۔ زخم لمیا اور گبرا آیا قفا۔خون یانی کی طرح پھوٹ بڑا، اور پیوفت خون و کیمنے کانہیں تھا۔ باہر جا ندنمو پر تھا۔ میں نے فورا دوسری ضرب دستے ہر ماری - تین جارراست ضربول سے وستہ درز میں مچین چکا تھا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو آزاد كروانے ميں عاص وشوارى بيش نہيں آئى۔ تلوے سے خون منفرزورنا لے کی طرح میر رہا تھا۔اب ایک لحدیمی اس چھڑے میں تھہر ما میرے لیے ناممکن تھا۔ چند ثانیوں ہیں ليونار ذبهي آزادتها به

''تم جادوگر ہو...اگر میں بیسب پھھا پنی آگھوں سے ندو کھٹا تو بھی یقین نہ کرتا۔اوہ میرے خدا!... اِ تناخون ... اِسے روکوفورُ ا۔'' لیونارڈ کی نظر شختے پر بیڑی ، جوخون سے تر ہتر تھا۔اُس کے چیرے سے بھی خون برابر دس رہا تھا۔ دو بھی میں بریاتہ تھا۔

تربتر تفاداس کے جیرے سے بھی خون برابر رس دہاتھا۔
''ابھی اِس کا وقت جیس ہے۔'' میں نے جلدی جلدی سے سیسری بوری کان ڈالی، وہ جنوز ہے ہوش تفاد بھر میں نے کھے سوچ کراس کے ہاتھ داور بیروں کی رشی جیس کائی۔
اُس کے لیے ہم بچھ ہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں ،سفر کا ساتھ چند کموں ہی کا کیوں شہو گہری انسیت بیدا کر دیتا ہے، اُس ہے ہوش انگریز ہے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہے ہوش انگریز ہوئے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اُسے چھوڑتے ہوئے جوئے مجھے وکھ ہؤا۔ لیونارڈ نے جسٹ اپنی اُسے چھوڑتے ہوئے میرے بیروں سے لیٹ گیا۔'' تیزی قیص پھاڑ ڈالی۔ وہ میرے بیروں سے لیٹ گیا۔'' تیزی

سے خون ہے رہا ہے۔ تم چند منٹول میں ہلاک ہوسکتے ہو۔ ایسے روکنا ہوگا۔'' دری سرنبلد سے اس میں معرب استان وقع میں استان

" بحصے بچھے بینیں ہوتا… میں بے حد ڈ صیف واقع ہؤاہوں۔" " انتا ہوں تم شخت جان ہو… ہہر حال ، ایک انسان ہو۔ ابتدائی طبتی ایداد کی فوجی تربیت حاصل کی ہوئی ہے میں نے… اپنے ہرگز نہیں جانے وول گا۔" اُس نے بہت تیزی ہے اپنی قبیص کو پٹیوں میں تقسیم کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے بالک سائے آگیا تھا۔

" " آبناراستانو... مجھے بہت جلدی ہے … بے فکررہو، موت ہی تو ہے جو مجھے نہیں آتی ۔ " میں نے اُست ایک طرف وکھلنے کی کوشش کی ۔ میرے لیے ایک ایک لیے لیے کو و ندا تھا۔ ہر پُل میں کورا ہے دُور ہوتا جار ہاتھا۔ لیونارڈ ہیں اکیس برل کا خوش شکی نو جوان تھا۔ خون واقعی آبشار کی مائند ہے رہا تھا۔ رڈیمل کے طور پر جسمانی نقابت مجھے محسول ہورہی تھی۔ لیونارڈ مجل کے میرے تدموں ہے لیٹ گیا۔

"اسے میری خود فرضی مجھلو۔ تم شان دارانسان ہو...
میں بیتین ہے کہ آئندہ در پیش خطرات سے بھی تھی مجھے

بیاسکتے ہو۔ تمھاری زندگی میرے لیے بہت اہم ہے،
میرے دوست! یہ پانو کا کاری زقم ہے۔ نیچلاھتہ ہونے کی
وجہ سے تعوزی ہی دیر بیس تمھارے جسم سے خون کی آخری
یوند بھی نکل جائے گی۔ "اُس نے گر گڑا کے کہا۔ بچھائس
کی بات ماننا پڑی۔ اُس نے ایک پٹی کو کی تہوں بیں لیبیٹ
کر زخم پر رکھا اور پھر تی ہے اُس پرگانٹھ باندھ دی۔ اُس
کے برکام آنافانا کیا تھا۔

پیکٹرے پر پڑی جھول کویٹ نے تھوڑا ساکا ٹا۔ ہاہر اند بھرا تھا۔ چاندنی ابنا تعارف کروانے میں ناکام نظراً رہی تھی۔ ہمارے چھٹڑے کے بالکل پیچھے دوسرا چھٹڑا چلا آ رہا تھا۔ اُس کے پیچھے تیسرا، بھر چوتھا اور اِس طرح کمی قطارتھی، یقینا ہم ہے آ گے بھی اِسی طرح قطارتھی۔ ایک چھٹڑے میں دویل جہتہ تھے۔ اگر ہم اِس طرح فور اوائیں باکیں کود جاتے تو

کی سرک کے داکیں بائیں درختوں کے جھنڈ تھے۔ ہم لاکھ کوشش کرتے ، لیکن وہ وہ سے المجم گھیرا ڈالنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بہ آسانی دوبارہ کیڑے جاتے یا پھر مارد ہے جاتے ۔ بہتر یہی تھا کہ بہت دُورتک جاتے کے بعد بھی اہلِ قافلہ کو ہماری کم شدگی کی خبر نہ ہوتی ، لیکن بہاں سے جانا ہہ برحال، ہم ہرصورت تھا۔ بائیں جانب درختوں کے جھنڈ چھکڑے ہے قدرے قریب تھے، جب کہ دائیں طرف یے فاصلہ نسبتا کئی گنا زیادہ تھا۔ مناسب بھی تھا کہ بائیں جانب سے جھول کاٹ کے جھنڈ پس مختاط چھلا تگ لگادی جائے۔ اس کے بعد کے معاملات تن بہ تقدیر چھوڑ دے جائیں۔ اب سوچنا ہے کارتھا۔ بیس نے بائیں جانب بہت احتیاط ہے حصول میں قدم آ دم نقب لگائی۔ دفعتاً ایک خیال نے جھے جھول میں قدم آ دم نقب لگائی۔ دفعتاً ایک خیال نے جھے بھول ، زوراور جمرو پر بارولیہ کا قیر بھی نازل ہوسکنا تھا۔ وہ بھل ، زوراور جمرو پر بارولیہ کا قیر بھی نازل ہوسکنا تھا۔ وہ میرے رفیقوں ہی کی حیثیت سے زیرِعتاب آ کے تھے۔

اندهر يرك باوجود وكي ليح جابنة كاقوى امكان تها-

شب رنگ

ميرے ساتھ ليونارڈ كا فرار إس خيال كومزيد تقويت يہنجا سكتا تفاكه بم انكريز سركار كه آلة كارين \_اگر إى طرح اگا دگا کوفرار ہوتا ہوتا تو ہم میں سے ہرکوئی انفرادی طور پر يملے يرا ؤستة لل يايزا وَكے دوران ہي جوجاتا ،اور بهآسانی۔ يهال او ايك سے دوسرے كى سائس جرى تقى \_ جھے نہيں جاناجا ہے تھا۔ بٹھل کے بغیریہاں سے جانا مجھے زیب نہیں تفا۔ یک ؤم میں نے فیصلہ کرلیا کہ ایسے نہیں، یوں تنہا فرار نہیں ہونا، کیکن پھر کسی غیر مرکی قوت نے جھے اینے حصار ہیں جکڑ لیا۔ نہ جاہتے ہوئے بھی میں چھکڑے ہے ز مین میگرااور بیلن کی طرح رژهتایؤ ا درختوں کی اوٹ میں بیج گیا۔ کورا یہاں ہے بہت قریب میہیں کہیں، میرے آس یاس ہی تو تھی۔ تقلید الجھ سے ذرا آگے لیونار ذبھی اوٹ لے چکا تھا۔ کسی کونیر ندہو کی، نیس ہے پیٹیں چھٹروں کا بیہ قافلہ اپنی روانی میں آ کے بڑھ گیا۔ اِن کے عقب میں خاصی تعدا دمیں مسلح گفر سوار نتھ۔ وہ چھکڑ دل کی نگرانی پر معمور متھے۔ اُنھیں مید گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ ان کے دوقیری چنگل میں رو پوش ہو کیکے ہیں۔

جب آخری گفر سوارگر را تو میرے اندر کوئی مچل گیا۔
ایک طوفان میرے در ہے ہؤا۔ جھے نہیں معلوم کہ کوئی بچہ یا شور بدہ سرجوان ۔ بس میں تنک کے سڑک پرنگل آبا۔ وایال پانو میرے ساتھ نہیں تھا۔ وہ وہیں درختوں کی اوٹ میں رہ گیا قفا۔ گفر سوار خرامال خرامال جارہ ہے تھے۔ جھے اپنا ول معدوم ہوتی ٹاپوں سے کھلواڑ کرتا محسوں ہؤا۔ وراسے ٹیل معدوم ہوتی ٹاپوں سے کھلواڑ کرتا محسوں ہؤا۔ وراسے ٹیل معدوم ہوتی ٹاپوں سے کھلواڑ کرتا محسوں ہوا۔ وراسے ٹیل مشکل تھا۔ اُس آ دمی کا کیا بیاں ہو کہ جو سراط پر ہواور اس کے دائیں بھی صراط ہو۔ میں نے مشکل تھا۔ اُس آ دمی کا کیا بیاں ہو کہ جو سراط ہو۔ میں نے مخبر کوعلم بریا اور گھڑ سواروں کے تعاقب میں لڑھکنا گھنٹنا کو دور ہوتی اُس نے دوڑ پڑا۔ وفعنا کسی نے چھلا نگ لگائی اور جھے لیٹیتے ہوئے دوڑ پڑا۔ وفعنا کسی نے چھلا نگ لگائی اور جھے لیٹیتے ہوئے مرک سے نیچ اثر گیا۔ لیونارڈ میرے دل ووماغ سے مرک سے نیچ اثر گیا۔ لیونارڈ میرے دل ووماغ سے مورو چکا تھا۔

''میرےعزیز دوست تم پاگل ہورہ ہوا''لیونارڈ نےمیرے منٹے پر ہاتھ جماتے ہوئے سرگوشی کی۔

" ہاں، میں پاگل ہوں.. ہم اپنی راہ کیڑو!" میری آواڈ میں بے بناہ سفا کی درآئی تھی۔ وہ میں نہیں کوئی آور ہی تھا۔ متن چار ہیں، مگر میراشیرازہ ہزار ستوں میں بھھر گیا تھا۔ میں نے آسے روئی کے بے وزن کھٹو کی طرح اُمچھال بھینکا۔ میں تڑب کے اُٹھا ایکن ایک پانو سے کیے اٹھا جاتا، تڑپ کے رہ گیا۔ کیونارڈ اِس مرتبہ میرے پیروں سے لیٹ گیا۔ تڑپ کے رہ گیا۔ کیونارڈ اِس مرتبہ میرے پیروں سے لیٹ گیا۔ اِس وقت تمحاری جان خطرے میں ہے۔ بہت ساخون ہے۔

چکاہ اوراب بھی رساؤ جاری ہے۔ میرے عزیز دوست!
تمھاری زندگی تمھارے ساتھیوں کے لیے زیادہ اہم ہے۔ "
گھومتا ہؤا گولدا ٹک گیا۔ خبر آراستہ کوست تھا، گر ہاتھ
گھومتا ہؤا گولدا ٹک گیا۔ خبر آراستہ کوست تھا، گر ہاتھ
لیے جان اور جسم بےروح ہوچکا تھا۔ میں نے بجر رز پ کے
اٹھنا چاہا۔ اوھر پچھ تھا، ی نہیں جواٹھ جاتا۔ بے بی آٹھوں میں
اڑ آئی۔ میں نے لیونارڈ سے کہنا چاہا کہ از راہ خدا پندونھا گ
کی بجاے اس تیخر سے میراسید چیر ڈالو، میں تمھارااحیان
مانوں گا، گر ہون پھڑ پھڑا کے رہ گئے ، لیکن ایک زبان جس
کے اشتراک سے کا کنات کا خمیر اٹھا ہے، وہ بھی ہولتے ،
مانوں گا، گر ہون کے کھڑا یا۔ ان ہو کے کہرایا۔ اُس نے میراسرا پنی گود
سے اٹھا اور سے سے گرایا۔ اُس نے میراسرا پنی گود

یں رکھااور بھے بھینے لیا۔

''واقعی مشرقی لوگ عبت کے خوگر ہوتے ہیں...ان سے
تمھارا بہت قربی تعلق گمان پڑتاہے، لیکن تم فکر نہ کرو،
میری زندگی تمھاری مرہون منت ہے۔ میں وائسراے کا
ذاقی محافظ ہوں۔ میراخیال ہے کہ بیلوگ تاوان وغیرہ کا۔
مطالبہ کریں گے۔ حکومت بہت جلد تمام مغویوں کو بہ خیریت
بازیاب کروالے گی، اس وقت تسمیں فوری طبی امداو کی
ضرورت ہے۔ میں اِس ویرانے میں آگ جلاسکتا ہوں...

رخم میں را کہ جرے ہے خون رک سکتا ہے۔ را کہ میں نقصان دہ چرتو مے نہیں ہوتے۔''

م بچرلوگ بس اچھے ہوتے ہیں إن لوگول كا تعلّق كسى مخصوص علاقے ، رنگ وسل یا تدہب ہے نہیں ہوتا۔ بیاوگ مرحكه، برنطي، برنسل، برندب بين يائ جاتے بين ليونارو ہے چند جملوں کی ملا قات تھی الیکن وہ وارتکی و بےساختگی ہے جھے بھنچے ہوئے تھا، گویا جنم جنم کا ساتحد تھا۔ چھکڑے ے جاری گم شرگی کی اطلاع سی وقت بھی قافے میں گردش كرسكتي تهي، وه اجا نك يهال ملك سكته تتحد ليونارد كه ليم يرتريجي نفا كدوه مجھے جيمور كرفور المحقوظ شكائے كى حلاش ميں نکل جائے ،لیکن وہ بھی اُوروں کی طرح مجھے ہے ہے۔ بیچه گیار وه مجھے سہلار ماتھا، پیکارر ہاتھاا ورتسکی دے رہاتھا۔ مجھ سے پیچھ نہ بولا گیا۔ غشی کی کیفیت طاری تھی۔سر میں گول گول حيكتے بوئے دائرے تاج رہے متھے۔" ہم إلى وفت رائے پر بیٹھے ہیں۔ کسی پوشیدہ جگہ تک فوری پہنچنا از حد ضروری ہے۔" لیونارڈ نے مجھے سہارا دے کر کھڑا كرائي كوشش كى \_زندگى بين اب كياباقى رباتھا-صرف خون کے سہارے ہی تونہیں جیاجا تا۔ توانائی کے لواز مات کچھاُورہی ہوَا کرتے ہیں۔ میں نے پھرکھی ایک مرتبہا کھنے ک کوشش کی ،شاید میں کھڑ ابھی ہو گیا تھا، مگر پھرلڑ کھڑا گیا۔ اس کے بعد جھے کوئی ہوش شربا۔

تلوے کا ناچاہؤا در در ماغ سے تال میل ملار ہاتھا۔
میری آنکھ کھلی تو لیونار ڈمٹھی میں را کھ بھر کے تلوے پرلگار ہا
تھا۔ قریب ہی چندلکڑیاں جل رہی تھیں۔ رات کا نہ جائے
کون سا بہر تھا ہیکن سیا ہی ہدستور جو بن پرتھی۔ دہ کسی شہ
کسی طرح تھنے تان کر کے جھے سڑک سے ڈور لے آیا تھا۔
ہم ایک در خت کے تنے سے لگے بیٹھے تھے؛ ریگھنا جنگل تھا،
در خت پر در خت اور جھاڑی پر جھاڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔
در خت پر در خت اور جھاڑی پر جھاڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔
گاوڑاور کھیاڑوں کی جینیں گا ہے گاہے گونج رہی تھی۔

''تم نے ناحق اپنا وقت خراب رکیا۔۔'' میں نے اُسے بخور دیکھتے ہوئے کہا' 'میں یالکل ٹھیک ہوں۔''

بہورد ہے ہوتے ہا، یہ اول اسپ ہول۔
''مہت مضبوط آ دی ہوں ہمشکل دو گھنٹے ہے ہوش رہے ہو۔ کم میں محلول خوراک انڈیلٹا رہتا او ترب بھی جو بیس سے چھٹیس گھنٹوں تک ہی تصمیں ہوش میں آنا تھا ہمیرے لیے یہ بہت حیرت انگیزیات ہے۔'' اُس سے جہرے ہے جیرانی مترشے تھی۔

ورسهمیں بنایاتھا؛ میں بہت ڈھیٹ واقع ہؤا ہوں۔ موت میرانداق اُڑاتی ہے۔''

" تازہ زخم کی وجہ ہے تم متحرک تھے، کیکن اب میمکن نہیں۔ آتھ اٹنے کہ اور ایک اٹنے کے کاک بھگ گرازخم ہے۔ ' نہیں۔ آتھ اٹنے کسبالور ایک اٹنے کے کاک بھگ گرازخم ہے۔' لیونارڈ نے سنی آن سنی کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت مہارت ہے کھولی گئی بیٹیوں کو دوبارہ لیسیٹ رہاتھا۔

''اپنی راه کھوٹی مت کرو۔ جپاقو اینے پرائے گ شاخت رکتے ہیں۔''

'' زخم کوسیا ندگیا تو مهینوں پڑے رہ سکتے ہو۔'' اُس نے عجیب انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ گویا تراز و میں تول رہا تھا۔

لیوتارڈ بلاشیہ میر ہے۔ اتھا ابنائیت اورہم دروی کردہا تھا، لیکن مجھے اُس کی دست گیری سے غیریت کی تو آ رہی تھی۔ کم از کم جنگل میں تو مشرق کو بالا دست ہونا چاہیے۔ میری منزل کھو گئی تھی۔ دور ابا ایک جانب لاری کے افرے تک میری منزل کھو گئی تھی۔ دور ابا ایک جانب لاری کے افرے تک صرف میری دجہ سے بوری میں بندا ڈسیس سہدرہا تھا۔ اُس کے سے ایس سہدرہا تھا۔ اُس کے لیے الیمی شعیدہ گری با کیس ہاتھ کا کھیل تھی۔ دل بھی جیس ہے سپر دار بھی داستے بھا تاہے ۔ کہنے لگا کہ تعمیس مجمل کی ضرورت رہتی ہے۔ شمل تم معاری ضرورت ہے، مسلم کی ضرورت رہتی ہے۔ شمل تم معاری ضرورت ہے، دورا کا صبر بیانے نے سوا ہے، اُستے تم معاری ضرورت ہے، دورا کا صبر بیانے نے سے بوا ہے، اُستے تم معاری ضرورت ہے، دورا کا میر بیانے نے سے بوا ہے، اُستے تم معاری ضرورت ہے کہا ڈال دیے تھے، لہرا کے بی رہ گیا۔ اُسلتے ہوئے خشمے کی طرح ذال دیے تھے، لہرا کے بی رہ گیا۔ اُسلتے ہوئے خشمے کی طرح ذال دیے تھے، لہرا کے بی رہ گیا۔ اُسلتے ہوئے خشمے کی طرح

میرے بورے بدن سے تکلیف چوٹ بڑی تھی۔ لیوتارڈ بہتائی سے سر ہانے پرآ گیا۔ اُس نے میرے کندھوں کو تقریباً دھکیلتے ہوئے سے سے لگادیا۔

''تعماری جوال مردی اور بہادری میں کا منیس کیات میرے دوست بیر زقم جراحت کا منقاضی ہے۔ شھیں سجھنا چاہیے کہ ہم کسی قصبے یا شیر میں موجو دنیس ہیں۔ بیخطرناک جنگل ہے، یہاں سے عمومی طور پر بھی نکل گزرنا کا دعال ہے، جہائیکہ بندہ شدید زخمی ہو۔''

وہ غضے ہے البلنے لگا۔ اُس کے لہجے میں برہی، ناراضی، شکوہ اور خلوص مجی کھے تھا۔ نہ جانے یہ کیوں میری خاطر اِ تناکشٹ کاٹ رہاتھا۔

''میں ایک لحد بھی نہیں تشہر سکتا۔ مجھے جانا ہے، خواہ گھسٹ کے ہی جانا پڑے۔'' میں نے زہر خند کہج میں کہا۔ میں اُس کے لیے نرمی اور حلاوت کہاں ہے لاتا۔

" بیبال کوئی بھی تقمیر ہائمیں چاہے گا۔ ہندستانی بے حد جذباتی واقع ہوئے ہیں۔ بیر شندے دل سے سوچ کر ممل کرنے کا وقت ہے۔ تہ بیراختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ " " میں نے تعصیں تقمیر نے کوئیں کہا۔ چلے جاؤیہاں سے۔ "آخر میں پوری قوت سے چتی پڑا۔ سینے سے پھھ نکل کے فضایش تحلیل ہوا تھا۔

''' فیک ہے، تم اِس جھنڈ سے باہر نکل کے دکھاوو۔ پیس معیں چھوڑ کر چلا جا وَل گا۔''لیونارڈ ہا تھ چھنک کے بچھ سے دُور جا کھڑ ابوا۔

یں محسوں کررہاتھا، جھ میں اُٹھ کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی ، لیکن اُس آتش خرور کا کیا بریاجائے جو سینے میں دیک رہی تھی۔ میں نے اُٹھنے کی جاں تو ڈکوششیں کیں ، میں دیک درداور نقاجت نے آڑے ہاتھوں لیار کیونارڈ وُور کھڑا مسکرا تارہا، نیکن اُس کے انداز میں استہز انہیں تھا۔ آخر میں تڈھال ہوئے گر ہڑا۔

" اب تم خود کومیرے سپر د کردو۔ دنِ کی روشن میں

انسانی آبادی تلاش کریں گے۔ میں خوراک کا بندوہ ﷺ كرتا بول يم جامن كرورخت على بليضي مور" وہ جلا گیا۔ میں نے آئکھیں موندلیں۔ میرے پانگا مقدر کو کوئے کے بیوا کچھ ندر ہاتھا۔ اِس سے بہتر بارومیہ کی قیدتھی۔ مجھ میں مٹھل کو دوبارہ اپنی منحوں صورت دکھائے کا قطعا بإرانيس تفايه بإروبيه كوئي معمولي واكؤبيس تفاير روونواج کی بستیوں میں لاز ما اُس کا اثر ورسوخ ہوگا۔ بھی تو وہ اِس آ سانی ہے گزرتا چلا گیا تھا۔اب تک جماراا فرار پوشیدہ نہ ر با ہوگا ، اور اصولی طور پروہ بہر قیمت ہماری تلاش میں لکلے بول گے۔ وہ يمال كے باى بين، يے يے سے شاما ہوں گے۔ وہ جلد یا بدور ہم تک بھٹے سکتے تھے، اور میں اب كورا كاسراغ گنوانے كالمتحل نہيں ہوسكما تفار كورا كا خيال آتے ہی بھل کس کونے میں جادبکتا تھاءاور کچھ میں بھی اسينة دوغلے بين سے واقف تھا۔ ليونارؤ نے چھوٹا سا الاؤ روش بها تها، مگر روشی حسب ضرورت تهی، وه ناشیا تول ت لدا مجددا كيجه دريش أوث آيا - قاشيس كاش كاف کے میرے مُنّہ میں ٹھونسنے لگا۔ اُس کا کہنا تھا کہ میں جنتی زیادہ ناشیاتی کھاؤں گابدن بیں اُ تناہی خون بھرے گا۔ ہیں أس كے سامنے سير ڈال چكاتھا۔ وو خاصا باتونی اور دل چسپ بیاں تھا۔ اُس کی ذہانت میں سادگی کی آمیزش نمایاں تھی۔ وہ بات ہے بات مجھ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے ے تیں جو کتا تھا۔ اُس کا کہنا تھا کہ میری وجہ ہے اُسے دوبارہ این محبوبہ سے ملنے کی امید ہو پھی ہے، ورنہ وہ دل جھوڑ میشاتھا۔اُس کے نزدیک اِس وفت مجھے چھوڑ کے آ گے بڑھ جانامجوبہ ہے ہے وفائی کےمترادف تھا۔ وہ جینی كاذكركرت بوئ بَيِّوں كي طرح خوش مور ماتھا۔أس نے بتایا کہ جینی لندن بولیس ہیں افسر ہے وہ آئندہ برس شادی كرر ہے تھے جيني ڈھيرسادے بنچ ل كي خواہش منترتهي، وه شادی کے بعد بھر بور گھریلو زندگی کے خواب دیکھتی تھی۔اُس معاشرے کی فضیلت کا کیا بیاں ہوجس میں عورت گھریلو

تھا بدانتہائی گھنا جنگل تھا۔ اِس کے چے سفر کرنامکن نہیں تھا۔ وندی سےخواب د کیورہی ہو۔ لیونارڈ نے بتایا کداُسے جیٹی آ سے بروصنے کے لیے سڑک کے پہلوہی میں سفر کیا جاسکتا تھا الأهيرسار ، يتيول والامنصوب بالكل بيندنيس سياليكن جو بے حد خطرناک تھا۔ لیونارڈ میرے پہلومیں بے خبری کی و جیتی کی خاطر داری کے لیے ہاں میں بال ملاتا ہے، تاہم نيند كرريا تفارين اييع جسم بين خاصي توانا ألى محسوس كرريا اس سے منصوبے ہیں مجر پور ساتھ دینے کا عزم بھی رکھتا تھا۔ بیناشیا تیوں کا کمال تھا؛ وہ مٹھاس بھری اور ریکی تھیں۔ تھا۔ لیونارڈ کے بقول بارومیہ نے حماقت کی تھی، کیوں کہ میں نے ہاتھ بڑھا کے ڈھیر میں سے ایک آور ٹاشیاتی اُٹھالی۔ الكرير حكومت كسى صورت معمولي ورج كے واكو كے مجیمے بھوک نہیں تھی ، تا ہم میں نے بالجبرایک ایک کر کے منام مامنے بیں جھکے گی اور نہ ہی اینے آ دمیوں سے دست بردار ناشيا تيان كهاليل مهارب إردكر وموجودتمام ورخت رزق ہوگی۔ اُس کا خیال تھا کہ آج شیح دنی حرکت میں آجائے ے لدے ہوئے تھے۔ وفعناً جھاڑیوں میں سے ایک غزال گار باروفید نے اجہائی غیرمحاط نقل وحرکت کی تھی ۔ حکومت نے مُنے نکالا۔ وہ ہوی ہوی آنکھوں میں جیرانی اور معسومیت مَ يَا فِيا أَنْ كُوْجِ مُعَالِمَ لِي كُلُوجِ فَكَالَ لِيكًا الْكِيرِي مِيرِكِ بجركے يجھ دير ديکھا بمياء پجر جھياک ہے قائب ہوگيا۔ خال من اليا خطرناك قدم أفعاف والاغيرمتاطنيس بوسكما سرسراہٹ بنارہی تھی کہ اُس نے خوب فلانچیں بھری تھیں۔ تھا۔لیونارڈ نے میر سے اور میر سے ساتھیوں کے بارے میں ليونار ويهى بيدار بوكيا تفاروه سل مندى ي يحدر بي خاموش جاننا جاما، بجرمیری خاموشی برأس نے اصرار نہیں رمیا۔ وہ بيضار ماء پھر بولا،" كيامحسوس كرر ہے مودوست!" بہت دیر تک بولٹا رہا۔ اُس نے دیومالائی ہندستان میں ملازمت کے تجربات، مشاہدات اوردل چسپ واقعات

سُنائے۔ وہ ایک پیشہ وّ رواستان گوکی طرح گفتگو میں مزاحیہ

چُکے کا ٹا ٹکا لگانے کا ہنر جانبا تھا۔اُس کی زبان خوش سلیقکی

ہے آ راست تھی۔ وہ میری انگریزی پر جیران تھا۔اُس نے

کسی ہندُستانی کو اتنی شان دارا ورشستدا گَلُریزی بولنتے نہیں

سناتھا۔ وہ ندھانے کب تک اور کیا کیا بولٹارہا۔ جھے خبرہی

نہیں ہوئی کہ کب مجھ برغنووگی طاری ہوئی اور کب میں مویا۔

ون کی مجراس ول کھول کے نکالتے جیں اور خوب باتیں

كرتے ہيں۔اُن كا نوكىلاشور بہت تيز تفالميكن خوش ساعت

تھا۔ وعوب نے گھنے درختوں کے اوپر پہرا بٹھالیا تھا اور

فرحت بخش تمازت کوملکی روشنی کے ہم راہ نیج بھیج دیا تھا۔

جاِرول طرف ہے تکھرا ہؤا سپر رنگ کھوٹ پڑرہاتھا۔ سپر

جامن، ناشیاتی، بیر، زیتون شیشم اور پیپل سے جنگلی درخت

تھے، جن برجھوٹے جھوٹے رنگ بدریکے پھولوں سے لدی

بیلیں چکرا رہی تھیں۔ میں نے کچھ ہی دیر میں اندازہ لگالیا

تیز چکار میں میری آنکھ کھلی۔ برندے بھی سیج منح کئے

" دفتمها را بهت شکرید... بهت بهتر محسول کر د با مول - " میں نے اُس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ جنون کو جواز بنا کر ناروائی کوروائیس رکھا جاسکتا تھا۔ میرارونیہ غیر مہذتیا نہ تھااوروہ اُیک مہذر ب دنیا کا تماکندہ۔

"شکرے! اب بخارنہیں ہے..." کیونارڈ نے تکرمندی سے میری پریشانی کو چھؤا۔" تم نیند میں رات مجر ہو گئے رہے ہو۔ تکرار کی دجہ سے ایک لفظ مجھے مجھ آسکا۔ تم متواتر کسی کورا کو پکارر ہے تھے۔"

'' وہنی خلل کا عارضہ ہے جھے ۔۔ ایساعمو ہا ہوتار ہتا ہے۔'' '' کوراتم بھاری جینی کا نام ہے؟'' اُس نے آگھ ماری، اورونو راشتیاق ہے نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اندرونو راشتیات نظریں جماتے ہوئے کہا۔

" میراخیال ہے ... یہاں سے نکلنے کا گر کرنی جا ہے۔" " طرح دینے میں ملک رکھتے ہو۔"

میراخیال ہے کچھ وقت ہوگ، تاہم میں چل سکتا ہوں۔ " اسے کیسے بتا تا، کوراکا نام کسی دوسرے کے مُنْم سے اداہوتا 61

مجير بهي بهي يندنبين رباتفا-

''قطعا نہیں ۔۔ تمھارا زخم بھرنے تک میں نے بہیں تشہرنے کا منصوبہ بنالیا ہے ۔۔۔ ذراس بے احتیاطی گھاؤ کو ناسور بناسکتی ہے ۔۔۔ بہت خطرناک زخم لگالیا ہے تم نے۔'' لیونارڈ نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑو ہے۔

و گھاؤ میرے جسم کے لیے سوغات کی حیثیت رکھتے بیں۔اب میرے لیے تھبر ناناممکن ہے۔میراؤ تناخیال ہے تو بیس تمھارے سہارے چل سکتا ہوں۔''

"بات سہارے کی نہیں ہے میرے دوست! پانو پر جیسے ہی دباؤید کے انتم ہرا ہوجائے گا۔ تہدیں کم از کم تین دن میری فرز میں گارتم میرا ہوجائے گا۔ تہدیں کم از کم تین دن میری صورت پر گھنڈتے ہوئے زلز لے دافتح نظر آ رہے تھے۔ پچھسوچ کے بولاء" ایک ترکیب میں ہوگئی ہے کہ کسی درخت پر بچان بنا کر تہدیں وہاں چھوڑ وں اور سڑک پر کسی سواری ہے امداد طلب کروں۔"

میں تعظی کا سوچنا بھی مت۔ وہ بادلے کئوں کی

المرح بمیں طاش کا سوچنا بھی مت۔ وہ باولے کتوں کی طرح بمیں طاش کررہے ہوں گے، اور تم ایک لا کھ افراد سے جمع میں بھی فی الفور غیر مقامی شناخت کر لیے جاؤگے۔ مقامی آبادی کی صورت حال ہے ہم قطعاً ناواقف ہیں۔ ہم ریجی نہیں جائے کہ بہر موجود ہیں۔ بھی کوآ گے ہیا ہوگا۔' وہ ضد کرد ہا تھا اور مجھے کوفت ہونے گی۔ جائے گئی۔

"تو پھر تین دن تک تم بلاچوں چراں فاموش پڑے
رہو ... بیہ جنگل رزق سے بھرا پڑا ہے۔ گوشت ، پھل اور پائی
بیہاں وافر مقدار بیں موجود ہیں اور دسترس ہیں بھی ہیں۔ "
اُس سے بحث کرنا ہے کارتھا، لہاؤا میں نے نی الحال
ہتھیار ڈالنا مناسب سمجھا۔ اپنے پانو پر کھڑا ہو کے ہی
بیس بیباں سے جاسکتا تھا، اور بھی سے بھا۔ میر رہ کھڑا ہو کے ہی
بیس بیباں سے جاسکتا تھا، اور بھی سے بھا۔ میر رہ کھوں ہوسی
الماد کے آنے سے جیش تر بیباں سے فکلنا ممکن تہیں تھا۔
المداد کے آنے سے جیش تر بیباں سے فکلنا ممکن تہیں تھا۔
میر ومندی کا خلجان تھا جو بیں تنہا نکل کھڑے ہوں۔ کو کے دعوے
آئر ومندی کا خلجان تھا جو بیں تنہا نکل کھڑے ہونے کے دعوے

کردہاتھا، پھردسیس میرے شانے خود بہ خود ڈھلک گئے۔
میں نے خودکوئن بہ نقد برچھوڑ دیا۔ میں نے ساتھا جنگل میں ا رخمی مسافروں کو جڑی بوٹیاں مل جاتی ہیں جن کی جادوئی ا تا شیر کمحوں میں گھاؤ بھر دیتی ہے۔ انمی نے بھین میں تھڑ کی کہائیاں سائی تھیں۔ خصر کی مسجائی مسافروں ہی پر متصف تھی۔ ستارہ وست پریوں کے قصے بھی بھین میں بے شار سے تھے کہ کس طرح وہ مصیبت زدہ مسافروں کی دست گیری کرتی ہیں۔ حقیقا میں نے بھی ایسے ہی کسی کر شے کے انتظار میں خودکوراضی کر لیا تھا۔ قدرت نے بڑا الطف کیا تھا۔ کوراکوا کی مرتبہ دکھا دینا ہی سیرچشمی تھی۔ کوراکوا کی مرتبہ دکھا دینا ہی سیرچشمی تھی۔

لیونار ڈخر بوزے سے ملتے جلتے ایک پھل کا ڈھیر ا اُٹھالایا تھا۔ میرا عاتو اُس کے پاس تھا، پھراس نے ایک قدرے بڑے لیکن سو کھے ہوئے کھل کواندرے خالی کیا اور مجھے بتایا کہ یہاں بالکل قریب ہی طفاف یانی کی تدی ہے۔وہ اس بھل میں میرے لیے یائی کے آئے گا۔وائتی وہ چند لمحوں میں یائی تھرکے لے آیا۔ میں اُس کے احسانوں سے بوجھ تلے دیا جار ہاتھا۔ وہ خوشی خوشی سب کام کررہا تھا اور مجھے پیرسب زہرلگ رہاتھا۔ اُس کی جا بک دیتی دیدنی تھی۔ اِس ہے بوھ کے اُس کا وفورشوق قابل وید تھا۔ وہ ﷺ کھل میوؤ شیریں تھا۔ لیونارڈ نے بھی طبیعت سے کھایا اور اُ میں نے بھی معدے میں أے تھونس تھونس کے تجرا۔ یانی ا تهي شفنڈ ااور پیٹھا تھا۔ کچھ ہی در بعد ہم فارغ بیٹھے تھے۔ مجھے پھر کوفت ہوگئی۔ چل کھڑا ہونے کوجی محلنے لگا۔ شکم سیر کیا کے بعد میں خود کو تو انامحسوں کر رہا تھا۔ نقاصت بدیدرت ختم ہور ہی تھی۔ میں نے سے کا سہارا لے کے اُٹھنے کی کوشش كى \_ ليونار ۋلاتعلّق بينهار با\_أ \_ معلوم تفاميں گريژول گا-جب میں بالکل سیدها کھڑا ہوگیا تو وہ جیرت سے آتکھیں۔ میٹیانے لگا۔ میں ایکا کی اور آسانی سے کھڑا ہؤا تھا۔ یقیناً مجھے خوشی ہوئی ۔ لیونارڈ کی نگا ہوں میں ستائش ہی ستائش تھی۔ ودمیں چل سکتا ہوں لیونارڈ۔ "میں نے سکراتے ہوئے

کہا۔ میرے لیج میں نقاخری معمولی رئتی لیونارڈ نے ضرور مجسوس کی ہوگا۔

سوں کی بروں۔ دومیں آگھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کی یفنین نہیں کرسکتا۔ نصف طبیب ہوں۔''

بیں نے جیسے ہی قدم بڑھایا۔ دردکا برق رفتار سوتا زانوں
سے نکل سے تلوے کی طرف دوڑا۔ پھر تلوے اور دماغ میں
بہ یک وفت ایسے شدید وصل کے ہونے گئے کہ بالآخر
قوت ارادی کو مات ہوئی اور میں خاموثی سے دوبارہ بیٹھ گیا،
اور لیم لیم سانس بحرنے لگا۔ لیونارڈ نے چاقو بند کرکے
میری طرف اچھال دیا۔

" دربہت سلیلی وهار ہے اِس کی۔تم نے بوری کا شتے وقت انتہائی مہارت سے چلایا تھا۔تم چاتو زن ہو۔ "لیونارڈ نے میرادل بؤھانے کودانستہ نیاموضوع تراشاتھا۔

''فاص مہارت جیں ہے،البقہ سیمبری انگلیاں پہچانا ہے،اشارے جھتاہے۔''

'واہ، کیا خوب صورت انداز میں واقعد بیان کیا ہے۔ کیا ہند ستانی، کیا اگریز... مجھے آج تک کسی نے اتنا متاقر نہیں کیا... میرا ول نہیں مانتا کہ زندگی میں کبھی تم ہے رفصت ہوں۔'' اُس کے لہجہ عقیدت کا شیرہ فیکا رہا تھا، حالال کہ مجھے اُس کا عقیدت مند ہوتا چاہیے تھا۔''

" سرنے کتنی وُوری پر ہے۔" میں نے سانس قابومیں کرتے ہوئے کہا۔

''جم برلب سڑک ہی بیٹے ہیں۔ اُن جماڑیوں کے دوسری جانب سڑک ہے۔ شعیں یہاں تک بہمشکل لاسکا تھا۔ یہ خودرُ وراستہ ہے۔ اب تک یہاں سے کوئی نہیں گزرا۔''لیونارڈ نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اُمدورفت نہ ہونے سے بیاندازہ لگایا جاسکی تھا کہ بیراستہ صرف یاروفیہ کے لوگ استعال کرتے ہیں۔ بیشا ہراہ عام نہیں تھی۔ اِس اعتبارے ہم یاروفیہ کے ٹھکانے کے قریب شیس تھے۔لوگ استعال کرتے ہیں۔ بیشا ہراہ عام نہیں تھی۔ اِس اعتبارے ہم یاروفیہ کے ٹھکانے کے قریب میں دولاء '' مجھے بھی یہ عدل دولاء دول

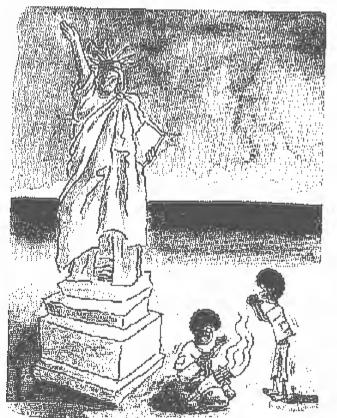

شاہراہ عام نہیں گئی ، البقہ اس کے ساتھ چلتے جم کی شاہراہ عام تک پینے سیس گے۔''

"وقت كافى گرر چكا ہے۔ أن كے مطابق جميل إس علاقے سے فكل جانا چاہيے تقا۔ وہ جميل إلى علاقے بيل تلاش جيں كريں گے۔ "ليونارڈ نے جھے فاموش و كيھ كہا۔ "ميرا قياس مختف ہے دوست! أنھول نے ركی تلاش كا كام مكمل كرليا ہوگا۔ دوا فراد كى كى أن كے مقاصد كے ليے ہونہ ہم برلب مؤك ہى بڑے ہیں تو جمیں كھوجنا نہایت ہى آسان كام تقا۔ فالبًا انھوں نے ایسا كرنے كى كوشش نہیں كی۔ "

"مطلب ... بزد کی بستیوں میں ہمارے لیے خطرہ نہیں ہوگا؟" لیونارڈ نے چو تکتے ہوئے کہا۔ وہ اُٹھ کھڑا ہؤا تھا۔ " میختلف قیاس ہیں جو با ہم مشروط نہیں جیں۔ تلاش کے جو تھم سے گریز کرنا اوراز خود ہی مطلوب کا عاصل ہوجانا دوختلف باتیں ہیں۔" میں نے تئے سے سرلکاتے ہوئے کہا۔ " تم جرت انگیز ہو ... بے بناہ ذیان ... ہندستانی قطعا یہماندہ نہیں ہیں۔ تم نے میری را سے تبدیل کروی ہے۔"

لیونارڈ کے چبرے پرشوق ویدنی اور بے جاتھا۔ یہ بہت سامنے کی بات تھی۔

ہم بہت دریک مختلف تجزیے اور اتدازے لگاتے ر ہے۔ بین السطور ہم دونوں ہی وقت گزاری کررہے تھے۔ لیونارڈ کویفین تھا کہ ہاروٹیہ کی سرکونی کے لیے ہڑے پہانے يرفوجي كارروائي كي جائے گي۔وہ مجھے بار بارتسٽي وےرہاتھا كدمير بساتقيون كابال بكانبين موكا اورب كه حكومت برطانيها نساني اقترارك ياماني كوقظعا برواشت نهيس كريحتي - وه مندستان میں انگرین حکومت کے کارباعظیم گنوا تاربا۔ أس كا كہناتھا كہ انگر ميزوں نے بورے جہاں ميں انسانيت كا مريلتدكر في اورانصاف يهيلان كابيرُ والثاليب اورأس فخر ہے کہ انسانی تاریخ کے عظیم دور میں اُس کی ضرمات بلاواسط شامل ہیں۔ مستقبل کا مؤرِّخ جہاں انگریزوں کی عظمت سنہرے حروف سے رقم کرے گا و جیں کہیں اُس کا تام بهي شامل تحرير بموكا \_خواه بين السطور بي سبى \_ وه كيني لكا کے جندستان کے بوسیدہ فرسودہ نظام کو جم نے یافقی سے مربوط كرويا ہے۔ ہم نے يبال تعليم، صحت، قانون، آ مدورفت، آسائشات كاصرف فلسف ي نبيس ديا، بل كمين وہی نظام بہاں کے لوگوں کو دیا ہے جومملکت انگستان میں رائج ہے۔ جونظام انگریزوں کے طویل تجربات اور تظیم اذبان کا متبجہ ہے۔ ہم نے تعلیم کونوابوں اور داجوں کے محلات ے نکال کے عوام النّاس کی دہلیز تک پہنچایا ہے۔ ہم نے وہ تجربات جن کی قبت صدیال نہیں چکاستیں یباں خدمت خلق میں فراداں کردیے ہیں۔وہ نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، میں بس خاموثی ہے۔ شار کیا۔ میرے ول نے شار باشار کروٹیں بدلیں کہ ہندستانیوں کا موقف بھی اس من چلے انگریز کے روبہ رو رکھا جائے ، لیکن نہ جائے کیوں ليوتارو كي خوش مماني اور طمانيت چيننا ، سفا كي محسوس ہوئی... کیا برا تھا جو بہ *عمر بھر* ہوں ہی خوش اور مطمئن رہے۔ دوپېر کے دفت وہ ندی برنہا آیا تفاءاور مزید کچھ کھل

توڑلا یا تھا۔ اُس نے شیشم کی سٹرول شاخ کوتوڑ کے تراش ایا تھا، یول کٹری کا ایک ہے ترین نیزہ سیار ہوگیا تھا۔ جاتو بہت کا را آمد رہا۔ تیسرے پہر وہ ایک ترثبتا ہؤاخرگوش اٹھالایا کہ کمنے لگا کہ بیس اِسے نیزہ گھونپ کے وہیں ماردیتا ایکن جھے معلوم ہے کہ مسلمان اِسے خصوص طریقے سے ہلاک کرتے ہیں۔ بیس نے خرگوش وی کردیا، حالال کہ پھلول سے عمرہ گزارا بیس نے خرگوش وی کردیا، حالال کہ پھلول سے عمرہ گزارا ہور ہاتھا۔ دِیا سلائی اُس کے لباس بیس موجودتی ۔ وہ سگار کا شوقین تھا۔ لیونارڈ نے بتایا تھا کہ انگلتان میں سگار پینے والے مردول پرخوا تین ملتقت رہتی ہیں۔ بچھ ہی دیر بیس والے مردول پرخوا تین ملتقت رہتی ہیں۔ بچھ ہی دیر بیس اُس نے گوشت بھون لیا۔

' جہیں جنگی میرانوں میں کھاناپکانے کی خاص تربیت دی جاتی ... ویسے تمھارا چاقو خوب ہے ... فررا سوچو، اگریہ نہ ہوتا تو شایدتم سے ملاقات نہ ہوتی ۔'' اُس نے چاتو بند کر کے میری طرف اچھالتے ہوئے کہا۔

بھنے ہوسے گوشت میں اگر چینمک مسالا استعمال نہیں كيا حمياتها، تاجم بهت لذّت أورتها يلو على تكيف خاصى سم محسوس ہور ہی تھی ۔ شکم سیری اور نیند جنم جنم کی سہیلیان بیں۔ جھھ بربھی غنو دگی غلبہ یار ہی تھی اور لیونارڈ تو گوشت چیاتے وقت ہی جھوم رہا تھا۔ اُسے نبیند میں مکن دیکھ کے میری بھی آنکھ لگ گئے گھوراندھیرا تھا؛ اِتن تاریکی تھی کہ باتھ كو باتھ بجھا كى نەدىتا تھا۔ آئكھ كا كھلٹا بے دينييں تھا،كيكن وبال سوائے سرمراتی موا کے شور کے اور پھینیں تھا۔ لیونارڈ میرے برابر بڑاسور ہاتھا۔ بیں نے گھور گھور کے جاروں اطراف کا جائزہ لیا، مگر خطرے کی کوئی بات محسوں نہ ہوئی۔ چھٹی حس بھی صاحبان قلم نے خوب ایجاد کی ہے، ہندے کو پنیمبر بنادی ہے۔ دفعتاً عین سامنے پنول میں غیرمعمولی مرسراجت ہوئی۔ میں نے چوتک کر دیکھا۔ جھاڑ ہوں کے و سرومرخ د مجت ہوئے انگارے إدهر بى علم ہوئے ستے .. ميري آنکھ عين موقع بر کھلي تھي ، وه کوئي در ندو تھا جو تھلے سَب,نگ

سے لیے اپنے قدم جماچکا تھا۔ میرے پورے بدل میں سننى دور كى ايسة ظلمات ميس إس آفت نا كهاني س بحاؤ نامکن تھا۔ میں نے فور اغیرمحسوس انداز میں جیب ٹولی۔ شمى نے سے كہا ہے كەمسىبت بھى تنهائيس آتى واقومىرى جب میں نیں تھا۔ وہ میرے قریب ہی زمین پر کہیں موجود تھا۔ میں نے دائیں بائیں جگہٹولی، مگر جاقو پر ہاتھ نہیں پڑا۔ میں نے نہیں پڑھاتھا کہ درندہ گھات لگانے کے بعد شکار کی حركت كا انظار كرتاب اورساكت شكار يرعموماً حملة بين كرتا\_ إس وقت ليونارؤ كو بيداركرنا آبيل مجھ مار كے متر اوف تھا۔ میں ابھی بیسوچ ہی رہا تھا کہ لیونارڈ نے کروٹ لی۔اُس کے ساتھ ہی ہیت ناک غرابٹ بلند ہوئی۔ جسے برق لیکتی ہے ایک بلائے بے امال جماڑ یوں میں سے نكلى اورسيرهي ليونار دريرآ براي بيسي خواب ميل وركي بخير کھیراہٹ اورا جا تک ا فیآد ہے میرے ہاتھ یا ٹو پھول گئے تھا اندھیرے میں مجھے صرف دو دیکتے ہوئے انگارے نظرآ رہے تھے۔ میں نے بے قرار ہوکرا ہے زانو کی طرف ماتھ مارا تو جا قو ہاتھ لگ گیا۔ اِسی اثنا میں لیونارڈ کٹے ہوئے بكرك كى طرح غرغرايا تفا- بيرے ياس ايك لمح كا بھى وقت نہیں تھا۔ دفعتاً جھاڑیوں کی طرف سے غراہٹوں کا طوفان سنائی دیا اور آن گنت دائروں میں تیرتے ہوئے ا تگارے دکھائی ویے۔ اُس کمچے مجھے معلوم ہوا کہ درد بھی انسان کی اختراع ہے۔ میں اِس طرح کھڑا ہوگیا جیسے میرے یا نو میں زخم کیھی تھاہی نہیں۔اگلے ہی کھے میراحیا قو درندے کی انگار وصفت آنکھوں میں دیتے تک انر کیا تھا۔ اندھیرے میں اِس سے بہتر مدف ممکن نہیں تھا۔ میں نے ور ٹینل لگائی۔ اندازے ہے ہاتھ مارا اور جاتو تھینج کے دوسری آنکھ میں گھونے ویا میں سینے کے ہل اُس درندے بر پڑا تھا جومیرے اندازے کے مطابق ایک قوی الجششیر تھا۔

أس نے ایک وحشانہ دھاڑ بلندی اور لیونارڈ کوجھوڑ کے

بیچهے کی طرف الٹ گیا۔ وہ الی زور سے دھاڑ رہا تھا کہ زين دهكنے لكي تھي۔ ميں نے بے تابي سے ليونارڈ كو شؤلاء أس كابدن برى طرح لرز ر ما تقااور وقف وقف مصضرضر كى آواز أس كے مُنفِ سے فكل ربى تھي ۔ أس كى كرون اور كاندها تربهتر تقابه إس سيلي بن كاموجب يقيناً خون تقابه میں نے لیونارڈ کو جھتھوڑ کے بکاراء لیکن جواب ندار دفخا۔ اُس برغشی طاری تھی۔اس وقت سب سے بڑی مصیبت اند حیرا تھا۔اندھیرے کا خیال آتے ہی میں نے ٹول کے لیونارؤ کی بتلون سے دیاسلائی تکالی۔ اُس نے خشک لکڑ ہوں کا ایک ڈھیر جمع کررکھاتھا۔ میں نے جلدی جلدی ان میں آ گے بھڑ کا کی۔ بکا کیک روشنی ہے سارا ماحول منور ہوگیا۔ لیونارڈ کے کندھے پرمعمولی نوعیت کا زخم تھا۔البتہ وہ مع موش تھا، جس کی وجیر بدظا ہر بے انتہا اور غیر متوقع خوف موسكنا نفاراً كرأس كي بذِّيال تنجيح سالم تغيين تؤوه بالكل تنجيح تھا۔ اُس کے گلے ہے'' خرخ'' کی آوازیں نکلنا بند ہوگئ تنحیں۔اب وہ متوازن انداز میں سائسیں لے رہاتھا۔ لیونارڈ کے بیروں سے چند ہاتھ آ گے وہ عظیم الجنة موذی بےحس و حركت يزاتها وه بهت بزاا در بيب ناك تها مين تصورتهي نہیں کرسکتا تھا کہ ہبرشیر اتنا بڑا بھی ہوسکتا تھا۔ اُس کی دونوں آنکھوں سے بھل بھل کرتا خون متواثر یہ رہاتھا۔ جا تو وماغ تک راسته بنا گیا تفاییجی اُست قدم تجرف کی بھی مبلت نبیں ل سکی تھی۔شکاریس حضہ بٹاتے والے دوسرے شیر بھاگ نکلے تھے۔ وہ جان گئے تھے شکاران سے زیادہ وحشی اور خطرناک ہے۔ ہیں نے فی الفور کرتاا تارا اور أیک وه زخم نبیس تمام معمولی نوعیت کی کھر و پنج تھی ،جس ہے خون كارساؤأتناى تفاجوين أسككند سيصاف كرجكا تھا۔اُس کے شدید زخمی ہوجائے کے خوف سے میری روح فنا ہورہی تھی۔ اُس کی بیرتر حالت کو جائے کے میرے اندر شهندک چشمے کی طرح از گئی۔ دراصل انسان اس شیر کا کہلی

مرتنه متذكارينا تقاءادروه اس نئ جسماني ساخت سيع ناوتف تقاء اسی لیےمطلوب تازک مقام تلاش کرنے میں أے در لگی تھی۔ مصورت دیگرایک ضرب میں لیونارڈ کی گردن کی بڈی توڑنا بہت ہی کم عرصے کا کام تھا۔ یو بیٹ گئ تھی۔ کچھ دریا بعد وہاں روشیٰ کے لیے آگ کی عمرورت نہیں بگی تھی۔ لیونارڈ کے بدن میں بل جل کے آتار بتارہے تھے کہ وہ ہوش میں آنے والا ہے۔ چندلحول بعدوہ آیک جھٹلے سے کسمساکے اُٹھ بیٹھا۔ عین سامنے گوشت پوست کا ہیت ناک بہاڑیڑاد کیے ہے۔ أس كى آئليس جيرت سے پيننے كوہوكئيں، بھراس نے أظرين گھما کے مجھے دیکھا اورخواب غفلت ہے بکا یک ہاہر آ گیا۔ کیجے دیرمبہوت ویکھا کیا۔ اس پر شاوی مرگ کی کیفیت طاری ہوگئی۔ شیخ کے مریض کی طرح اُس کے بدن کی بوٹی بوٹی تمازت ہے پیمڑ کئے گئی۔ وہ لرز تا ہؤا أشااور مجھے سے لیٹ گیا۔ فرط عقیدت ہے دیواندوار میرے جبرے، باتھوں اور پیروں سے بوت لینے لگا۔ میں نے اُسے رو کئے کی ہے صد کوشش کی انکین وہ تو یا رہ صفت ہؤا تھا بیکل کی طرح ی ربا تھا۔ '' تم بہت عظیم انسان ہو... دیو مالا کی کردار کی ا طرح ديڪتے ہو، ہر کوليس!... بين تمر بُيرتمهاري غلامي بيس ر منا يسند كرول كا ... مجمعه ومرتبه جنم ديا يه تم في ... "إى طرح کے تعریفی کلمات اُس کی زبال ہے خودرو بودے کی طرح يجوث ككيروه بيطرح بترك ربا تفاريس نے أسے أس کے حال پر چھوڑ دیا۔ آخر کاروہ میرے پیروں پرنزاکت سے سرر کھ کے رویزا۔ اُس کے سوتے بے تالی سے چھوٹے تھے۔ میں اس کی کیفیت بہ خوبی سمجھ رہا تھا۔ کبیدگی کے بادجوديس نے اسم پيزيس تھنجے۔اي مح ميس نے يہاں ے فوری طور پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جذباتی تیمیٹروں کی زوسے لیونارڈ جب ذرابا ہر لکلاتو میں نے اُسے شیر کی آ تکھ میں گھیا موًا جاتو تكال لانه كوكها .. وه ليك كراكيا اورجا قو زكال لايا .. إس حادث في في موجوده مقام كالتعين كرديا تفا\_ بيه يفينا مندسنان کا خطرناک کرجگل تفار میں نے شکاد بی کے ساتھ

قیام کے دوران پڑھاتھا کہ افریقہ کے بعد کر کا جنگل دیا میں وہ واحد مقام ہے جہاں بہرشیر پائے جاتے ہیں۔ گرکا جنگل سرسبز میدائوں اور مختلف النوع اشجار کے میلوں لیے حصنڈ پڑشتمل تھا۔ ہم اس وقت یقینا کر کے جنگل میں موجود تھے۔ یہ جنگل درندو پرند دونوں اقسام کے جان و رول ہے اٹا پڑا تھا۔ ہمیں یہاں ہے جلدا زجلد ٹکلنا تھا، کیوں کہ جنگل میں جہاں لاش پڑی ہووہاں میلا لگ جا تا ہے۔

''بلاوجہ مشکر مورے مو منم نے اپنی زندگ خود مچائی ہے۔ بیس نے بیس نے اپنی زندگ خود مچائی ہے۔

''ہاں،تم ٹھیک کہرہے ہو...وہ میں ہی تھا جس نے ہے۔ ہول ناک تاریکی میں شیر کی آنکھوں کا اِس فقدر سچّا نشاندلگایا تھا... بلاشہہ جیا تو زنی میں تم نا درروز گارہوں''

"مرحت مرائی کی بجائے یہاں سے نکلنے کی فکر کی جائے تو بہتر ہوگا۔" اُس کا خلوص سرآ تکھوں پر الیکن خود نمائی کا بوجھ بے جان لاشے سے کم نہیں ہوتا۔ میرے لیجے میں اکتاب ایک فطری امرتھا۔

لے رہی تھی۔ صبح نرم کا وقت تھا، سورج کا کاروبار ابھی ماند تھا۔ آ ٹار قریب ہی آ بادی کی نوید دے رہے تھے۔ ہم بدحالی ونا توانی کا مجتم نمونہ ہے وہیں ڈھے گئے جہال سے رئی کے اُس پار کھیت نظر آئے تھے۔

"الونارة في إلى دوست!" ليونارة في باليخ ہوئے کہا۔خوشی اُس کے جہرے سے اہل رہی تھی ۔راہ حلتے گذشته تین دن اُس نے دنیا جہان کی باتوں میں گزارے تھے۔ " تقدر پر شخصر ہے کہ ہمیں بہلا آ دی کس قماش کا ما ہے ۔البقہ مجھے قوی امید ہے کہ جمیں خاص دشواری کاسامنا نہیں کرنا پڑے گا۔''میں نے اُسے سٹی دی کین میرے لیے پیسڑک کڑاامتخان بن کے کھڑی تھی۔ مجھے اُسی جانب جانا تقاج ال عبم آئے تھے۔اُس لاری کے اوّے ہے۔.. ال سے آ گے کیچے سوحیا نہ گیا۔ بہت دمر ہو پھی تھی، مولوی شَفِق کے سراغ پر کی دنوں کی منی پڑھیکی تھی۔ بس کا ڈرائیور الاس کا گاشتہ ہفتہ پھر قبل ہے سی مسافر کا سراغ نہیں دے سکا تھا، کیکن نہیں، ہیں نے خود ہی اپنی رائے مستر د کی۔ وہ لاری اڈا ایک چھوٹے تصبے کا نظرا تا تھا۔ وہاں سے مولوی صاحب كاسراغ آساني يط سكنا تفار بهت مكن تفامولوي ساحب اِس تصبے میں قیام پذیر ہوں۔ وہ کس کام ہے نزد کی شہر گئے ہوں اور واپس لوٹ آئے ہوں۔ کورائے مجمی ان کے ساتھ جانے براصرار باندھاہوگا یا بھرمولوی صاحب کے لیے کورا سے معملی قابل اعتباد کوئی ندر ہا ہوگا۔ ہم کچھ دیرستا کے وہاں ہے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے مغرلی ست کیچے تھینی جھینی محسوس ہوئی۔ہم نے اُسی جانب سڑک بكر لى - بكھ بى دىر بعد سورج نے دعوب بانتى شروع كردى .. كيكه وه سخاوست بر مائل تتاا در يجهاس راستے مرسامه مفقو د تقا۔ تَیْنَ ہے جسم تَیْصلے لگا تھا۔ چند فرلانگ طے کرنے میں گھنٹوں لگ گئے الیکن ہم قریب مو کے لگ بھگ مکانات پر مشتمل کہتی میں بھنچ گئے۔ ہمارا حلیہ کسی کومتو تیہ کرنے کے لیے کافی تھا، گرداور میل سے آئے ہوئے بے ترتیب بال اور بدن کا سَب رنگ

بالائي ھتە ہم دونوں ہي کا ہر ہندتھا۔ گرتا اورقيص وجيوں کي نذر ہو چکی تھی۔ اِس کے علاوہ ایک گورے انگریز کا دگر گول عال میں نظرا ناچیٹی خبرتھی ۔جوایک گلیارے میں قدم دکھتے ہی بوری بستی میں سنسنا گئی۔ چند ہی کموں میں پتحسس نظاہوں ے گھورتے ننگ دھڑ نگ بخوں نے ہمیں گھیرلیا۔ ندھانے کیوں محسوں ہوا، پس دیوارمکانوں میں سرگوشیاں اور قیاس آ رائیاں شروع ہوگئی ہیں۔بستی کیا تھی سڑک کے كنارے دو تين سُوگز تک چلے گئے مكانوں كا سلسله تھا۔ سۇك ير إڭا ذكا دكانيں بھي تھيں۔ ليونارڈ كا خيال تھا كه یبال بولبس کی چوکی یا تم از کم ایک سیابی شرورتعینات ہوگا اورونی فی الفور جارے کسی کام آسکٹا تھا۔ ماتھے پر جلک لگائے سرخ اور زردسا ژھیوں میں ملبوس ساتولی عورتیں، گورے انگریز کود کیھنے کے لیے درواز وں پر جم گئی تھیں ،اور حاروں طرف ہے مردنگل نکل کے ہماری طرف بڑھ آئے تقے۔ یہ جنگل سے قریب ترین بہتی تھی۔ اگر جنگل میں ہاروہیہ كالمحكانات ليم كرايا جائے تو إس بستى ميں اُس كے مماشتوں اور مخبروں کی موجودی فازم تھی، اور جارا سب سے زیادہ انظار ای بستی میں کیا گیا ہوگا۔ ہم برگد کے ایک جسم ورخت كرمائ من بيني كالمهم الكارونت كالتابيم تناوراورشاخیں لامکاں کی طرح کیلی ہوئی تھیں۔ برگد کے تے کے ساتھ کری میز رکھے جام ایک بچے کے بال تراشنے میں مصروف تھا۔ گدلا اور دھندلایا ہؤا شیشہ اُس نے ستنے پر نا نک رکھا تھا۔ وہ سیاہ فام اور محنی دیباتی تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی مہم گیا۔اُس کے ماتھوں میں مشاقی ہے مجلتی ہوئی فینجی وھک ہے رک گئی۔ اُس کی آنکھوں میں وحشت سی سمٹ آئی تھی۔ لیونارڈ اناڑی ین ہے تلکے کی متھی کو ہلانے لگا، جودرخت كرماتهرى لكامؤا تفاسيل في عجام مديو يهاء '' بیرکون می بستی ہے؟'' مجھے جواب دینے کے بجانے وہ سہم کر آیک قدم چھیے ہٹ گیا۔ درخت کے جارول أور دیباتیل نے کھیرا ڈال لیاتھا ءاُن کی چدی گوئیال اور

یریشان نظریں ہاراا حاطہ کررہی تھیں۔ لیونارڈ نے مجھ سے کہا،''إن سے پولیس چوکی پائسی سرکاری ملازم کے بارے ين استفسار كرو-" ليونار ومجهد ما قفا كديد لوك محض مجتسس ہوئے ہمارے گردجم ہوئے انیکن میں اُن کی سراسیمکی ہے يجهواً ورمعني احدَ كرر ما تفايين ني حجام سے يو حيما، "بيبال كونى يوليس والاسم؟ "الكين وه ميرى بيثت بريجهو يمين لكا ... " " محمد ين يولس ہے۔ بدهوائی يولس ہے بالك! " میں نے بیٹ کے و عصا بھیٹر کو تعدیرہ و کا ایک لمبائز نگا، کالا بھجنگ میرے مقابل کھڑا تھا؛ اُس کا قند دوگڑ ہے قند رے ۔ الكتاتقا يتدياير سے بال اڑے ہوئے تھے بيج کھے بال تیل میں چیڑے اورسلیقے سے جے تھے۔ آکھیں کبور کی الخزرج سرخ تتھیں \_ککو ل کا گوشت لٹکا ہؤا تھا\_اُس کی عمر حالیس سے پینتالیس کے لگ بھگ ہوگی۔ چبرے کے نشانات ہے اس کی قماش مترخ تھی۔ زرد کرتا، سفید یاجامہ پہن ركھا تھا، اور ماتھے مرسرخ رئگ كا بردا ساتلك جيك ريا تھا۔ اُس نے گہری نظروں سے ہمارا طواف کرتے ہوئے کہاء معیولیس کے شقریر جرور چڑھوا کیس کے۔ ابھی ہم ہے نیاج نیج کرنے کا ہے ، گھنٹویں دنوں ہے انتجار کرنے کا ہے۔ برصیا کرارگر سے نکل کے۔'' أس نے مجلے میں ڈالا ہؤا

رومال زورے جھٹکا۔ عِ قُوسَيْنَ مِن أَرْسا مِوَا تَعَالِ إِسْ مِن كُوبَي شبهه شدر بالتما كهوه بارونيه كالكماشة تتفارا كروه بارونيه كالكماشتة تفاتو باروميه کے گروہ کی تصویر دوسری بن رہی تھی۔ میں بہلی نظر میں أس كاتبيل جان كيا تفا\_ يعني باردنيه علاقے كے دا دا ول اور استادوں کے اکثے کو روایت کے برعکس استعمال کرر ما تھا، لیکن قیاس بیبال بھی الجھ رہاتھا۔ بارومیہ نے انتہالی منظم طریقے سے بحری جہاز اغوا سمیا تھا اور نہایت آسانی سے مغوبوں کی بڑی مقدار کوائے ٹھکانے تک پہنچانے میں مچھی کام یاب ہؤاتھا۔ بیکام اڈے یاڑے کے لوگوں کے یس کا روگ نہیں تھا اور تہ ہی اس سے کار تدوں میں کوئی

تحض ابیا نظراً تا تھا جس پر اقے پاڑے ہے واپھا کاشبہ گزرتا کیکن میرے سامنے تن کے کھڑا ہوا ہے

"مسافر ہیں، داستہ بھٹک گئے ہیں۔" میں نے آگے نزد یک شبرتک بهنیادی توبے حدمهر بانی ہوگی۔''

'''چھلیا سے جھل کرنے کا ہے؟...'' وہ وصت شرانی کی طرح حجموما۔''مثوابا برجمان!..'' میں اُس کے مُنہ ہے اپٹا نام سُن کے بری طرح انھل بڑا تھا۔ ' کیوں سندرتا! مکھڑا ميلا كرنے كانبيں ہے۔ بس نام كا چنائھى، أو نے تھيالگا دیا۔' وہ ڈولتے ہوئے میرے قریب ہوگیا تھا۔ اُس کے منه سے اپنانام من کے میرا بوراوجود سنسنا گیا تھا۔ اُس نے اب تک لیونارڈ بر ذرا بھی توجہ نہیں کی تھی۔ میں نے دوقدم چیچھے کھسک کے اُس کے اوراجے درمیان فاصلہ بڑھالیا۔ ا بنا نام سُن کے میں اضطرار پوشیدہ نہیں رکھ سکا تھا۔ اب بات آ گے بڑھانا بے کارتھا۔

"معالمه كيا باستاد؟" بين ني اينالهجه بدلت موت كهارجارون مشهدول في حاقو تكال ليم تقدر سپ رنگ

برقتم كے تنك وشيح ہے بالا تھا۔

رسانی سے جواب دیا۔ وفعتاً ہاسے کا بینے حار شہد ا آن دارد ہوئے۔ دہ کئیں دُور سے دوڑتے ہوئے آ ہے۔ کالا بھجنگ جو یقیناً اُن کااستاد تھا کو دیکھتے ہی ٹھٹا گئے۔ اُٹھیں دیکھے کے وہ کھڑک اُٹھا۔''ماں کا تھسم ویکھٹے گئے تھے۔ یہنے کھان اوھرسیر سیائے کرنے کانہیں۔ اُس چھنال پر مرے ہوگے۔'' اُس نے آگے بڑھ کے ایک کُر ڈ ھیلا ہاتھ بھی جڑ ویا۔ لیونارڈ نے مجھے سےصورت حال کے بادے بیں استفسار کیا۔ بیں نے اُسے کستی رکھنے کا کہا۔ ابھی تک بدواضح نہیں ہؤ اتھا کہ وہ ہم ہے کیا جا ہتا تھا۔ میں نے کریدلگائی۔ ' دہمنسیں بقیناً غلط ہی ہوئی ہے۔ میں اپنے دوستول'' کے ساتھ شکار کی غرض سے آیا تھا۔ ہماری جیب عادث كاشكار بموكن مدات كومهارے بيزاؤ برشيروں فے بلا بول ديال بهم به شکل جان بیا کے بہاں تک بنیج ہیں۔ اگر آپ لوگ جمیں

ور فی در قل جائے کا ہے سوامی جی اکشٹ مجردیا الماسين المراجمون فيراعلم بياب مانجھیوں کے ذکر پر میرے ادمان خطا ہوگئے۔ الم منتلی و وحشت سے میراچیرہ یقینا تاریک ہوا ہوگا، تجیب في بيناعي كاعالم دربي تفار بنفل ميري كم شدك سيد بير عما ہوگا۔ اُس نے بیامتہارتو کیائی نہ ہوگا کہ میں فرار ہوگیا ہوں۔ وہ یقینا آتش نمرودیس کودا ہوگا۔میرے پیرول تلے نے زمین سرک گئی تھی۔'' کیا ہؤا میرا سائجھیوں کو؟'' میں

"ووابھی ہونے کا ہے بھڑ وول کے ساتھ کدھرجانے کا ہے مچھر۔ ادھربستی بستی سور گباشی بالو کے بیروں سے بھری ہے۔ گر کے حیاروں أورر کھوائی ہے۔ أوهر بی مرنے كا ہے يا كِيْرُ نِهِ كَاہِمِ \_ ' ووشد يدغف ميں سينيسنار ہاتھا \_ ،

"سورگباش بابو؟"مبري زبان استنقالي -

نے اکتے ہوئے اُس سے سوال کیا۔

"جرا نشانہ نہیں چوکا۔ دل میں گھسا ہے جا کے حاقو، سر م سیده ... تیرے ساتھی نے باروشید بالوکی بتیا کردی، آیک راکھس مارا گیا، دو بھاگ لیے۔ گوری تنہیا کولے ہے۔ كيول عيار جنه تتصندتم؟''

وہ اٹھل اٹھل کے چخ رہاتھااور میرا دل بند ہور ہاتھا، دھڑ کئے سے اتکاری تھا۔ آیک راکس مارا گیا کا مطلب؟ زورا! جمروا یا بخصل ا بیسوچ کر ہی کنیٹیاں سلکئے لگیس - نہ جانے كتنول كأقتل ميرے وامن برتفاء موت بھى عجيب طورت رسم عاشقی نبھارہی تھی۔بس میرے گروہی بروانہ دار رقص کررہی تھی۔ مجھے اپنی ول بشتگی کی خاطر تماشاے عالم کی فاطر زنده رکه لیاتها\_ دوسرول کو گولیان، تحنجر، زقم اور باریاں کیوں لگ جاتی ہیں۔ ایکا کیا میرے اردگر دکھڑ ہے الوك وسندلا كے ياس لؤ كھڑا كي كرنے لكا تو ليونار ان نے بڑھ کے تھام لیا۔''یابر... جھے کچھ بتاؤ... بیہ جائل تخص کیا یکواس کررہاہے۔''

میں اُے کیا بتا تا۔ ہی کہ ش اینے پیاروں کے لیے سُب رنگ

موت كايبام برجون، وكهاذيت اورمصيبت ميري طرف س تحفد عام ہے۔ جوجا ہے مگلے سے لگائے اور وصول لے۔ بارونیہ کو خاتو بھل ہی مارسکٹا تھا، ٹیکن بھل نے انسا کیوں رکیا تھا، کیا اُس نے بچھے مردہ مجھ لیا تھا۔اگر واقعی ایساتھا تو بارودیہ پر جا قوزنی معمولی کام تھا۔کون تی گوری میم اُن کے ہم راہ نگائی کی کیاوہ مایا کونکال لے گئے تھے۔

'' ایک بھی انگرین نہیں جھوڑا سارے ماردیے۔ یا پچ ينيج ٻن جنده ،ايک ٿو ، پيه گوري چھنال اور دو تيرے سأجھي!'' حیمایانے مجھے گرون ہے کیڑ کے اُٹھایا۔ ایھی رندھاوا تيرے کو جندہ ما نگتاہے۔''

"مين تم سالجهانبين جابتا مير است سيهث جا دَا ين نے است ذہن ير جِماني اندھياري كومِسَكت موت أس كى أنجھوں میں آنگھیں ڈالیں۔ مجھے اُس ہے مکتل تفصيل كي حاجب يقى اوروه أس للح حاكم وقت تقاب

"سنتے موستی والوا چھلیا کورائے ہے بٹائے کا ہے چھورا إميًا كا دوده بآه سے چيكا ہے مجھمن! "البستى والول في قبقهدلكانا ا ينافرض تمجيما يستى بين أس كي دمشت تُعيك مُعاكب لَكِيّ يَحْمي.

میں نے وقت ضائع کرنا غیرمناسب سمجھا۔ دووو ہاتھ کے بغیر جارہ نہیں تھا۔ میں نے نیفے ہے جاتو نکال لیا، کین جاتو كھولنے ہے گريز بريا۔ بدايك نفسياتي حريد تفاء بندجاتو تولنے كا مطلب مقابل برحملہ نہيں، بل كدأ سے اپنا جاتو بابرتكالن يراكسانا تفاريه بات مجليا بهت يرتجانا تفارأس ك مما شنول في يكاكب اسية طاتو كلول ليد ليونارة صورت حال کوکسی حد تک مجدر ما تھا، اُس کے چرے پر آیک مرتبه بھرموت کی زردی کھٹڈ گئی۔ جھلیا کی آتکھوں میں استہزا اللہ آیا۔ اُس نے ہاتھ کے اشارے سے مشہدول کو روک دیا۔ کمال جا بک دئی ہے اُس کا ہاتھ جیب میں گیا تھا، پھر بڑے سیماؤے اُس کی کلائی مجلی تھی۔ حیا تو فضایس اجِمال اور دوسرے باتھ تک چینے ہوئے قضابی میں کھنگے سے كحل كميا تفا\_ بدانتها كي مهارت كامظا هره تفا\_

69

'' جاق کی توک پر چھلیانہ جائے تھا چھورے! رئدھاوے نے تسمیس جندہ ہا نگاہے، پر بچھے مار کے مجا آئے گا۔'' جاقو شرارے کی مانندائس کے ایک ہاتھ سے دوسرے میں لیک رہا تھا۔ مجمع میں موت کی خاموثی طاری ہوگئی تھی۔

سارا تھیل ہی نظر کا ہے۔ میری نظریں اُس کے ہاتھ سے زیادہ متحرک تھیں۔

''حیافت ندکرو بابرا وہ چاتو زنی کا بہت بڑا ماہر معلوم ہوتا ہے۔ ذرا دیکھوٹو سبی ، اُس کے ہاتھ کس قدر جاتو شناس بیں ''لیونارڈ نے سبی ہوئی آ داز میں سرگوٹی کی۔

و کواس بندر کھوتے تھاری وجہ سے میرا ارتکا زخراب موسکتا ہے۔"میں نے سفاک ے اُسے جھڑک دیا۔ اگر میں ابیا نه کرتا تومنتقل مُصر رہتا۔ میں به دستورسا کت کھڑا أيه تول ر ما تفام ميرا حاتو بند تفاسين في ايك اور نفساتي واو كهيلا - أتكهول مين بمريورتمسنحرا ورتحقير بحرك اپنا عاتو گراديا -یہ منظر و کھھ کے مجمع میں پھر مری دوڑ گئی۔ سر کوشیاں بلند بوکمئیں مسی منجلے نے سیٹی بھی ماردی -'' جیمورے تو گیا!'' جیملیا نے تلملا کے حیاتو والا ہاتھ سیدھا رکیا اور ایک قدم کا استعال كرتے ہوئے عين سينے يروار كيا۔ بيس في ساكت كفرے كفرے تھيك أس لمح اپني جگه چھوڑى تھى كد جھونک میں نکلتے ہوئے اُس کی کہنی میرے شانے کو چیوتی ہوئی تکی تھی۔ أسے میرے اندازے سے زیادہ قودیر تا بوتھا۔ اگلا قدم زمین پر بڑتے ہی وہ ایڑی کے بل میری جانب گھوما تھا۔ جا تو والا ہاتھ نصف دائز ہمکتل کرتے ہوئے بالكل مير كهيك يرآيا تقامير السالي جست لكاني کے سوا دوسرا داوٹییں تھا اور آئ کو میں نے آ زمایا۔ اُس کا جا قو والا ہاتھ جیسے ہی ہُوا میں گھوم کے داپس ہؤا، مجمع نے کہی سانس بحری \_ گویا دیال کھڑے تمام افراد کا دل آیک آواز میں دھڑ کا تھا۔ میں نے جارقدم کے فاصلے پر برق رفقاری ہے کھڑے ہوئے ایک استہزائی مسکراہٹ اُس کی طرف اجِهالی۔ وہ بھی گھاک تھا۔ فوز امیرے حربے کو تا ڑ گیا۔

سے پائی کے بجائے اس نے پُرسوچ مسکراہٹ اپنے چہرے بر بھھیری-

''ارے چھورے ، ابھی ہے ہے ، چاقو اٹھانے کا ہے۔ حیملیا خلم کرنے کا نہیں ہے۔''

" جھلیا وارکر... بہانے سے وفت حاصل نہ کر۔" میں نے ترکی بہترکی جواب دیا۔ ہر چند دہ تجھ رہاتھا کہ میں ا اُس طیش دلوانا جاہتا ہوں، لیکن میہ روگ ہی ایسا ہے کہ انسان مزے مزے سے اِسے گلے لگا تاہے۔ چھلیا کے متصنے پھڑ کئے گئے تھے۔

"تیری مان کا...سالے۔"

جھلیانے لیکتے ہوئے دائیں طرف وارکرنے کا جھانسا
دیا۔ میں بہت آ رام ہے اُس کے دام میں آگیا۔ اگلے ہی

سے سرعت سے چاتو اُس کے ہا کی ہاتھ میں تھا۔ اُس کے
خیال میں میرے پاس بیبلو بدلنے کی مہلت نہیں تھی۔ اُس کا
خیال ٹھیک ہی تھا۔ اگر میں قبل از وقت اُس کا داو بھائٹ نہ
خیال ٹھیک ہی تھا۔ اگر میں قبل از وقت اُس کا داو بھائٹ نہ
لیزا تو واقعتا میرے پاس بیلو بدلنے کی مہلت نہ ہوتی ، اور وہ
اطمینان ہے او جھڑا نکال باہر کرتا۔ اُس نے اندازا چاقو
چایا، لیکن میں با کی طرف بیبلو بچانے کے ساتھ ہی نیچ
چایا، لیکن میں با کی طرف بیبلو بچانے کے ساتھ ہی نیچ
میں اُٹھا اور مُنہ کے بل زمین بر آ رہا تھا۔ اُس کا ایک گماشنہ
میں اُٹھا اور مُنہ کے بل زمین بر آ رہا تھا۔ اُس کا ایک گماشنہ
صورت حال دیکھ کے تیزی سے میری جانب بڑھا۔ چھلیا
مورت حال دیکھ کے تیزی سے میری جانب بڑھا۔ چھلیا
فیرانے کے کر رہو نے بی ٹا نگ اڑائی اورا ہے گرادیا۔

''میرے جیتے اُسے کوئی ہاتھ نہیں لگانے کا ہے۔ جندگی میں بہلی باری چھلیا کا جاقو کسی نے ہُوا میں گھمایا۔ چھورا گھٹ نہیں دیکنے کا ہے۔''

وہ برہ برد کرتا لیک کے اُٹھ کھڑا ہؤا۔ اُس نے پینترے بدل بدل کے مجھ تا براتو ڑھلے کیے۔ ہرممکن داو آ زمائے ،
لیکن میرے جسم پر ایک خراش ڈالنے میں بھی تا کام رہا تھا۔
میں نے محسوس کرلیا تھا، اُس کی آ تکھوں میں دہ کہتے ہوئے الاؤکی جگہ محلتے ہوئے التیات اور جیرانی نے لے لی تھی۔
الاؤکی جگہ محلتے ہوئے اشتیات اور جیرانی نے لے لی تھی۔
منب دنگ

وفعتاً جھلیانے جاتو جوہا، بندرکیا اورمیرے فقد مول بیں ڈال دیا۔ چند کھوں ٹبل نفرت، کدورت اور بغض سے بھرا بؤاچھلیائی وقت سرایا ہے بجز دمحبّت بنامیر کی ساسنے کھڑا تھا۔ اُس کی دیکھا دیکھی اُن جاروں نے بھی اپنے جاتو بند کے اور میرے قدموں میں ڈال دیے۔

''ما تا یا کی سوگند! حجلیا آج سے تیرا گلام لکنے کا ہے۔ اليام كى كسى نے بليت نبيس بيا۔ اليا كمتاني بھي نبيس برا۔'' حِيليا كَى أَ واز رُنده كَنَّى، أس كاسينه أبلنے لگا اور وہ كھڑے کھڑ ہے لرزر ہاتھا۔ میں نے آ کے بوھ کے جھلیا کوسینے سے لگالیااوروہ یک بلک کےرونے لگار مجمع میں باما کاریج گئی۔ ایک نے پہل کی پھرسارا مجمع ہی ٹوٹ بڑا۔ لیونارڈ حیرت ے باربار این انگی کا ٹا تھا۔ اُنھوں نے مجھے اور چھلیا کو اسینے کندھوں پر اٹھالیا۔ چھلیا لوگوں کی مِقت ساجت کر کے فيجارآ يارأس كاكهناتها كهكندهون برافعائ جاف كاحق صرف میرے لیے تھا، پھر چھلیا کی رہنمائی میں لوگ بہتی کے وسط کی جانب چل پڑے میرے بے حداصرار کے باوجود أنهول نے مجھے تیج تہیں اتارار بجیب تماشا لگ میاتھا! عورتی اوراز کی بالیاں دروازوں برلدی ہوگی اِس تراکے جلوں کو دیکی رہی تھیں ۔ بہتھ دریہ علنے کے بعد جھلیا کا شمکانا أ كيا- وه چيوڻا سا ، مگر پخته كمرا تھا۔ كمرے جتنا ہی مختفر صحن تھا، جے باہر سے آئی ہوئی دوفث کی شاخوں نے مکتل حصت شب رنگ

دیا تفاصحن کا فرش کتے تھا جسے پومیہ لیمایوتی کے ذریعے ہم وار اور تخت کیا گیا تھا۔ کمرے کے دروازے کے آپ طرف مٹی کا گھڑونیا رکھا تھا؛ جس پریانی ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے بیٹ سن کی بوری لیٹی ہوئی تھی۔ گھڑ و نیجے کا ڈھکن لکڑی کا تھاجس کے وسط میں شیخ ٹھنکی ہوئی تھی ،جس یرسوثی ا ڈوری ہے لکڑی ہی کا پیالا بائدھا گیا تھا۔ دروازے کے دوسرى جانب چوکى رکھی ہوئى تھى جس پر زر در تک كا گا وُ تکيه یزا تفاصحن میں اِتنی جگر خیس تھی کہ ہمارے جُمع کی سائی ہوتی۔ ّ جھلیانے اینے آ دمیوں کو چھٹے چینے کے ہدایات دیٹی شروع کردیں۔ میں نے اُسے تختی ہے منع کیا کہ وہ ہمارے لیے کسی شم کا اہتمام نہ کرے ،لیکن ووتو گرال گوش ہور ہا تھا۔ ایک کوأس نے لباس کے سلیے دوڑایا تو دوسرے کوستی کے اکلوتے مولوی صاحب کے یاس روانہ کردیا کہ اصیل فتم کے دوجارمرغ ممل كروا آئة اورتاكيد كردى كدرتي بحر بحوجي من وهرم کی مسالے میں صفوایا جائے ۔ اگر رتنی دین وهرم کی بات كرے تو أسمے حجمليا كا نام لے كے وُ رايا جائے۔ أيك تیسرے کو تنلف النوع ضروریات طعام کا انتظام کرنے کا فے داریناویا صحن میں بھاتم بھاگ ناریل کے پیوں ہے۔

ینائی گئی چٹائی بچھادی گئی تھی۔ آیک جوان نے جھے کندھے
پر ہنوز اٹھارکھا تھا۔ دس بارہ اُس کے گردگھیرا ڈالے کھڑے
سے لیونارڈ عضوم عظل کی طرح جیرانی سے سب بچھد یکھا
رکیا۔ آخر چوکی پر سفید چاندئی بچھادی گئی۔ دونوں سروں پر اگروان رکھ کے بتیاں آ نافا ناسلگادی گئیں۔ حض کے کونوں
محدروں میں بھی جاب کا اگر بتیاں تھونس دی گئیں۔ ایک
کارندہ دوڑا دوڑ اکھیں سے سرخ مخملیں گاؤ تکیہ لے آیا۔ اُسے
چوکی پر زرد تیکے کی جگہر کھ دیا گیا۔ اب چھلیا کے اشار سے پر
جھی کررھے سے انز نے کا موقع فراہم رکیا گیا۔ تا ہے کی
جھے کئد ھے سے انز نے کا موقع فراہم رکیا گیا۔ تا ہے کی
جھے کئد ھے سے انز نے کا موقع فراہم رکیا گیا۔ تا ہے کی
رکھا گیا اور اُس تھال کو چوکی پر رکھ دیا گیا۔ چھلیا نے ہاتھ کے
رکھا گیا اور اُس تھال کو چوکی پر رکھ دیا گیا۔ چھلیانے ہاتھ کے
رکھا گیا اور اُس تھال کو چوکی پر رکھ دیا گیا۔ چھلیانے ہاتھ کے
رکھا گیا اور اُس تھال کو چوکی پر رکھ دیا گیا۔ چھلیانے ہاتھ کے
رکھا گیا اور اُس تھال کو چوکی پر رکھ دیا گیا۔ چھلیانے ہاتھ کے
رکھا گیا اور اُس تھال کو چوکی پر رکھ دیا گیا۔ چھلیانے ہاتھ کے
رکھا گیا اور اُس تھال کو چوکی پر رکھ دیا گیا۔ چھلیانے ہاتھ کے
رکھا گیا اور اُس تھال کو چوکی پر برکھ دیا گیا۔ چھلیانے ہاتھ کے
رکھا گیا اور اُس جو کی پر بیٹھنے کی مجھے بیاتی گیا۔

" چھلیا بھائی اُ جھے چوکی پر بیٹھنے کا ارمان نیس اور نہ بی میرے پاس بیہاں تھہر نے کے لیے وقت ہے۔ تمھاری اس قدر مُرَّت افزائی نے بیجے انو پانی پانی کردیا ہے۔ اگر کی بیٹھنے بولا تنہائی میں چھوفت دے دو۔ "میں کی مطابق چاہتے ہولا تنہائی میں چھوفت دے دو۔ "میں نے چھایا سے صاف صاف بات کی۔ میں نے اب تک انتہائی مخل کا مظاہرہ کمیا تھا۔ میں ٹھل کے ساتھ پیش آئے والے حالات کی تفصیل جانے کے لیے میکشٹ اٹھار ہاتھا۔ کوئی کہنے جان سکتا تھا کہ میرا سینہ تیزا ہ سے لیریز ہانڈی کی طرح اہل رہاتھا۔

ی مرن اس دہوں ۔

''ائی باپ! کھو پڑیاں اتار کے جانے کا ہے۔ برحوئی بندگی یا تراکی ہے، جن کا فصیا واڑ جھک جھک نسکار کرنے کا ہے۔ مانوتو ادھر ہے۔ تیس سال میں چاتو پہلی بارگرنے کا ہے۔ مانوتو ادھر دام اُتراہے۔ ابھی جانے کا بات نہیں یو لئے کا ہے۔ تیرے چاتو کا چیکار کھیری کی بیانا ور چاتو کا چیکار کھیری کی بیانا اور میں حلقہ ڈال دیا۔ اُس کی عمر ہے شرم آئی تھی۔ میس ہزار انکار کرتار ہا اور وہ ہزاروں اصرار۔ آخر کارچوک پیس جانوں کی میں نجات نظر آئی۔ میرے بیٹھتے ہی چھلیانے اپنا چاتو ہے چاتو وہ دھ ہے۔ لبریز گھڑیا میں ڈال دیا۔ جاتو ہے چاتو ہے۔

بہ قدر دودہ چھلکا اور تھال میں جمع ہوگیا۔ اُس کے بعد بہت ے آئے اور باری باری اپناچا تو گھڑیا میں ڈال گئے، پھروہ سب میری طرف متوجم ہو گئے۔ میں نے اپناچا تو تخق ہے مٹھی میں بھینچ لیا۔ آخر کار جھلیا سرایا ہے التجابین کے کھڑا ہوگیا۔ 'سوامی جی الیک گھونٹ داس بھرنے کا ہے۔' ''جھلیا بھائی امیری مجبوری کو بھھنے کی کوشش کرو۔۔۔ بھے

يبال سے فور اجانا ہوگا۔'' حیملیا کچھ ویر دل مسوس کے کھڑار ہا، پھراجیا تک بگولے کی طرح اُٹھااورا پنامُنتِ تھیٹرانے نگا۔ دامن چیر کے وولخت كرليا\_" ياني موركه كے بھاگ ابھي اور جلتے كا بين سوا می جی! مهاجن د یالوخالی ماتھ بچھیرے ہیں۔'' وہ د بواندوار ﷺ تڑ ہے لگا۔ اُس کی دیکھا دیکھی وہاں کہرام کے گیا، بھی وامن جاک کرکے صف بستہ ہوگئے۔ چھلیا خواتخواہ مجھے د بیتا وَں اوراوتاروں کا رہبہ دینے بیتل گیا تھا۔ جا تو گھڑیا میں ڈالنے کا مطلب اُن کے ساتھ دودھ ساتھ تھا، پھر میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اُن کی مرضی کے بغیر یباں سے نکل سکوں۔ چھلیا کے اطوارے لگنا تھا کہوہ مفته بحرے يہلے مجھے نكلنے نبيس دے گا۔ آخر مجھے ايك ترکیب سوچھی۔ میں نے تیز آ واز میں کہا،'' تھبرو، میر کا بات سنوا... مير باربار كيني يرده بالآخر تقم كئ مين نے اجا تک اپنا حاقو جھلیا کے پیروں میں ڈال ویا۔ ''حِيمليا ابتم حايموتو اپنے ہاتھوں ہے گھڑيا ميں ڈال دو!

جھے کوئی اعتراض ندہوگا۔'
چھے کوئی اعتراض ندہوگا۔'
پوری شکل پرزردی اور دیرانی کھنڈگی ۔ وہ یکھ دیرسوچا کیا،
پوری شکل پرزردی اور دیرانی کھنڈگی ۔ وہ یکھ دیرسوچا کیا،
پھراس نے لرزتے ہاتھوں سے چاتو اُٹھایا، کھکے سے کھولا،
پھراس نے لرزتے ہاتھوں سے س کیا۔ وہ مُنے ہی مُنے ہیں بچھ برزبروایا، پھراچا کی اُس نے چاتو کو دوبارہ بوسا دیا اوراکی برزبروایا، پھراچا کی اُس نے چاتو کو دوبارہ بوسا دیا اوراکی بھرتی تھے۔ کھرچاتو بین کر بھیلے پردکھ بھرتی کر دیا۔' سوامی! آپ رکھے کائیس ہے تو اپنے کے جھے بیش کرویا۔' سوامی! آپ رکھے کائیس ہے تو اپنے میں بہتے ہے۔

كوماته كوافكات

میری زبان سے بے ساختہ جملہ بھسلتے کیسلتے کی گیا کہ چھلیا بھائی اِس سے بہتر ہے تم آ تمامتیا کرلوں میرے چاروں اُورموت گھوتتی ہے اور ہراُس شخص کو لیسٹ لیتی ہے جومیرے داکیں ہاکیں آ گے بیجھے ہوتا ہے۔

" و چھلیا بھائی ایہ بھی ممکن نہیں ہے، میں تو بنجارا ہوں ،
گلی گلی کی خاک چھا نتا کھر تائے م کہاں میرے ساتھ و صکے
کھاؤ گے؟ شدید غلط فہمی ہوئی ہے چھلیا اور حصل اتفاق نتا
کہ میں تمھا را جاتو گراسکا، ورنہ تم مجھے سے زیادہ وست رس
رکھتے ہو۔ "میں نے اُس کے ہاتھ سے جاتو نیس لیا۔ اُس نے
میری ترکیب جھی پر آ زمانی تھی ۔

پھرتو چھلیا ہیوں کی طرح بلک بلک کے روپڑا۔ فرش پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ باتی سب لوگ جیپ سادھے کھڑے ہتے۔ میں نے بہ مشکل جھلیا کواشا کے لفایا، بھرائس نے جھے ایک مجیب قصہ سنایا۔

چھلیانے انات آشرم میں ہوش سنجالا تھا۔ تیرہ سال گامریل دہ وہاں ہے بھاگ نگلا۔ ہمبل کی سر کوں پرآ وارہ کردی اور فٹ پاتھ پرسوتے جاگتے آس کی عمر ہیں ہے س جائتی ۔ وہ اب تک چھوٹی موٹی چوری چکاری اور چھینا چینی مرتا آیا تھا۔ اُسے چاقو زنی میں مہارت حاصل کرنے کا جنون تھا۔ وہ شوق کی تھیل میں استاد بدلنے کے لیے جنون تھا۔ وہ شوق کی تھیل میں استاد بدلنے کے لیے علاقے بدت رہا، کیکن جب بھی وہ فن کوآ زما تا، ایک آئی کی کمی پاتا، پھر کسی ہم دم کے مشورے پروہ دتی جا پہنچا۔ وہاں کمی پاتا، پھر کسی ہم دم کے مشورے پروہ دتی جا پہنچا۔ وہاں کمی پاتا، پھر کسی ہم دم کے مشورے پروہ دتی جا پہنچا۔ وہاں کمی نارکا عال قا۔ چھلیا نے کئین خال کو حقد پہنچا تا تھا۔ چھلیا نے کئین خال کے منہ چھلیا نے منارکا علاقہ تھا۔ پھلیا ہو سیلم سنارکا علاقہ تھا۔ ایک ون چھلیا سلیم سنارک عال جی چینی تھی، تیل وہ تھا۔ ایک ون چھلیا سلیم سنارک ہاتھ میں بچلی چینی تھی، تیل ورک سے بھی دیک تھی، تیل ورک سے بھی سندی کی چینی تھی، تیل اور اسے اسے لکار بہنچا۔ سلیم سنار کے ہاتھ میں بچلی چینی تھی، تیل اور اسے اسے لکار بہنچا۔ سلیم سنار کے ہاتھ میں بچلی چینی تھی، تیل قسمت نے چھلیا کا ساتھ دیا، اور اُس نے سنارکا چاقو گرادیا۔ اُسے للکار بہنچا۔ سلیم سنار کے ہاتھ میں بچلی چینی تھی، تیل قسمت نے چھلیا کا ساتھ دیا، اور اُس نے سنارکا چاقو گرادیا۔ اُسے للکار بہنچا۔ سلیم سنار کے ہاتھ میں بچلی چینی تھی۔ دی

أس كے بعد سليم ستار دتى ميں نظر ندآيا۔ خدا جانے أے زمين نگل گئی یا آ سان نے کھایا۔حوض قاضی میں دوحیار نے اور حیاقو اُٹھایا الیکن چھلیا سب پر بھاری رہا۔ استادکتن خال کے یاس متواتر عرضیاں جارہی تھیں۔ اِس سے میلے استاو کہن خاں کی طرف ہے کوئی ردعمل آتا حچعلیا از خود ھتبہ ہے کر استاد کے اوّے بریکٹی گیا۔استاد کینن خال نے حصّہ لینے ے انکار کر دیا اور جاتو افغایا۔ جھلیائے استاد کے قدموں میں حیاقو کھینک دیا اور مافی الضمیر کیہ سٹایا۔ پھراستاد نے حجملها کواسنے اوّ ہے برجگہ دیے دی اورسلیم سنار کی ڈھنڈ والی ا کروادی۔ کہتے ہیں سلیم ستار دریا میں ڈوب مرا تھا۔استاد کتن سلیم سنار کو بھلانہیں بایا تھا لیکن اس برأس نے جھلیا کو سمجھی مطعون نہیں ہمیا۔ چھلیا استاد کے باس بارنج سال رہا۔ اُن یا کچ سالول بیں اُس نے استاد ہے سارافن نچوڑ کیا تھا۔ استاد کہن کو عالب نظے کے ایک جولا ہے نے دودھ میں ز ہردے دیا، جس سے استاد جانبر نہ ہوسکا۔استاد کے بعد جيملياد تي مين نبيس زكار واليس كالحصيا داثرة شيار يبال أس نے احدة بادكواينا متعقر بنايا۔ مبينے بحريس يورا احدة باد اُس کے سامنے سرجھ کائے کھڑا تھا۔استاد کیتن خال کی محنت اُس برخوب جُمَكَي تَحَى \_ برثے برنے نامی گرامی استاد اُس کے سامنے میل کبرے زیادہ نہیں تشہر سکے،لیکن جھلیا نے ہمیشدائے اندر ایک کی محسوس کی، جسے وہ محسوس بی كرسكنا تقا، أس كي نشال زدگي برقادر نهيس قفاراحمد آباد بر نورے دیں سال کاراج تھا چھلیا کا ۔اُس کا ڈ نکا ہرگلی، ہر مجلّے يْن بجنّا نَهَا ،كيكن جِيمليا اب أكمّاً كيا نَها ـ كونَى زور آور اُس کے سامنے ٹکٹنجیس سکا تفااور یہی بات اُس کی اکتابیث ا اور بے زاری میں اضافہ کردہی تھی۔ وہ بھیس بدل برل دوسرے شیرول کونکل جاتا۔ ادّے کے استادوں کوللکارتاء اورا گلے ہی لمجے چوکی پر بیٹھا داد دہش وصول کررہا ہوتا۔ وہ يجارُ كالممنى تها ،أے جوڑكى اللائ تھى ، جو آج تك أے تہیں ملاتھا۔ چھلیا اپنی توعیت کا عجیب وادا تھا کہ اُس نے

ے شیرل کر دھاڑ ہے ہوں۔ بختہ عمر ہندُستانی جے اس کے سأتقى بتمل كيه ك يكارر ب شفه أس شفي شهواسف كيا عمل دہرایا کیائی کے ہاتھ رسیوں سے آزادہو گئے ،اوروہ آن كى آن يس تريتا يؤلاديد كمريرآ موجود بؤا أس ف تحتجر کی ز دیربار ویمیه کویری**ن**مال بنالیا اوراُس کی آژ <u>سا</u>ے کر اییخ سانھیوں اورانگریز خاتون مایاسمیت وہ نہصرف غارہے تکلنے میں کام یاب ہؤا، ہل کہ کام یابی ہے گر کے جنگل میں ا روپیژئی بھی ہو گیا میکن اِسے قبل محافظوں نے اشتعال میں مبتلا ہو کی چیچیے ہے گولیاں برسائیں تھیں، جن کی زو میں آ کے ایک ہندُستانی نو جوان جواُن سب میں قوی الجیثہ تھا، ہلاک ہوگیا۔ متھل جنگل میں روبیش ہونے سے قبل بارومیه کا نرخره کاف سے اُسے کھینک گیا تھا۔ بارومیه کی موت بورے گروہ کی موت تھی، وہاں کہرام چی گیا۔ سخت اشتعال میں آ کے کارندوں نے ایک ایک اگریز قیدی کو گولیوں سے بھون و یا قعاءاب کیا یار وہیداور کیا اُس کا بیٹا اور کیا کرانتی کاروں کےمطالبات اسب کچھ بارومیہ کے ساتھ ہی مئی میں مل گیا تھا۔ تب ہے کرانی کار اُن ہندستانیوں کو باؤلے کتے کی طرح الماش کردہے ہیں۔اطلاع بھی ہے کہ اب تک وہ جنگل ہی میں رو ہوش میں ، کیوں کہ جنگل کے گرد آیا د تمام بستیول میں کرانتی کارکڑی تگرانی کررہے تھے۔ حیملیانے بتایا کہوہ بارومیہ کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا، إس ليے أے إنتازيا وہ و كوئيس مؤالكين رياستي عوام ميں وہ ایک وبو مالائی ہیرو کا درجہ رکھتا تھا۔ریاستی عوام بارومیہ کے قاتکوں کے لیے شدید غرضہ اور نفرت رکھتے ہیں۔ جھلیاا پنی واستان مکمل کر کے تھہر گیا۔ میرا دہاغ تو اُس سے آیک جملے ير سائيس سائيس كرر ہاتھا كه بيندُ ستانيوں كا قوى الجيثہ ساتھي۔ بلاك موكيا توكيا جمروا ... إس ت آكم مريد سوطانيس كيا-آتھوں میں دھند ککے جھا گئے۔ چھلیا کہ رہا تھا،''سوامی کی! ابھی تیرے کو پتایز گیا ہوئے گا۔ اِدھرصرف تیراانتجار کرئے کا ہے... جھلیا پر جا قو چھیر کے جلے جاؤسوای جی!... یا جھلیا

حدوج دسے ہٹ کے ذاتی محسول ہوئے تھے۔ باروضیہ نے . انگریز قیدیوں میں ہے ایک دراز قد خاتون کو بلوایا۔ وہ ہے صد سین وجمیل اور ہاوقار تھی۔ ہاروشیہ نے بتایا کہ اِس کا شوہر فوجی کیتان ہے اوروہ بھی اُس کی قید میں ہے۔ انگریز عورت كانام مايا تفا-باروميه في رسيول ميں جكڑے ہوئے اس کے شوہر کو بھی دہیں بلوایا۔ اِس کے بعدائس نے یے ہود وحرکت کی الیعنی مایا کو نے لباس ہو کے برہند رقص كرنے كانتھم دے ديا۔ وہ أس كے شو بركوخاص تماشائي بناکے حظ اٹھار ہاتھا۔ ہارومیہ کے ایما پرنتیوں ہندُستانیوں کو یھی و ہیں بلوایا گیا۔ یاروئیہ مجھتا تھا کہ اِن نتیوں کا انگریز عورت ہے کوئی تعلّق ضرور ہے۔ اپنی شناسا عورت کی سرعام بربتنگی کوئی برداشت نبیس کرتا۔ مندستانیوں کو دمال بلوانے كا أيك مقصداً وركبحي تفاء جس كا عقده مجھ ير بعدييں کھلا۔ ہندستانیوں کے ہاتھ بیٹٹ ہر بند سے ہوئے تھے۔ مایائے ہاں رقص ہے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ انگریزی سی مینے چلانے لکی۔ یارونید کے اشارے بر دومسٹنڈے ا ك ألى سے نوج كھوٹ كرنے لكے۔ أس عورت كے شوہر کا بیرہ تأ قرات سے عاری اورسیاف قفاء جب کہ بارونیہ اُسے تکایف پہنچا کے ہی لذت کشید کرنا جا ہتا تھا۔ اینے مقصد بنس نا کامی پروہ ہے چین ہو گیا۔مسٹنڈ دل نے مایا کابالائی لباس تارتار کردیا تھا۔ اُس کے شوہر کی نسبت ہندُستانی شدید ہے جین وکھائی دیتے تھے۔ آخراُن میں جو پخت عمراورسیانا تھا، اُس ہے رہانہ کیا؛ وہ شیر کی طرح گرج پڑا۔اُس نے یارومیہ کو تحت لعنت ملامت کی ،اُس کے تعل کو تحشیا قرار دیا اور نامر دی ہے تشبیبہ دی ۔ بارومیہ بہت محظوظ مؤار شاید یکی سب و یکھنے کے لیے اُس نے تماشا لگایا تھا۔ دفعتا ایک سکے پہرے دار تیز قدموں سے وہاں آیا، اوراس سنميا آوا تِبلنديا روميه كوبنايا كه فمرار جوسفه والاجندُ سناني مخبر بھائتے ہوئے مارا گیا۔اُس کے بعد ندجانے کیا ہؤا چھلیا بچھ میں سکا۔ بول نگا تھا جیے برق پارے کوندے ہوں اور بہت سُب رنگ

مع نارکھا ہے۔ جھلیانے بتایا کہ ہارونیہ ایک تعلیم یافتہ جوان تھا، اُس نے راج کوٹ سے بارہ جماعتیں یاس کر کھی تھیں۔ چھلیا اِس سے قبل کبھی باروںیہ کے ٹھوکا نے برنہیں ، مریا تھا۔ ہارولیہ نے اُس کے لیے خصوصی ٹا نگا بھیجا تھاء جو خوداُس کے استعمال میں بھی رہتا تھا۔ جھلیانے انکشاف کیا كدائكريزول كوفريب دينے كے ليے رياست كے نواب اور راہے ہاروشیہ کی سرکونی کے لیے دستے رواند کرتے رہتے تھے، کیکن حقیقتا باروشیہ ریائی سریرستی میں بروان چڑھ رہا تقار گھوڑا جب ایک دوڑ جیت جائے تو اُس کا جماؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ داو کے لیے بیندیدہ ترین تخبرتا ہے اور باروفید نے بے شار دوڑیں جیت کر دکھادی تھیں اس لیے ریاستی حکام اس پر داوکھیل رہے تھے۔ بارومیہ نے جھلیا کو باتھوں ہاتھ لیا۔ اُسے ایک کشادہ غاریس لیے جایا گیا۔ غار كا د ہانه يَتك تقابيكن و ه اندر ہے كسى كل كى طرح كشاده تقا۔ أس مين مَوا كا گزرېيرترين تفايي جليم جليم شعلين نصب تحيين ۽ بوراغار بقعة نور بناتها بارونيه نے حجمليا كوايين برابر بشايا دو نیم بر منه انگریز از کیال مور پیکه مجل ربی تھیں۔ بارومیہ نے بتایا کہ اس مرتبہ اس نے وہ کام کردکھایا ہے جس كا أس نے برسوں سے خواب و يكھا تھا۔ أس نے انگریز افسروں کی بہت بڑی تعداد اغواکر لی ہے، ان کے ساتھ چندمقای مخبرتھی بکڑے گئے ہیں۔اُن کا ایک ساتھی انگریز افسر کے ساتھ فرار ہونے میں کام یاب ہؤاہے۔ آس تے چھلیا کو بہت خاص کام کے لیے بلوایا تھا، تاہم ہارونیہ نے وہ خاص کا م اب تک أسے نہیں بتایا تھا۔ البقد گفتگو کے ووران حجملیا بیرجان چکا تھا کہ اغوا شدگان کے تاوان میں سرفہرست مطالبہ بارومید کے بیٹے اوراس کی انگریز بیوی کی حوالگی تھی۔ چھلیا کے آنے کے بعدے احمد آباد میں اُس کا شاكر دارجند عيا چوكى سنجالے موئ تھا۔باروليہ نے اشارون كنابيل مين ذكركر ديا تفاء أست نيتاست ضروري مدد درکارتھی۔ جیملیا کو اُس کے مقاصد کرانتی کاری کی عظیم شب رنگ

ا بني فنكت كے بزار حربي آز ماليے ،ليكن وہ فاتح تھا اور فاتح ہی کہلایا۔ایک مرتبہوہ برگرناتھ پہاڑی کی یاترا کرکے اوے رہاتھا، اس کا گزر اس بستی ہے ہؤا۔ بیال اس ک ملاقات ایک مہان گیانی ہے ہوئی۔ اُنھوں نے چھلیا کے بتائے بغیری اُس کا مسلد بڑھ لیا۔ گیانی نے چھلیا کو گیان و یا کہ اِس بہتی ہے ایک نوجوان کا گزر ہوگا اوروہ جھلیا کا حیاتو آ سانی ہے گرادے گا۔ وہی جوان جھلیا کافن مکتل کرے گا۔ حیلیا تو ویسے ہی اڈے یاڑوں سے بیزارتھا۔اُس نے اِس ستی میں کچھز مین خریدی اور یہیں برارہا۔ پہلے سال أے والیس لے جانے والوں کا تا تنابندھار ہا، لیکن أس نے سب سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کر ای تھی۔ اس ستی میں تظہرنے کی وجداس نے آج سے پہلے کسی کوئیں بتائی تھی۔ دوبرس سلے بارولید أے طاش كرنا ہؤا يبال كك آياتھا۔ أے ياروفيه بحط مانس لكا تفار باروفيه في أس بتايا كدوه وليس كي آ زادی کی جنگ لژر ہا ہے۔ کا فصیا داڑ کے تمام دادا اُس سيمطيع رہے ہيں ، اور آج بھي واني طور پرائس كى برترى كو تتلیم کرتے ہیں،لہاؤاأے چھلیا کی وساطت سے کا ٹھیاواڑ کے واداول کا تعاون ورکار ہے۔ حیملیا نے اُسے بتایا کہ کا تھیا واڑ کے داواوں پر اُس کا زورٹہیں چاتا، تاہم وہ اُن سب تك باروفيد كاليغام الين الفاظ مين يجنيادا كاء سيوں كه حچھليا بھى انگريزوں كى حكومت كو سخت نابيند كرتا ہے۔ مال بھر بعد أے اندازہ ہؤا كہ باروٹيدائے مقعدے ہٹ گیا۔ وہ اب آ زادی کی آٹر میں لُوٹ مار اور بیش و نشاط تشيد كررماسي ليكن اب باروميد كاطوطي بول رباتها ،إس سلي چیلیائے چیس سے بی میں عافیت جانی۔ بارومیہ چھلیا کی یے پناہ عزّت کرتا تھا۔ اُ ہے مضبوط کرنے میں چھلیا کا نام یے صد کارآ مد ثابت ہؤا تھا۔ دور دز قبل یارومیہ نے ن کی خوشی میں ایک شان دارجشن کا سندیسہ جمحوایا تھا۔ أس نے چھلیا پر بے مداصرار باندھا تھا۔ مِر جنگل کے پیجوں فائسرکی پہاڑیاں ہیں، انھی بہاڑیوں کے عارول میں بارونیہ نے اپنا

كوماته ليجاز

حیلیا اپنی بیتا کولے کے گز گزار ہاتھا۔ اِدھر میرا وجود آ تدهیوں کی زومیں تھاءاور خشک پنتے کی طرح لرز رہا تھا۔ جمروى موت! أس يرمير بمرية كى اطلاع بتهل توجنگل ير جنگل اکھاڑنے پر تُلِ موگا۔ ہنری سچائی مثن کی يکنائی سے وابسة بي تو ہم ائل صدمات كے ہنركاكيا بيال ہو- آخر میں بھی کیا ہے ہنر تھا، نہ ول بھٹا، نہ اوا گلا، بس نمک بھر یانی الله اسوات اندرای جذب کرایا، یکی کمالی جنرہے۔ " مھیک ہے چھلیا۔" میں نے اُس کے باتھوں سے ہاتو اُٹھاکے چوم لیا، پھر تو جیے درود بوارے شور اُٹھ آیا۔ کان بھاڑ فیل مج گیا۔ جھلیا فیقیم مارے جننے لگا، وہ بنس بنس کے وہرا ہور ہاتھا۔ کسی نے لڈوؤں سے بھرا تشت احیمال دیا۔ میں کیچے دریا خاموثی ہے انہیں دیکھا کیا۔ بٹھل کا دریان اور خا مشرسینه مجھ ہے او مجل مد تھا۔ وہ بارومیہ کا بورا گروہ چھوٹک ویٹایا بھرجل کے راکھ ہوجا تا،کیکن یہاں ہے ہیں جاتا\_ میں نے ذراسکوت کے بعد تیز آ واز میں کہا، ' حیملیا! مجھے تیری مدو در کار ہے ... مجھے اینے ساتھیوں کی حلاش اور

خيريت وعافيت مطلوب ہے۔'' <sup>ور</sup> پھکر کرنے کانہیں ہے سوامی جی! حیصلیانے پاپ میں مُذِ کالانہیں کرنے کا ہے۔ ابھی تیرا ساتھی اپنا اتا پتا ہے..بس اچھا کرو...او جدھر ہو کیں گا سوامی جی! تیرا ٱلكه حجمليا شندًا كرنے كا بن حجمليا أيك وَم سينهُ هو تك کے کھڑا ہو گیا۔

«تمها را جمهر پر بهت بزااحسان بهوگا...و دمیر به ساتهگی مبیں۔اُن میں ایک میراباب ہے۔''اس کے بعد ضبط کے بندهن ٹوٹ گئے۔ آنسوؤں کا چوک سے کیا علاقہ؟ میں تڑپ سے شجے گریڑا۔ جمروہنستامسکراتا میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے خبرتہیں ہوئی کہ کپ تک بے سدھ پڑا رہا، اور تاوان چھلیا مداواے آلام کے لیے جائے کیا کچھ کرتا رہا۔ أتھوں نے کھانے کا انتظام کرلیا تھا۔ جا تدنی کا ککڑا محن میں

جون چرال میں کی۔ اُن اُڑ کیوں کو درواز ہے ہی سے لوٹا دیا۔ انجون چرال میں مینی دیا گیا۔اس اثنامیں جارے لیے لیاس بھی آ گیا تھا ہے الهتد سازندے کی جیب میں وہ توٹ تھوٹستانہیں بھولا تھا۔ سفيد كرتے باجامے تھے۔ جھابانے وقت ساجت كر كے سل ل کی کارستانیاں بھی عجیب متلون ہیں۔ جب شمل بھول گیاتھا خانے کی راہ دکھائی۔ لیونارڈ عسل کرآیا تھا۔ وہ سفید کرتے اوراب كورا بهول رائ تقى - برآ بث يرول الحيل الحيل كي حلق یا جاہے میں خوب وجیہ رکھتا تھا۔ میں نے تلوے پر لپٹا ہؤا میں آتا تفا۔ میری شکل نوشتهٔ سیاہ بن گئی تھی۔ لیونارڈ نے کیڑا کھولا، زخم تقریباً صحیح ہو چکا تھا۔ میں عسل کرے آیا تھ بار ما مجھے حالات جانے کی کوشش کی لیکن میں نے اُسے حصلیائے پکڑے محن کے 🕏 مفادیا، پھرجاندنی کے اور حجيرُك ديا تهاريين إلى وقت البيخ كرداب مين مبتلاتها ، وستر خوان چن دیا گیا۔ قابیں چن دی کئیں۔ بھنے ہوئے سمی أور کی ول جوئی كييے كرتا۔ آخر چھليا سب نمثا كے مرغ ہے بھرا تھال عین میرے سامنے رکھا گیا۔ ایک کارندہ میرے یاس آیا۔ اُس نے گھڑیا سے چھلکا دودھ بیالے حِصليا كويتار ماتھا كە بجىزىجو بحن نے مہمان كے ليے مونگ بھلى میں بحرامیا تھا۔ وہ بیالہ لے کے میرے یاس آ حمیا۔ میں کے حیل اور تِل لگا کے روٹیاں بنا جیجی ہیں۔ وسترخوان پر نے حَمّت بے کار مجھی بول ہی وقت کا ضیاع تھا۔ وہ چیر ہٹیلا دُور تک قابیں اور کھانوں سے بجرے تھال نظر آتے ہتھ، ہوجا تا اورلوٹیں لگا تا ،ایک ہی سائس میں جتنا دودھ لی سکتا جن میں تر کاریاں اور مختلف والیں تھیں ۔ان کے ساتھ ساتھ تھا بی ایا۔ بقیہ حجملیا کو وے دیا۔ اُس نے غثا غث بیالہ خالی سفید حاولوں ہے بھرے تھال بھی تھے۔ بالوشائی ،امرتی اور كرديا\_أس كے بعد وہ عرض برداز ہؤا۔''سواى جي بدھائي گلاب جامن بھری ٹوکریاں بھی آ گئی تھیں۔ چھلیانے آ ٹافا ٹا دیے کا ہے! ابھی تیرے ساتھے وں کی کھوج لگا کے بلنے کا ہے۔'' ایک بھر پور دعوت کا انتظام کرلیا تھا۔ میں نے چھلیا کا دل " كياسطلب يتحصارا؟ كياش بهان بيشار ول كا-" ر کھنے کے لیے دوحیار لقمے زیر مارکر لیے ، الوقۃ لیونارڈ نے مِنْ طِينَ مِنْ أَتَّهِ كُثِرُ المؤارِ ول چسی اور سیری سے کھانا کھایا تھا۔ میں نے أے اب تك نبيس بتايا تفاكه اغوا ہونے والے تمام انتريزوں كونل كردياً كياب \_ليونارد كي بهي بجيقري دوست اغواشدگان

"انیمی کھرنمیں ہے کہ وہ بورب میں ملے یا پیچم میں ... ابھی وہ مل گیا، پھرتیرے کو کھوجنا پڑے گاسوامی جی آ تم إدهر بي رہنے كا ہے۔ تيرا ساتھي جدهر بھي ہونے كا ہے۔ دوتين دن مال تيرب ياس كي تاكا-"

چھلیا کی بات ورست تھی۔ گرجنگل ہے کسی بھی سمت فكلا جاسكنا تقاء جب كد جھے توقع نہيں تھى كد شھل كر كے جنگل ے باہر نکلے گا۔ اگر میں بھل کو تلاش کرتا ہؤا مشرق ک جانب نُكل جاتااور مُصل مغرب بني مل جاتاتو كير لامحاله ميري تلاش شروع بوجاتي مناسب يبي تقاكه مين دوتين دن یمیں بیٹھ کے حیملیا کا انتظار کروں۔ہم اس وفت ساس گیر ك قرب وجواريس تصريحها ياف في القوراسية كارتدب دهری، کنڈ لاء راجولا، ولواڑا، با گنتا، بھسمان، واساوور اور یرایی کے علاقوں میں روانہ کردیے تھے۔ ان کے ہاتھ سَب ریگ

مختلف لوگوں کے لیے مختلف پیغامات بچوائے بتھے ، اور خودوہ اينے دست خاص زيان كے ہم راه كرجنگل كے وسط كى حانب رواند ہوگیا۔ اُن کے گھوڑے تازہ دَم اور چوکس وكهائي دييخ تنصراب مجهه تين دن انتظار كرنا تها،سولي ير انکا ہؤا جان لیوا انتظار۔حیملیا کے نکلتے ہی لیونارڈ میرے سر ہو گیا۔ یہاں جو پھی ہؤا تھا اُے۔ اِن معاملات کی ذرا سمجين المين وه بس إنتاسمهما تقاكه حيمايالزاكي ميس مغلوب ہونے کے بعد میرا دوست بن گیا ،اورخوب دل وجال ہے جمعہ ہر فیدا ہؤا تھا۔ أے قطبعاً معلوم فیس تھا کہ چھلیا کہاں گیاہ۔ میں کمرے میں تھس سے عاریا گ يريز كيا\_ مجهد إس ونت صرف تنهائي دركار تقي \_ ليونار أ مير \_ يَكِيدُ يَكِيدًا كيا-

" بإبراز راه خدا مجھے بتاؤا بيسب كيا مور باہے؟" '' تنقطے ہوئے ہوآ رام کرلو کل میج بات کریں گے۔'' میں نے بےزاری سے اُسے جواب دیا۔

"جھے سے اپیا برتاؤ کیوں کردہے جوا" اُس نے کندھے سے پکڑ کے مجھے سیدھا کیا۔

"يهال سے قريب واساوور كا قصيد ہے۔ وہال ر یاست کے وفاتر بھی ہیں ہتم جا ہوتو شمیں وہاں روانہ کروا سکتا ہوں ۔''

معمل تمعارے حالات جانا جاہتا ہوں، تمعارا چرہ کیوں سیاہ پڑ گیا ہے۔تم روئے کیوں تھے...اورتم بچھے کھٹر ماررے ہوا''لیونارڈ نے جھے جھوڑا۔

ورحتمصیں بتائے کے لیے میرے پاس کوئی ٹنگ بات تہیں ہے۔ "میں نے نظریں چرائیں میں أسے کیا بناتا، وہ جہاز میں اپنے حیارانتہائی قریبی دوستوں کے ہم راہ سفر کرر ہا تھا۔ اُس نے مجھے تفصیل سے اپنے دوستوں اور دوسی کے بارے میں آ گاہ رکیا تھا۔ میں أے کیے بناتا كدميرے یاس تمام انگرین قیدیوں کے مارے جانے کی اظلاع ہے، يمرأت كون سنجالاً \_ إدهر جمروكا خيال مير \_ سينے ميس

سَب رنگ

میں شامل تھے۔ کھانے کے بعد بھاپ اگلتا جاوار لایا گیا۔

میراول جابا کدأے جھلیا کہسر پرالث دوں الیکن میں نے

خاموشی سے قہوے کی پیالی بیٹ میں انڈیل لی-اس کے

بعد دولز کیاں کجلجاتی ہوئی وہاں پہنچیں۔ وہ سروقد تھیں ، اور

اُن کے رنگ دحوب نے تینے تھے۔ پست قدساز ندہ اُن کے

ساتھ کھڑ اتھرک رہاتھا،اوروہ دروازے پر کھڑی کھڑی لیک

ربی تھیں۔ انھیں دکھے کے سیگان ہوتا تھا کہ قدرت نے اُن

"سوای جی! اِنتها کی ما تک رکھنے کا ہے۔" جھلیا

أتھیں دیکھ سے میری طرف لیکا اور کان میں سرگوشی کی۔

میں نے اُسے وہ شعلہ بارنظروں سے گھورا کداس تے ذرا

سےجسم میں خون کے بجائے رسیلا شہد دوڑ ایا ہے۔

أبل رہاتھا۔ بھل سے معلق طرح طرح کے وسوے ڈیک ار ہے تھے۔ایسے میں لیونارڈ کی دل جوئی کون کرتا۔

" بایر میں معذرت سے کہنا جاہتا ہوں کہتم مجھے انسانیت ے گراہؤا کھرے ہو۔"

" خدا کے واسطے لیونارڈ مجھے تنیا چھوڑ دو۔" آخر جھ ے پرواشت نہ ہؤااور پل چھٹ پڑا۔

ليونارو چند ليح مجھے ويکھا كيا؛ گمضم ساكت، پجر مجڑک کے جھے سے لیٹ گیا، یا شاید مجھے لیٹالیا۔ انسان فطرقاتماش بين إلى في اينامعاشرتي وهانجيتماث كة غير المفاياب، اوريان تماشون كوكمال خوش سلتفكي سے اجتماعیت کا نام دیتا ہے۔ انسانوں میں غم بانشنے کا تماشا بھی خوب مبتاہے کھمکین جیوت کا مریض اورغم گسار ساج میں غم کی تزمیل کا ذر بعیر۔ مجھے بھی غم گسار فرادال تھے اورغم فروں تر ... میں لیونارؤ کو کمرے ہی میں چھوڑ کے باہر نکل آیا۔ ملکے سے پیال بھر بھریانی بیا۔ آگ مردشہوئی تو پيالەسرېرانڈيل ليا غنيمت تفاقحن ميں كوئي نہيں تھا۔ ميں ناريل كى چٹائى يربر كميا۔ ندجانے كتى ديريوں عى بےسدھ میزار با میجه لوگوں کے آنے جائے کومیل محسوس کرتار ہا ہمین إس بات كابهوش نبيس تفاكروه كون بين اوروبال كيا كررب ہیں، پھر سیاہی جو بن برآئی توسنا ٹاہوگیا، لیعنی کہ بہت اچھا ہوگیا یسی نے خوب کہاہے کہ سیاہی ، ننہائی اور خاموثی عناصر ہیں تو اِن کا مرتب آ گبی وادراک ہے، اور کبی ادراک عرفان مجازی ہے عرفان حقیقی تک لے جاتا ہے۔ گزشتنی کا طوفان ذراتهما تومجته يربهي بيه نكشف مؤان بيسب بجحالا حاصل نہیں کہیں کوئی ہے جومیری طرف متوجّم ہے۔ رہج والم، یہ آفت وبلاے نا گہال منظور نظر ہی کے لیے تو ہیں۔ یہ ناظر كاستحقاق ب كه نظر شكفتدر كم ياالميخت كفهر بياني میں ناؤ کھینچنی بڑتی ہے اور بہتا یائی ٹاؤ کو اُڑالے جاتا ہے۔خود کو دھارے پر چھوڑ کے مجھے بھی ڈھارس بندھ كُنِّي بِينِ أَنْهُم بِيضًا -

وہ دو بالشت کے فاصلے پر سرفیہو ڈائے بیٹھی تھی۔ بھول ک کی طرح لرزیده اورمورتی سی تراشیده بین اس افتادیر چونک گیا۔ وہ شاید بہت دریے متعزق بیٹھی تھی۔ مجھے اجا تك أثفتا وكمي ك وال كئي-" العائد رام جي ا" وه بدك ہوئی ہرنی کی طرح احیل کھڑی ہوئی اور حجت لمبا سا گھوتکھٹ کاڑھ لیا۔ ' ابتی میں آپ کی دعوم مجی ہے۔ درشن بناره نه کی - ' اُس کی آ واز بیس شیرینی ،سلیقداور کیج میں تعلیم کی کھنگ تھی۔''آپ دیوتا وُں سان دیکھتے ہو!'' أس نے ذراسا گھونگھٹ سرکا کے میری طرف دیکھا۔ اُس كى بروى بروى آئلتين بيينوى اورشقًا ف، بلكين لامى اورتضى تقیں۔عنانی رنگ کا گل دارگھا گھر اادراُسی رنگ کی چوٹی میں لیٹا اُس کا سرایا شمع وان کی روشنی اجال رہا تھا۔ میں حقیقتا مت پٹاگیا تھا۔انداز أنصف رات توسیت بیکی تھی۔اس جیموئی سى بستى ميں جہاں ہرآ دمى بورى آيادى كى تسلوں كو جانتا ہوگا، حسین دوشیزہ کا تھا اڈے پاڑے جسی جگہ پہیلے آنا حيرت أنكيز تفا\_ بإزار كي جوتي تو بھي اچنجا تہيں تھا۔ وہ صليے بشرے ہے معقول گھرانے کی گئی تھی۔ بچکیلی شاخ کی طرح تن کے کھڑی تھی، خفیف جیمو کے سے جھولتی ہوئی، بہکتی جولى ير "آب كنيا ول ينبيس بولت كيا؟"

میں واقعتاً مبہوت رہ گیا تھا۔ اُس کے وجود نے ماحول کو طلسمى بناديا تقايه "كون هوتم؟ إلى وفتت يبهال) آناكسي شريف الرك ك لي مناسب بين -" مين في سنجلت موع أس ے ہوچھا۔ دہ تو گویا میرے بولنے کی منتظر تھی۔میری آواز مُن کے جیسے اُس کے سارے وہم اور وسوسے دُور ہوگئے۔ اُس نے جس تیزی ہے گھونگھٹ تھینجا تھا، اُس تیزی سے گرادیا اور چھیاک ہے میرے سامنے دوزانو بیٹھ گئا؟ جیسے مينا سے ساغر ميں آخرى بوند ميكى موروه بلاشبهر ميے عدسين تھی۔ دودہ، شہد، صندلیں شربت کے آمیزے سے اٹھتی ہوئی اُس کی رنگت،اُس مرطرہ اُس کی تراشیدہ صورت، نین نقش ایسے جیسے چن چن کے ہیر ہے موتی جڑو یے ہول۔ سَب رنگ

م كالب ولهجه اورشكل وصورت غير مقامي تقى - مين واقعتاً ینه پرانجین میں مبتلا ہوگیا تھا کہ وہ کون تھی اور بول آ دھی رات کو یہاں کیا کرنے آگئ تھی پیچھل یائی کا خیال آنے ر میں خود ہے جھینیا تھا،کیکن جب وہ کھڑی تھی تو اضطراری . طور برمیری نظریں اُس کے پیرول کا جائزہ لے جکی تھیں، اُس کے یا ٹوئین سیدھے تھے۔

'' بنوٹی ہوں کنہا تی ا دلواڑا شہرے رکنی کے گھر تظهری ہوں بستی میں اودھم پڑا ہے کہ آپ کومہاتما گیانی نر بندر جی نے گیان دے کے حھلیا کے لیے بھیجا ہے۔' أس نے جنی جنگی نظروں ہے میری طرف و مکھتے ہوئے کہا۔ وواس طرح گو ہا ہوئی تھی ، جیسے برسوں کی شناسا ہو۔

نستی والے مجھے مہان اوتار سمجھ رہے تھے۔ میدیش ہی حانیا تھا کہ چھلیا کا جاتو گرانے میں سس گیانی کاعمل وخل تھا۔ سر گوشی بھی ج کی طرح ہوتی ہے اور برگوش زمین کی طرح کہ جہاں نیج گرا وہاں بودا نکل آیا، آیک بودے میں بزارول کیمل اور ہر کھل میں ہزاروں نیج۔ حیملیا جس وقت محے اپنی بیتا شار ہاتھا اُس وقت محن لوگوں ہے کیما بھی بھرا تھا۔ یہاں سے نکل کے بیقضہ جو بال میں پہنچا ہوگا۔جہال حیرت انگیز اور ماورالعقل داستان کے متلاثی قصہ گواس پیہ مصروف کار ہوئے ہوں گے۔اب جہاں چھلیا ہوگا اور جہاں اُس کا نام لیا جائے گا، وہاں بیدداستان ضرور وہرائی جائے گی اور ہر مرتبہ جدّ ت فسول کے ساتھ۔ وہ جنتنی دمیر یہاں رہتی، کسی شی مصیبت کے نزول کا خطرہ بڑھتا جاتا۔ اكرچەدە كچەدىرىيىمى رئتى توكوئى حرج نەتھا، تا بىم يىل نے کہے میں بختی لائے ہوئے کہا، ' مشمصیں اور بہتی والوں کو برزی فلطنبی ہوئی ہے۔ میں گیانی بااوتار تبین ہوں ..تم بے شک ون ميل آجانا ليكن اب جاؤً"

" 'بائے رام جی، بدھائی ہو! اجالے میں آ تکی تواتنا کشٹ نہ اُٹھاتی ۔ کٹیا ئیں اِدھز نہیں آئیں ۔میری آپ سے بتی ہے، کھوریکی آ گیاد یکھے۔ بوئی آس لے کے آئی ہوں۔ سب رنگ

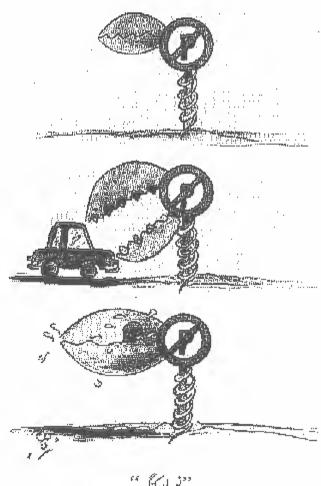

میراکشٹ آپ کا دُورکر سکتے ہیں۔'' اُس نے ہاتھ جوڑ کے اور جبڑے تی ہے بھنچے لیے کہ وہ کسی صورت نہیں جائے گا۔ بھے گمان ہؤا کہ مجھ ہے دعا وغیرہ کروائے آئی ہے۔ چھلیا اہے ساتھ تمام کارندوں کو لے گیا تھا۔ اڈے یم اِس وقت میرے اور لیونارڈ کے ہوا کوئی تہیں تھا۔ اُس نے جوڑے ہوئے ہاتھ میرے گفتوں برر کھ دیے اور پہنی ہو گی۔ ''میگوان کے لیے میرے بات سُن لیں، پھر میں جلی جاؤں گا۔''

میں دھیرے ہے ہیچیے کھرگا، لیکن وہ بدرستور میرے گھٹنے بکڑے رہی۔ میں نے اُس کے ہاتھ اُٹھانے جا ہے تو اُس نے میرے ہاتھ ہی تھام لیے۔'' مہمگوان نے تمتاری صورت بہت سندر بنائی ہے۔ بھگوان جس کا مکھڑا اپھھا بنا دے، اُس کے لیے سنسار میں سب یکھ اچھا بنادیتا ہے۔ تمصارا دل بهي خوب صورت بي بنايا بوگا-"وه أيك بن جست میں آپ ہے تم تک آئی تھی ایکن ایسے جیسے بہت سلقے سے اور قدم برقدم بیسفراس نے طے بیا ہو۔اُس کی

آ واز اور آنکھیں اوّل ساعت ہی ہے خمار آلودگی تھیں۔ میں نے آ رام سے ہاتھ چھڑائے اوراً ٹھ کھڑا ہؤا۔

شدید غفتے نے میرے پیروں میں بیڑی ڈال دی۔ أس في ميك ة م اوتار كريتي ير بنها كالات ماردي هي -بميراتهي ول حاِما كه يوثلي يرلات مارون اورأ سيجهي ونعان سرون اليكن نه جامنے ہوئے بھی میں بیٹھ گیا، اور پوٹلی أشاكے أس كى جھولى ميں پھينك دى، پھر بھڑ كتے ہوئے کہا، ''ادھیکارتو..تم نے اپنے پاس رکھے ہیں۔اپنی مرضی ہے یہاں چلی آئیں۔ یہ بھی شہوعا کہ کوئی اِس وقت تم سے ملناجا ہتا بھی ہے یانہیں، اپنی مرضی سے اوتار بناویا کہ کوئی او تارہے بھی یانہیں ،اوراب اپنی مرضی ہے سوداگر بنادیا کہ کوئی سودا گرہے بھی یانہیں۔میرے یاس تو اِتنا بھی ا دهيجار نبيل جيموز اكه بين يبال يين ميسون روانه كرسكول -'' اُس نے مسکراتے ہوئے بوٹلی اٹھاکے گریبان ہیں ڈالی، جیسے صیا دوام سمیٹ کے گھر لُوٹٹا ہے۔ اُس نے مجھے واقعی بیشهالیا تقایهٔ مسوداگرینه بناتی تومیری بات کون سنتا . اگر تم كينے الله إلى والے موستے مومن بى تو مجھى كيا كوچيور کے نہ آٹھتے ... '' اُس کی انگھوں میں معتی خیزی کے علاوہ أوربهي يهت يكهالمآيا تفار قدرت نے صورت كے ساتھ ساتھ أسے سبك ذہن بھى بنايا تھا۔ "ميرى مددكرنے ميں آب كالهان نبيس موكار" أسے بے تكلف مون كا منر

خوب آتا تھا۔ وہ واقعی من مونی تھی۔

"وسین تمهارے مجبود کرنے پرتمها دا مسئلہ سنتا ہول،
الکین اس کا مید مطلب ہر گرنہیں ہے کہ بین تمها دی عدد کرنے
پر قدرت بھی رکھتا ہوں۔" بین نے بیش بندی کرتے
ہوئے کہا، کیوں کہ بیس اِنتا سمجھ گیا تھا کہ اُسے دعا کے
علاوہ کسی اُور شم کی مدد در کار ہے۔ جس شم کی مدد موا شرفا کو
اوّے یاڑے والوں سے درکار ہؤاکرتی ہے۔ طاہر ہے بیں
اس وقت چھلیا ہے ہؤادا دا تھا۔ بیس بیماں دوا کی دن سے
زیادہ نہیں تھہرسکتا تھا۔

''برھائی ہوموئن تی امیرا گیان کہتاہے کہآ پ کی ہے۔ اچھا ہی میرے جیون کوسورگ بناسکتی۔ٹر کھ میں سے بتاریق موں۔ایک راکھشس جان کوآ یاہے موئن تی۔''

''کون راکھشس؟ اور پھلا میں حمصاری بدو کیوں اور کیسے کرسکتا ہوں ۔''

"کیوں کا جواب تو بھگوان ہی دیں گے۔ پر نتو آ پ میں شکتی ہے کہ آ ب اس مور کھ کاسروناش کرسکیں۔"

اس نے رات کا ایک پہر دہاں گزارا، اور تفسیل ہے۔
اپنی کھا سائی۔ اس کا نام کھی تھا اور دہ واقعی کھی تھی۔ دہ
ایک بمل مزدور راج پٹیل کے گھریس پانچ بھا تیوں پر پیدا
ہوئی۔ صورت و کھے کے ہی دادی نے کہ دیا تھا کہ راج پٹیل ہوگئی کی رہے گا تیوں پر پیدا
کا ٹھیا واڑ کے صنعتی شہر دلواڑ اکے مضافات بیں آ باوتھی۔
راج پٹیل دلواڑ ایس تیل کی ٹل بیں نصب مشینوں کی دکھے بھال
پر معمور تھا۔ ماہ واراچھ بیسے ٹل جائے ہے ہے اس کا کا مقدی کے دوسال کی
کے خوش حال افراد بیں شار ہوتا تھا۔ کشمی جب ووسال کی
مقدی تب راج پٹیل نے فصل پر نے خرید کے ذخیرہ کرنے کا
کام شروع کیا۔ اس کا تعلق زیمی دارخاندان سے تھا۔ اِس
پونچی کے بقتر راس نے مناسب دام پر موتگ پھی خرید گیا۔
اور چند ماہ بعد ایک تہائی منافع پر فروخت کردی ، پھرائی نے
اور چند ماہ بعد ایک تہائی منافع پر فروخت کردی ، پھرائی نے
اور چند ماہ بعد ایک تہائی منافع پر فروخت کردی ، پھرائی نے
اور چند ماہ بعد ایک تہائی منافع پر فروخت کردی ، پھرائی نے
اور چند ماہ بعد ایک تہائی منافع پر فروخت کردی ، پھرائی نے

حل خریدے اور چند ماہ بعد جار پیے منافع پر اُسی مل کو ذ وفت کرویے جہال وہ ملازمت کررہاتھا۔ <sup>پانش</sup>می جب چھے سال کی ہوئی توراج بینیل نے ملازمت چھوڑ کے دلوا ڑائیں بروكري كا دفتر بناليا- تب تك وه حجفوثا موثا سرمايه واربن چكا جِهِ اللَّهِ مِن مُصال كي مولَى توراج بينيل في ولوارُ ايس تيل فالنے والی فیکٹری لگالی، اوروہ بابیناتھ بستی سے اُٹھ کے ولوارُ اجاباء وبال أس في عالى شان كوتمي بتاني تني ، جس من موڑ کھڑی کرنے کا کمرا علیحدہ بنایا گیا تھا، اور ہر کام کے لیے ملازم جدا جداتهے؛ مالی ، خانسامال ، چوکی دار ، ڈرائیور ،نوکر حیا کر۔ بچول کوراما کمین بردهانے کے لیے استادا لگ آتا اوراسکول کاسبق یا دکروانے کے لیے الگ راج پنیل نے فیکٹری کا نام بھی آئشی آئل ال رکھا تھا۔ راج بٹیل پر دھن چھپٹر پھاڑ کے برسا تھا۔ لکشمی این باپ کی اس قدرمنظور نظر تھی کہ خوائش زبان يرآتى بعدي اور بورى يهل موجاتى تقى \_ منڈوے کے ہوئے رہ گئی۔ایک فلم دس بار دیمتی۔ جب دہ میں کے من کو پینچی تو راج پنیل نے بیٹی کوغورے دیکھا اور باے کی قکر کی ، مگر بہت وریہ وچکی تھی۔ آتھی فیکٹری کے وروازے پر تعینات نتی قاسم میمن سے دل ہار میشی ۔ اُسے ال بات سے سرت ہوئی کہ اُس کا بریم فلموں سے کم تہلکہ خیر ثابت نبیس ہوگا۔ أس كا خيال تھا كه پتا بى كوخود ہى قاسم میمن ے أس كے يريم كا يتا جل جائے گا،تيكن باب ك طرف ہے مکسل خاموثی نے اُس کے قلمی پریم کارنگ بیمیکا کردکھاتھا۔وہ روزانہ کیکٹری پہنچ جاتی اور کافی دیر دروازے پر رک کے قاسم میمن سے یا تیں کرنے لگی۔ اِس سے بل وہ حیسب چھیا کے ملاقا تنین کرتے تھے۔البئتہ نظرون کا بے باک تبادله وه شروع دن ہی ہے علی الاعلان کرتی تھی ۔ پھر أيك دن أس في سب كسامة قاسم ميمن ك باتحديس چھی پکڑائی، اور اُسی رات وہی چھی راج پٹیل نے بیٹی کے سمامنے کردی،اور بہلی مرہ پیاک سے سخت کہیج میں بات کی۔

الکشمی کی کہائی تو شروع ہی اب ہوئی تقی۔اُس نے باپ ے بغاوت کا اعلان کرویا۔قاسم میمن کو فیکٹری ہے تکال دیا کیا گشمی اُے میے پہنیانے لگی۔اُس نے قاسم میمن کے ساتهدجا كيميني بسنة كامنصوبه بناليا قفاء جبال وه مدعو بالاكو مات دے سکتی تھی الیکن کہانی اپنی مرضی ہے آ گے بڑھی۔ راج بٹیل نے ولواڑا کے نام وَروا دارگھو بوری والاکوشمی اور قاسم میمن کے چھ لا کھڑا رکیا ۔رگھو بوری والا نے قاسم میمن کو دوجار مرجبہ بوایا تو قاسم میمن نے راج بٹیل سے واواڑا چھوڑنے کے لیے گڑی رقم ما تک لی۔راج بنیل نے قاسم میمن کورقم فکشی کے ہاتھ ہی سے دلوائی ککشی کو اس بے وفائی كا ذرا المال نه ووا، كيول كه إس طرح كباني كاانجام دل چسپ اورعام ڈگر ہے ہٹ کے ہؤا تھا،لیکن یہیں سے ایک ٹی کہانی نے جتم لیا، جس نے راج بنیل سمیت کاشمی کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔رگھو بوری والا دل دجاں ہے کشمی پر فریفتہ ہو کمیا تھا۔ وہ اِس تضیے کے دوران کئی مردنیکشمی سے بالمشافد ملاتھا۔اُس نے راج پٹیل ہے کشمی کا ہاتھ ما کیکنے میں دمریتہ لگائی۔راج پٹیل نے ہرشم کےخوف کو بالاے طاق رکھ کے صاف الکارکرد بالکشمی نے بھی رکہ دیا تھا کہ اگرز ہدگی ہیں الیی نوبت آئی جو أے رگھو بوری والا کے ساتھ کچیرے لینے پڑے تو زہر کھانے کو ترجی وے گی۔ اُدھرر گھو پرعشق سات رنگ جڑھ گرانھا۔ اُس نے اعلان کردیا کہ راج پنیل کوتیل کی فیکٹری کا گھمنڈ ہے تو وہ بھی فیکٹری لگائے گا۔اس کے بعدر گھودلواڑ ہے سے غائب ہوگیا۔ ٹھیک ایک ہاہ بعدوہ دوبارہ دلواڑے میں نظرآیا، جب اس نے فیکٹری کے لیے زین قریدی تقید اس نے فیکٹری کی تمیر کا کام شردع كرواديا ـ وه احمر آياد ـ كام جائة والي يجهلوكول كوجهي لے آیا تھا۔ رکھو کی فیکٹری بنتی دیجھ سے راج پٹیل کا فیصلہ ڈانواں ڈول ہور ہاتھا، لیکن کاشمی زہر خوری کے نصلے پر مزید پختہ ہوگئ۔ رگھو بوری والاکی فیکٹری تکیل کے آخری مراحل شل تھی۔ اجیا تک سورت اور بمبئی کی بولیس رگھو کے وارثث

تشليبا ولنكس

لے کے دلواڑ ا پہنچ گئی۔رگھونے اینے ساتھیوں کی مردست وہاں کی ڈاکے مارے شھے اور کی امراکو مفلس کرآیا تھا۔ بولیس رگھوکو سالے گئی، اور آتھی نے ماتاجی کے بھجن گائے، و بوالی منائی سکھ چین کا سانس لیا۔ راج بٹیل نے لکشمی کے لیے جوڑ کارشتہ تلاش کرناشروع کردیا۔ آخراُس کی نظرایے بھائی کے چھوسٹے بیٹے وشنوٹیل پر تشبر کئی لڑ کا قد کا تھے، نین نَقَشْ كَا بِهِي البِيتِهَا تَهَا، جب كهراج بينيل كي كاروباري الثمان كا أس كے بورے خاندان نے بھر بور فائدہ أخلایا تھا۔أس كا بُعانَى بِرابر كانبيس تفاءليكن يُعِربِهي شهر كِ متَّة ل اوكوں بيس شارجوتا تفاسونے برسہا گہ ہؤاہکشی اوروشنوکوئن من کی تو نین اُسی وفت اُن پرانکشا ف ہؤا کہ وہ تو بچین ہی ہے ایک ووس بے کو پستد کرتے تھے ء تا ہم اوراک ابھی ہؤا تھا۔ گھر کی یات تھی فوزا چوہارے چڑھ گئے۔ بچاری سے دن تاریخ نظوالی گئی تھی کہ رنگ میں بھنگ پڑ گیا۔ بولیس کا پرجہ کٹا تھا۔ ہرامدگی یالکل نہیں تھی۔ رگھوبوری والا جیل ہے جیوٹ کے سیدھاراج پنیل کے پاس آیا اورصاف بول ویا كَ اللَّهُ عَلَى أَسِ كَي مِهِ مِوكُونَيْ نَمْ نَهِيسِ مِنكِينِ الرَّكَاشِي سَي أوركَي الرَّكَاشِي سَي أوركَي بيوني تورگھو بيمانسي چيڙھ جائے گا۔شاوي روک دي گئ۔راج بینیل تو کیا سارا شہر جانتاتھا کہ رکھو نے ابیا بولا ہے تو وہ كرگزرے گا۔رنگھونے فيكٹري كى تغيير دوبار ہ شروع كروادي تھی۔راج بٹیل کے کاروباری حریف نواب کریم جی نے رگھو سے یہ ملالی ۔ ادھروشنوٹیل کی مال نے ووسری لڑکی ويَبْهِني شروع كردي تقي - لَكُشِي كي الكِ يُوْ البِستى عِي مِين آباد تھی کے ای ایک لڑکی رکمنی کاشمی کی سکھی تھی،جس ہے رازو نیاز کیا کرتی تھی،اورساتویں ،بندرہویں دن لکشمی بستی کا پھیرالگالیا کرتی تھی۔جب أس نے سنا كدايك چيل چھيليا جوان نے چھلیا کو پچھاڑ دیا ہے، اور چھلیا اُس کے پیروں کو عالمًا يمرر الب تو أت لكا كدأس كى مراد برآ أل بـ دراصل رگھو بوری والا کو دلواڑا کی چوکی پر چھلیا ہی نے بٹھا یا تھا، اوروہ چھلیا کو باپ برابر مانتا تھا۔ راج پٹیل نے

تیملیائے آ گئے بھی ہاتھ جوڑے ،لیکن تیملیائے رگھو کے اُ انی جیت کا دھیان ہے۔ پر يميكا مندركي منى مورت ہے، شفتے معاملے میں ہاتھ ڈالنے ہے معذرت کر کی تھی۔ حصلها نے اُلگا ح کے استفان میں رکھنے والی مورت، جس کے پاس نڈ کن ہو، نہ تھا کہ وہ رگھو کا گلا اسپینے ہاتھ سے کاٹ سکتا ہے، کیکن اُٹے ل الما مواور نداد صيكار - على كى آئى سى فريشرا كَنين -يتي بنتي شيخ كونبين بول سكتاب

'' تو تم جھے کیا جا ہتی ہو؟'' اُس نے اپنی داستان ختم کی تو میں نے اُس سے یو چھا۔

وہ کچے دریہ خاموثی ہے مجھے دیکھے گئی، پھرتھبر تھیر کے اولی، میری اچھا، چھلیا ہے سہایتا لینے کی نہیں ہے۔ " " كياله چھاہية تھاري؟"

''کوئی میرے لیے رگھو وادا کے سامنے تن کے کھڑا۔ موجائے۔'' أس نے إك ادا سے بلكيس جھيكا تميں اورا تھلا

مجھے ہے ساختہ بنسی آ گئی۔'' اورتمھا راخیال ہے کہ مد کام بین کرسکتا ہوں۔''

'' ماں ہم شکتی مان ہو، دکھ اِی بات کا ہے کہ رکھوکو للكارنے والا كوئى نہيں''

"رُهُومِين كيابراني ہے۔"

''مہیلا کیں اپنے پریمیوں کو برانہیں جان سکتیں۔اُن کے من نے بیادھ کارنہیں دیا۔ رگو مجھے برانہیں لگتا، بس دہ سندرتهیں ہے۔میری سندرتا برنبیں ہتا۔''

"سندرتا عارضی چیز ہے کھشی! آج ہے تو کل نہیں، إِسْ بِرَكُمُنْدُمُنْهِ كَابِرُ مَا ہِے۔''

"وہ چور، ڈاکو، ہتیارا اورا پرادھی ہے۔ اڈے کا دادا ے، کھٹا گھا تا ہے۔''

'' وہ تحصا راہر ہی بھی ہے تمحیارے بتانے کے مطابق وہ سچا پریم کرتا ہے تم ہے۔''

'' سچے پریمی اپنی پریمیکا کو گھش دیکھنا جاہتے ہیں۔ يريميكا لهش ہے تو أن كا يريم شانت ہے ۽ تكر ... مگر إس. یری نے میرے جیون سے ہرسکھ چھین لیا ہے۔ بتجے یکے کی زبان پرمیرا نام ہے، گلی کلی رسوا کیا ہے۔ اُستے اینی تعشی ہ

و متم وشنو ہے۔ شادی کرنا چا اتنی ہو؟''

، منہیں، وشنو ہے اپھا ہے میں رگھو ہے بول پڑھوالوں ۔ مجھے دیکھ کے آئیسیں اور رائے بدل لیزاہے''

''تم کیا جا ہتی ہو مجھ ہے۔ بالفرض میری وجہ ہے رکھو بیجیے ہے بھی گیا تو پھر کیا ہوگا۔ میں چندون سے زیادہ تشہر نہیں سکتا۔رگوؤ پھرآ جائے گا۔ پی<u>سکے کاحل نہیں ہے۔'</u>'

ودبس ہے کہ جھوٹ موٹ ہی سہی، مگرتم میرے لیے رکھو کے سامنے کھڑے ہوجاؤ۔ ایک بارنکشمی کے نام بررگھو کا حاقو گرا دو..أس كے بعد...أس كے بعد موہن!''وہ بولتے الله لتے یک وَم کھوی گئی۔ پچھاتو قن ہے دهیرے دهیرے بول الم اس کے بعد مجھی رکھو بوری والا بھی منظور ہے .. بتم ا اُس کا جا تو گرادو، اس کے بعد رگھوآ ئے ، میں اُس کے ساتھ ۔ يھير \_ دلوالوں گي ''

يْلْ جِوْنَكُ بِرُاراً مِنْ عَجِيبِ إِتْ كُنِتْمِي " كَمَامِطلب؟" " 'رگھوکوانی طاقت بر گھمنڈ ہے اور جھے اپنی سندر تا پر مان ہے موئن جی! این ایشا ہے اُس کے بیروں میں بڑجاؤں تو د کائین ، بیکزی پرزهر کها مرول گی \_میری سندرنا کوئی زور حبيل مؤذرجي!''

"ميرانام بابرب-" ثايدوه بجھے ہندو مجھوری تھی۔ ''میرے کیے تو موہن ہو، بھگوان نے بہت سندر تا دی ہے تھیں۔''اُس کی آنکھیں بارخمارے بوجھل ہور بی تھیں۔ "میرے بارے میں تھارے تمام اندازے غلط ہیں۔ اب تم جاؤ... مجھ ہے بن برا تو تمھارے لیے ضرور کچھ الرول گا۔ " میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ رات کس بھی ملحے جانے والی تھی۔ وہ واقعی دل برلڑ کی تھی، یوں تن تنہا انعصیارے میں اڈے پر چکی آئی تھی۔ یہ کوئی یا قاعدہ اڈ آ

یاڑا او نہیں تھا،لیکن ایک تمرے کے اِس مکان کی ستی ش اقے ہے ہی کی حیثیت تھی۔ وہ وارنگی ہے شکھے دیکھ رہی تھی۔ أس كايبال سے جلے جانا بہت ضروري ہو چلاتھا۔ "موئن بي مين اليسينيين جاؤن كي يتم يجھے وچن دو... میری مدو کروگے! ' وہ یک دم جھڑکی اور مجھ سے لیٹ گئ، پھر شمع کی طرح طلے گئی، میں نے بہ مشکل اُسے خود ہے۔

"موہن تم میری آخری آس ہو...تم وچن شادو، کیکن لکشمی کاوچن ہے،تم میری اچھا کے بغیرجس دن یہاں سے جاؤ کے میں پھر یا ندھ کے ندی میں کو دجاؤں گی۔'' مجھے ہے وعدہ لینے کے بعد ہی وہ وہاں ہے گئا۔

عليحده بمياب

میں نے سوجا تھا، حیملیا ہے اِس سلسلے میں بات کروں گاه وی اس بارے پس درست مشوره دے سکتا تھا۔ سپیدی نے سیاہی کے شکم سے باہر آناشروع کردیا تھا۔ لیونارڈ نے حَوب نیند کرنی تھی۔ مجھے امید تھی کہ تیج تک چھلیا کی طرف ے کوئی نہ کوئی خبر ضرور آجائے گی ۔ بارولیہ کا کردار جھے بالكل بجيئيس آيا تھا۔ اُس كى كارگز اريوں ہے لَك تھا كہ وہ حادثاتی طور پرکرانتی کار بناہے۔اُس کی حجےب ڈھب ،ٹویڈ کیچھا اور ای تھی۔ اُس نے انتہا کی منقلم طریقے سے بحری جہاز اغوا کیا تھا۔ اِس در ہے کی کارروائی ریاستی سیاہ کے لیے بھی كارِيحال تقى \_ إنتى يزى كارروائى كامقصد محض بيني كاحصول نہیں ہوسکتا تھا۔ دوسر لفظوں میں پیکھاجا سکتا تھا کہ جہاز کا اغوا اور تاوان کا مطالبہ ووفقلف افہان کی عکائی کرتے ہیں! کارروائی قوم کے لیے تن من دھن قربان کرنے کی بنیاد یر، جب کہ مطالبہ خود غرضی کی باین مثال۔ بھل کے ہانھوں بارومیہ کافتل اُس کی حیثیت کیمنافی تھا۔ بٹھل کی ليافت ،شجاعت، معاملة فهي اورطافت بين كلام نهيس ، كيكن باروبیہ کافتل اِتنا آسان کیس ہونا جاہیے تھا۔ اُس نے جہاز کے اغوا سے لے کرا ہے ٹھ کانے تک مغویوں کی تربیل کے مع بناه منظم انتظامات كيد تصابيا آوى جوتاج برطاعيد

ہے تکرانے چلاتھا أس كا استے مى تھكانے يربول آسائى یے قبل ہوجانا مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ان تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں خلاموجود تھا، جومیری مجھ میں نہیں آیا تھا۔ چھلیا کے مطابق تمام انگریز قیدیوں کوشت انقام میں بالك كرويا كيا ب-بيات بهي خلاف عقل تقى -كرانتي كار ہوں یا ڈاکودونوں ہی صورتوں میں مغوی ان کے لیے انتہائی ابمیت کے حامل تھے۔ وہ جس کارشوق میں مبتلا تھے وہاں زندگی اورموت معمول کاهند ہوتی ہیں۔ایئے سردار کے آل يربية إلى خلاف معمول تقى - مانا كه جديات اسيخ تكم ران خود ہوا کرتے ہیں ، تا ہم یے کم ران نہیں ہوتے ۔میرے دل میں خوف کیبریں بڑھار ہا تھا۔ جولوگ اینے سردار کے عم میں انگر ہز قید ہوں کو مے در لیغ قتل کرسکتے ہوں، اُن کی وسترس سے مصل کسے نکل آ کے گا، جب کہ اِس علاقے کا چند چند أن كا دست محر ہے۔ مجھے جھلیا ہیں ذرا بھی كھوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ کس بل پر میرے ساتھیوں کی حفاظت کا ذیتے لے گیاتھا۔بارومیہ نے اقے کے لوگوں ہے تعاون لیا ہوگا، نیکن ایسے بڑے گروہ کا سردار اُن کا مختاج نہیں ہوسکتا تھا۔ بورے كالمهاواز كاقت يازے كالوك كي جان موك بھی یارومیہ کو مُرتبین دے سکتے تھے۔ رندھادے نے ا ہے سروار کے غم میں انگر میزوں کو چھانی کروا دیا تھا۔ وہ ہمیں کیلئے سے لیے یقیناً بھیرر باہوگا، اور ہماری کھوج کے ليے تمام تر وسائل بروئے كارلائے گا۔إس ہنگامہ خيزى میں ریاست کا کردارسب ہے پیچیدہ رہاتھا۔ کا محیاواڑ کی تمام ریاستیں انگریزوں کی باج گزارتھیں۔ دتی ہے فوج آتی جب آتی، نیکن ریاست بھی تو یاس وفا کرتی ہے۔اب تک یہ اور اس جیسی دیگر مضافاتی بستیاں حیا و نیاں بن جانی جا ہے تھیں الیکن ہم نے جنگل کا اِتنا براحته سرئ كے ساتھ جلتے جلتے گزارابستی میں ایک ون گزر گیا۔ سرکار کے نام پر چڑیا کا بختہ بھی نظر ندآ یا تھا۔

" بایر کچه در نینز کرلو!" اُس نے جمای کیتے ہوئے کا " میں نیند کر چکا ہوں۔" میں نے لائعلقی سے کہا۔ '' وہ نیتدنہیں، یہ نیند کرلو۔'' اُس نے آنکھیں چھے کیا

''نیندایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔'' شایداس ا مجھ لَشَمى سے يا تنس كرتے و كيوليا تھا۔وه أس ملاقات كوغلا رنگ دے رہاتھا۔

"بندستان كي خوب صورتي فاتح عالم بيدونيا كشال كشال يبال چل كرة تى ہے۔ "وه سكرار باتھا۔

" شايدتم غلط بول كئے ہو، اصل لفظ ہے مفتوح عالم!" " وهالوكي بهت خوب صورت تهي بابر! كون تهي-" " بين ٿين جانتا۔"

"رات جر صرف أس كى صورت تكتے رہے ہو

''میں بہتی میں جار ہا ہوں ہتم تازہ دم ہوجاؤ۔ بیہال

''ایک ہی رات میں دل اِنتالیم گیاہے۔ نام تک نہیں

جائة تنفي كه جتنا حجليا مجهد بتأكيا تفايهوك قطعا نبيل على ا د دلکشمی نام قلا اُس کا...اوروه میری محبوبه تنی...اب

ون بدر مجمع غضه آگيا تھا۔ ل بنارڈ مجل کے آگے بڑ عاادر جھے باز وَل میں سینے لیا۔ - لیونارڈ مجل کے آگے بڑ عاادر جھے باز وَل میں سینے لیا۔ ودم فع من اوراچھ لگتے ہو، مسس و کھے کے لڑکی ول ہار علية وأس كادوش تبيل مسيس خداني بهمداوصاف وكمال بنایا ہے۔'' منحن میں کھٹ بیٹ کی آوازیں آئیں تو میں یا ہرنگل سید و بیٹ

آیا۔ چٹائی لیب کے ایک طرف رکھ دی تھی۔ کچے فرش پر

ا مَلِ سِقَة فِهِ مِرْ كَا وَكُرِد مِا تَعَالِ مِحْصِد مَكِيدِ كَأِسَ نِي مَلِي حِكِثُ

عرتے ہے ہاتھ یو تھے اور نمسکار کیا۔ چلتا پرزہ لکتا تھا۔

دوڑتے قدموں ہے اُس نے ملکے کا یانی کیاری میں الث

کے جازہ یانی مجردیا۔ پھر مفتک کا بیجا ہوا یانی پھر تی سے

د بواروں پر احجِمالا اور بیرجا وہ جا۔ حالان کہ بیں اُس سے

بات کرنے کاسوچ ہی رہا تھا۔ کیکن وہ مجھلی کی طرح مجھمچھل

گیا تھا۔ ہرانسان پرایک نوشتہ ضرور جسیاں ہوتا ہے۔ اُسے

بڑھنا قاری کی استعداد بر مخصر ہے۔ بعض کے چبرے چفی

کھاتے ہیں تو کسی کی زبان عرض حال کرتی ہے، تو کسی کا

لېچە چىغلى كھاجا تا ہے۔كسى كى جيال نوشتە تۆكىسى كالباس نوشتە

اور کوئی سرتایا نوشتہ۔ بالکل اس طرح سقے کے بارے میں

گان گزرا تھا کہ بہ جبر دار آ دی ہے۔ اُس کے جاتے ہی دو

آ دی سخن پڑھ آئے۔ یہ دونوں کل تمام کاموں میں نمایاں

نمایاں تھے۔ان میں ہے ایک وہ تھا جومرغ کبل کروا آیا تھا،

اوردوسراليكا يمرتا تعاروه ويكفت بى بجهد سے كئے ان بيل

ے ایک کا نام دھیارا اور دوسرے کا نام لنگ چندتھا۔ اُسے

النَّوك نام سے بلایاجا تا تھا۔ بیددنوں آئ كل جھليا كے

آگے ہیجیے پھررہے تھے، ہرچھلیائے اب تک اِن برہاتھ

تبیل رکھا تھا۔ دھیارا بہیئ جا<u>کے</u>قسمت آنر مانا جا ہتا تھا اور

لنگو کاٹھیا واڑ کے کسی بڑے شہر میں بینے کا آ رز ومند تھا۔

میں کائی دیران سے اوھراُدھرکی باتمی کرتارہا۔ وہ اُتناہی

کیکن کنگو پیکما دے کے نکل گیا۔وہ یا تیس کرتے کرتے انجھی

نا شنے کے بعد میں ہاہرنگل آیا۔کنگواوردھیارامیرے وائيں يائيں ہو گئے۔ بيس نے انتھيں واپس كرنا جايا بيكن وہ برضدرے۔ أن سے لارى كم معلق وريافت كيا الو أنھوں نے بتایا کہ یہاں سے ٹائلے کے ذریعے ولواڑا حایا جا تاہے۔ داواڑ اسے ہندستان بھر سے لیے ریل بھی مل جاتی ہے اور لاریاں بھی ۔ بچھ ہی دُورٹا کُلّے نظر آئے جو قطار میں کھڑے تھے۔ جن برسواریاں لیک رہی تھیں ۔ ایک کے چھے ایک تانگا روانہ جور ہاتھا۔ وہیں ساتھ جی پنساری کی بہت بڑی دکان تھی جس پرخوب ریل پیل تھی۔ لنگونے بتایا کہ جیسودا دلواڑ اے نبیل مل سکتا وہ بھؤا مہاجن کی وکان میں مجمرایزا ہے۔ میں وہاں قریب پہنچا تو محقوا مهاجن مجمه رمكي كفركتا وادوا اجلاآيا-

آیا ، کہ کے گیا اور والیسی پر پتیل کی دہکتی ہوئی پیالیوں سے

بھراخوان لا دے جلا آیا۔ براغے، باجرے کی روٹی ہمرسول

کی تر کاری، وہی کا سالن اور نہ جائے کیا کیا اُس خوان میں

بھراتھا۔لیونارڈبھی آ گیا۔ضروریات سے فراغت کے بعد

تھوڑا بہت میں نے بھی کھالیا ،لیکن لیونارڈ آ خری لقمے تک

جناريا\_أ \_ بندستاني كهانا بعد يسندآ ما تعار

"رام رام، دقتے وار، ہے ہو سری رام می۔" سواگت ہے سرکار... این واس کو پھؤ ا بولنے کاہے، پھؤ ا مہاجن۔'' أس في باتھ جوڑ كے برنام كيا-كاروبارى مسكرا ہث تو گویا أس کے چیرے برشت تھی۔

میں نے جواباً ہاتھ جوڑنے یر اکتفا کیا، اورآگ برجين كا فيصله ركمياء كمين وه آثر المراتم الما اور منت ساجست کرنے نگا کہ میں اُس کی دکان پر پچھ دریے لیے بیٹھوں، أسے خدمت كا موقع دول \_ أسے ديكھ كے مجھے انداز ہور ہا تها كايستى بين ميري معلن كياجيري كوئيان مور أي تهين - وه تھینے تان کر کے مجھے دکان میں لے گیا، اور ملازم کو بادام کے شربت کے لیے دوڑایا۔ شربت منگواتے وقت اُس نے بنانا ضرور سمجھا کہ اُس کے بال دلواڑے سے روزانہ برف

میں جوں جوں سوچ رہا تھا، معاملہ الجھتاجار ہاتھا تصوير كا دوسرا رخ تجعي و كجينا جا ہيے۔ بہت ممکن ج بڑے یمانے برس کارحرکت میں آ چکی ہو۔جنگل آ دوسری اطراف ہے تھیرا ڈال دیا گیا ہو۔ بہر جا میری معلومات کا ما خذ حپیلیا تھا۔ اِس کے علاوہ میں تھا۔ مجھے جھلیا پراکتفانہیں کرنا جا ہے۔ دن <u>تکلنے کے</u> میں نے بہتی ہے سُن سن کینے کا ارادہ کرایا تھا بہتی ہے مختلف یا تیں ال سکتی تھیں۔ میں سمرے میں جلاتوا ليونار دُاوندها يرُاتها، آمِث برسيدها موكيا-

دکھاتے ہوئے کہا۔

میں نے کھرتی سے کہا۔اُس نے عذر خوب تراشا تھا۔

یو چینے کی مہلت کیا ملی ہوگ۔'' اُس نے زبردی قبقہ لگایا بھلاالی آساں ہیں خوش کاریاں۔

ے باہر مت نکلنا۔ 'اُسے غلط جی تھی تورہے۔

بتائے۔''لیونارڈ نے دیدے پھیلاتے ہوئے کہا۔

مہیں لگا تھا۔ مہاجن کو یادوہائی کروائی۔
اُس نے ایک لیجے کو کڑوا سائمٹے بنایا، پھروقا اُس نے ایک لیجے کو کڑوا سائمٹے بنایا، پھروقا کاروباری مسکراہٹ بھیری۔ ''ایں اے تو اپنادھیارااو گائی ہوں مہمان کا تمیں کو ۔''ایں اے تو اپنادھیارااو گائی ہوں مہمان کا تمیں کو ۔''لیکن اُس نے ان دونوں کے لیے بھی شریت منگوا دیا،الیت الیکن اُس نے ان دونوں کے لیے بھی شریت منگوا دیا،الیت ممئی کے بیالوں میں۔ پھروہ مجھے ہاتھ پیڑ کے زیورات کے مندوق پر لے گیااور بولا ''ایں جس پہراتھور کھنے کاوہ اپن صندوق پر لے گیااور بولا ''ایں جس پہراتھور کھنے کاوہ اپن شیرے کو نجر کرنے کا ہے۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ تیرے کو نجر کرنے کا ہے۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے ۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے۔ بس اسامہ کی کھیں اے۔ بس اسامہ کرنے کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اے ۔ بس اسامہ کی کا ہے۔ ۔ سرمانے کا تھیں اسامہ کی کو توں ہے۔ بی اسامہ کی کھی کی کھیں اے۔ بی اسامہ کی کا توں ہے۔ بی اسامہ کی کھیں کی کھیں اے۔ بی اسامہ کی کی کی کھیں کی کھی کی کھی کی کے دور اسامہ کی کھیں کے کہا کی کھی کی کھی کی کسی کی کھی کھی کا دور ان کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کی کھی کے کہا کہ کی کے کہا کے کی کھی کی کھی کے کہا کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کہ کی کھی کے کہا کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کے کہا کہا کی کھی کے کہا کے کہا کی کھی کے کہا کی کہا کی کھی کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کے کہا کہا کے کہا ک

میں نے عذر تراشا کہ انہی جلدی ہے، پھرآ کے لے لول گا،کیکن وه بلیلا ہوگیا۔ آخر تنگ آمد بہ جنگ آمدہ میں منیں نے زیورات کے اوپر نظر ڈالی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ساآ کے گزرگیا، میں چھر کا ہوگیا تھا۔ ایکا کی جھے کھ ہوش آیا تو میں نے بے اختیار کے پر باتھ مارا، کوراکی مالا وہاں موجود تھی۔ بھؤ امہاجن جھے بغور و کھے رہا تھا۔ میرے جسم کی ارزش تو اندھے کو بھی نظر آ جا تی۔ ز اپوراپ کے پیچوں ﷺ ایک شاکِ سفید میں پیوست وہی موتی جگار ما تھاء ہو بہ ہومیری مالا میں پرو نے موتیوں جبیبا - <del>عمرا</del> أے ہزاروں میں پیجان سکتا تھا۔میری سانس یک ذم تیز ہوگئے۔ بیاتا جان کی جی گئی مالا کا موتی نہیں ہوسکتا تھا۔ کیا کوما ے باس بھی ایس مالاتھی؟ وہ مجھے اس علاقے میں نظر آ کی تھی۔ ہے میرے جم کا زوال زوال لرزنے لگا کہ بیموتی مولوی صاحب نے فروخت رہیا ہوگا۔ تو کیا وہ اِس بستی میں آئے تھے۔ اگروہ اِس تی میں آئے تھے تو بھروہ یہاں متاز سے، بوری ستی کے دل ود ماغ میں بھینا سوجور ہول گے۔

آتی ہے۔ وہ سبتی کا اکلوتا خوش قسمت صاحب عمال ہے جو برف سے بخاتی کشید کرتا ہے۔ اُس کی دکان خاصی کشادہ تھی اور اسباب ہے لدی تھیدی نظر آتی تھی۔ ایک طرف پٹ من کی بور بول کے ڈھیر تھے، جن کے مُنْمِ کھلے ہوئے اور گلے گولائی میں مڑے ہوئے تھے۔اناج، دالیں، جاول، شکر کھی ، تیل کے پیمے ، خوش بودار صابن ، دھولی صابن ، بوجا كاسامان - أيك طرف رنگارتك كپثروں كے تقان ، کٹھا، ہوسکی، سوتی، رہیمی ہر قشم کا کپڑا۔ دوسری طرف شیشے کا صندوق، حایندی سونے کے زیورات، انگوشیاں، قلوبند، سنتھے، کڑے، مالا پٹی، سربند، تھلیاں، چوٹی بند، جوڑے، چڑا وہارا ورند حیانے کیا کچھاس میں تھراپڑا تھا۔ ایک طرف حپریاں ، مشمامتم کے جاتو، تلواریں، ترشول، زنجریں، ورانتیان، ہتھوڑیاں، تیجینیاں اور دوسرا زرعی سامان کھرا ہؤا تها، توایک طرف خوش بویات بعطریات بوجا کا سکتل سامان، رام، کرشن، ما تا اوردیگر کی مور تیاں آ راسته تھیں۔ لوبان كى مُلكُن دكان ميں خوب رچى ہوكى تھى كے ملازم بإدام كاشربت في آيا- وه سفيد جاندي كالمنقش كورا تفاد شربت انتهائی تھنڈا،شیریں اور گاڑھاتھا۔شربت میں آیک فشم کا بادام کا پُھ را پڑا تھا۔ بادام کو جاندی سے ورق سے ساتھ پُورائيا جاتا ہے،إس طرح بادام كاپھر راسنبرى رنگ كير لينا ہے۔ بھرائے شربت بادام كے بيالے ميں اور ہے چیزک دیاجا تاہے۔ ہیامرا کا مرغوب شربت تھا۔ جھے خيال آيا، ليونارؤ ميشربت في ليتا تو خوب خوش موتا \_ بھؤا مہاجن نے دھیارا اورکنگو کے لیے شربت نہیں منگوایا تھا۔ '' بھے اچھا ''بھؤ اتی! میرے ساتھ دومہمان اُور بھی ہیں۔'' جھے اچھا



ساتھ ایک انگریز خاتون مایا اورا سکا ایک ساتھی ہے، جب کہ جمرو ہلاک ہو چکاہے۔ تمام انگریز مغوی ہلاک کردیے گئے ہیں۔ چھلیا بخص کی کھوج ہیں تکلی پڑا۔ بابر نے پستی ہی ہیں تھر تا مناسب سمجھا۔ دات کے پھیلے پہر بابر کی آئے کھی تو اس نے ایک خوب رُودوشن انگلی کوسر ہانے بیٹھے پایا۔ وہ نزو کی شہر دیواڑا کے امیر کبیر خفس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ یابر سے مقمر ہوگئ کے رکھو بوری والا نامی داواسے اُسے بھائے۔ دکھو بوری والا اُسٹی پر دل و جال سے فریفتہ ہو چکا۔ بابرکودہ کرنے پر بھی بن پڑی ہے۔ جب وہ آفت جال دوشیز ہاؤے سے نکلی ہا تھی سے مراد بالیا۔ اُس کی مراد بھی تا درونا یا ہے موقی نظر آیا۔ یہ موتی ہو بہر وکان ہمدتم کے ساز وسامان سے لدی بھیدی تھی۔ وہاں بابرکوشیشے کے ایک نمائٹی صندوق میں ناورونا یا ہموتی نظر آیا۔ یہ موتی ہو بہر کورا کی دی ہو کی بالا میں پروے موتی جیسا تھا۔



''دہ شھیں کہاں ملے تھے؟'' میں نے بے قراری سے بوچھا۔ کھُوا مہاجن نے موتی سے میری جذباتی وابسگی اُ چک ل اور مختاط انداز میں بولاء'' ایں موتی بڑے کھان جی کو پیس کرتے کا ہے۔ابھی آ ب کی اچھا ہےتو…!''

"مم غلط مجهة مور مجهموتي نهيس جاسيد براومبرباني جن ہے موتی خریدا ہے اُن کا اُتا پیا بتادو۔ وہ سیڑوں موتیوں سے بردھ کے ہیں۔'' جھ سے کہاں صبر ہوتا... میں نے اُس کی بات کاٹ کر فورا غلط تھی ذور کرنے کی کوشش کی۔ بچھے تو پنگھ لگ رہے تھے کہ انجمی پیھُوا مہاجن پہانتا ئے گا اورائچى ميں اُس کی چۈكھٹ پر جاموجود ہوں گا۔ ميں اُس کی لب كشائي كالمتظرتها اور يحنوا كالجبره كفث يرُه ربا تها\_ أس نے کھوجتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا،''اپنے کو بھی بوراوسواس ہے اس کے باس کھنٹویں موتی ہیں، مگرا بھی وہ ملنے کانبیں ہے۔ سوای جی! اگر تیرے کو پچھے کھیمر ہوئے تو اسينة كوبتائے كا ہے۔ائ الوكھاموتى ہے ايك دم تھوڑا۔" پھُوا مہاجن نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا،اور پچھ عشیا گیا تھا۔ بھنیناً اُس نے آ م تشکل کے دام خریدا تھا، اور اب بور ک صل خرید نے کا خواہاں تھا۔اس کا مطلب تھا کہ وہ لاز مامولوی کے بیتے سے واقف تھااور مجھ میں اب صبر کی تاب ٹین تھی۔ میں نے بھڑک کے اُس کا گریبان پکڑااور ایوری دحشت سے جھٹک ویا۔ وہ ہڑ بڑا کے اناج کی بور پیل یر جایژا۔ دھیارا اورلنگوشاید اشارے کے منتظر تھے۔ جیا قو

سوت کے لیکنے گئے الیکن میں نے ہاتھ اٹھا کے انھیں روک دیا۔ بیر کی پین کی حرکت تھی۔ بٹھل ہوتا تو بھوا کو چھوڑ کے دھیارااورلنگو کے جہاتا، ندھیں شمل تھا اور ندمیرے ہاں اتنی فرصت تھی۔ بھوا ڈ گمگا تاہُ دااٹھ رہاتھا کہ میں نے بڑھ کر گفتا اس کے بیٹ میں مارا۔ وہ ڈ کرا تاہُ والمیٹ کے گرا۔ وہاں میرے ووسرے پیر کی تھوکر نے اُس کی بیٹ کا دہاں میرے دوسرے پیر کی تھوکر نے اُس کی بیٹ کا استقبال کیا۔ بھوا کی لرزہ خیز چیوں سے دکان چھٹے گئی استقبال کیا۔ بھوا کی لرزہ خیز چیوں سے دکان چھٹے گئی تو شاید بھوا کو سے کاش کہ میر کی وحشت کو زبان میں جاتی تو شاید بھوا کو سے تشریق دیا۔ کو بیٹ گیا۔ بیت میں کر دوسوا می جی سے جھما کرو۔ بیٹ میا کروسوا می جی سے جھما کرو۔ بیٹ میا کروسوا می جی سے جھما کرو۔ بیٹ میا کروسوا می جی سے جھما کرو۔ بیٹ میں کی سے بیٹ کیا۔

وکان سے باہر آ نافانا سینے ساتا تاہوا ہجوم ہم ہم ہو چکا تھا۔

یس نے گذی سے بکڑ کے بھوا کوا ٹھایا اورا پیشین انہائی
سفا کے لیجے بیں کہا، 'بھواسیٹھ! ووسری بات نہیں سنوں گا۔
مجھے فی الفور اُن کا بتا بتاؤ، ورنہ تھاری نسلیس یا در کھیں گا''
بھوا کی حالت دگر گوں تھی۔ اُس کے ساتھ میرا یہ
سلوک انہائی غیر مناسب تھا۔ مرقت بھی کسی شے کا نام
ہے۔ بھوا ہے جارے نے بلا کے عزت سے بٹھایا کہ آ بتل
ہماں تھی۔ اگر میں ہے بچھ شہرتا تو وہ یوں تیر کی طرح نہ کہاں تھی۔ اگر میں ہے کھوں کے ساتھ کہاں تھی۔ اگر میں ہے بچھ شہرتا تو وہ یوں تیر کی طرح نہ سیدھا کھڑ ایوتا۔ وہ خزاں رسیدہ پنے کی طرح کانپ رہا تھا۔
سیدھا کھڑ ایوتا۔ وہ خزاں رسیدہ پنے کی طرح کانپ رہا تھا۔
سیدھا کھڑ ایوتا۔ وہ خزاں رسیدہ پنے کی طرح کانپ رہا تھا۔
سیدھا کھڑ ایوتا۔ وہ خزاں رسیدہ پنے کی طرح کانپ رہا تھا۔
سیدھا کھڑ ایوتا۔ وہ خزاں رسیدہ پنے کی طرح کانپ رہا تھا۔
سیدھا کھڑ ایوتا۔ وہ خزاں رسیدہ پنے کی طرح کانپ رہا تھا۔
سیدھا کھڑ ایوتا۔ وہ خزاں سے بیچھ کم بھی نہیں۔ ''اوھر دلواڑے گا۔

عیں ساکر بھائی کی علی مسجد تھی۔ وہ ادھرسا کر بھائی کے گھر میں رہے کا ہے، پر ...'' بھُوانے ڈوئن آ واز ٹکالی'' ساکر نیائی کولا کے بورا اور آ دھا دینے کا ہے۔ " دہ نڈھال ہو کے فرش بر پیر گیا۔ کموں میں اُس کا رنگ بیلا زرد پڑ گیا تھا۔ يكان تح اندركوني نبيس أيا تقابيكن باہر يوري ستى جي ہوگئ متمی چیوٹے علاقے اِس اعتبارے بڑے ہوتے ہیں کہ ومال کوئی بات چیموتی نہیں ہوتی ۔شہروں کی بڑی بڑی اور امير وكبير بانيس ان بستيول ميس سرے سے موجود ہي ميس ہوتیں اور میجی خوب ہے کہان بستیوں کی چھوٹی چھوٹی اور نادار ما تیں شہروں میں نہیں ہوتیں کہیں پھر بھی شہر بستیوں ہے قائم میں اور بستیال شہرول سے بھوا مہاجن کی دکان يران بِرُ بُونَكُ كُو مِيحَ تَصَلَ چِند للمح بهوئة تقيم كُويالِستَي والوں كو گفنلوں ميلي علم ہوگيا تھا، بس آھييں انتظارتھا كەكس دم پیاں پہنجا کیے۔ میں بھو ا کے ساتھ مشغول تھا تو دھیارا ادر کُنگو با ہر نکل <u>گئے تھے۔</u> وہ ننگ دھڑ نگ مغلظات سے بستی مروالوں کوشنتشر کرنے میں مصروف تھے۔

''وہ اِس وقت شاکر بھائی کے گھر ہی میں ہے۔'' میں نے کے چیتی ہے پوچھا۔ جھے یقین کہاں تھا کہ ایسا بھی موسکتا ہے، ورنداب وہاں کیا تھہر نا۔

اندوہ کھر کے میری بات سننے کا ہے۔ 'کفواکو پھر حال آگیا۔ وہ پھر بھڑک کے میرے بیروں ہے لیٹ گیا۔
دکان کے عقبی صفے میں درواز ہ تھا، جس پر ٹاٹ کا میلاسا پر دہ پڑا تھا۔ ہیں نے اندازہ لگایا کہ وہ گورام ہم کی میلاسا پر دہ پڑا تھا۔ ہیں نے اندازہ لگایا کہ وہ گورام ہم کی کوئی جگہ تھی۔ میرا دل کھولتے ہوئے شور ہے کی طرح انل رہا تھا۔ میں نے ہے شکل خودکوسنجالا۔ جلد بازی ایک مرتبہ پھر پوری مرتبہ پھر مزل کو دھند لا سمی تھی ۔ جھے ایک مرتبہ پھر پوری سندنت سے احساس ہوا کہ کوئی ہے جو جھے کورا سے ملائے سکے در ہے ، ورند بحری جہازتو جمیئی جار ہا تھا اور جھے کیا سکور سے بھوا کو الگ بھا اور گڑک میں جو بھوا کو الگ بھی اور کڑک بھی ہے کہا اور کڑک بھی ایک اور کڑک ہے کہا تا در کڑک ہے کہا تا در کڑک ہے کہا تا در کڑک ہوں ہے کھوا کو الگ بھیا اور کڑک ہے کہا تا در کڑک ہوں کو کہا تا در کڑک ہے کہا تا در کڑک ہوں کا تا کہا تا در کڑک ہے کہا تا در کڑک ہوں کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا در کڑک ہے کہا تا کہا تا کہا تا در کڑک ہے کہا تا کہا تھا کہا تا کہ تا کہا تھا تا کہا تا

''اُوھر پیرے کو تھم کرنے کا ہے۔ ابھی سارا بچ بتا کیں گا۔ بیہ سب لوگ میرے کو تھم کرنے کا ہے سوی جی۔ بڑی راج کی بات ہے۔''

میرا دل ایک بار پھر دھڑک ساگیا۔ مجھے متواتر یہ محسوں ہور ہاتھا کہ میری توقع ہے کہیں زیادہ میخف کورا اور مولوی صاحب کے بارے میں جاتا ہے۔ میں نے گریبان کپڑ کے اُسے اٹھالیا اور دروازے کی طرف دھکیلا۔ ' حیلو، ذرا ہوش یاری دکھائی تو تمھارے گڑے کوئی شارنہیں کرسکے گا۔''

میرا ذہن بیسرعت گھوم رہا تھا۔ دروازے کے اُس طرف واقعتنا گودام ہی تھا۔ بھوانے ہوش رُ بائفصیل بتا گی۔ أس نے بتایا کہ قریباً ایک ماہ فل وہ حسب معمول دلواڑا خریداری کے سلسلے میں گیا۔ وہاں ایک جوہری اُس کا ب حد گهرا دوست ہے۔ وہ دلواڑا جاتا ہے۔ فارغ وفت اسپیز جوہری دوست ہی کے باس گزارتا ہے۔لطف کی بات یہ ييه كدوه جو ہرى مسلمان تھااوراً س كانام مسين والا تھا۔ بھوا نے ولواڑ اسے میٹرک ماس کیا تھا، جہال حسین والا أس كا تم جماعت تھا۔ وونول کا تعلّق متموّل خاندانوں سے تھا اور وونوں ہی کے خاندان نہ ہی انتہاؤں پر اُستوار تھے۔ ایک کثر ہتدواور دوسرا کثر مسلمان حسین والاسے پھُوامہا جن کے خوب لمےمباحث مُواکرتے تھے۔گذشندایک سال سے تو ان کی ہر ملاقات ای بحث کی نذر ہور ہی تھی ، جب کہان فروعات ہے جداان کی روستی اٹوٹ تھی \_ أس دن بھی پھُوا، حسین والا برمیثابت کرنے میں مشخول تھا کہ ہندومت ہے۔ شار دیوتاؤں کے بجائے ایک بھگوان کی وحدانیت کا يرهاري ب- جب أيك باريش اور جمكتي جوئي صورت كا ما لک، نرم رُو برزرگ حسين والا كے ماس آيا تھا۔أس نے ا پنا نام مولوی تنفیق احمد بنایا اور حسین والا کواس کے مربی شا کر بھائی کا حوالہ دیا۔ان کے پاس مہموئی تھا جے وہ فوری فروخت كرتا جائية تقريحسين والانهموتي كروام أن كي توقع ہے کہیں کم لگائے۔ وہ بریشان ادر کھبرائے کھیرائے سے لکتے تھے۔ اُٹھول نے معمولی ی جرح کے بعد بان مول موتی حسین والاکوکوڑیوں کے بھاؤ ﷺ دیا ورشان ہے نیازی سے چکتے ہے۔ حسین والا کی طویل رفافت سے بھوا کو مجھی زروجوا ہر کی اچھی خاصی پیچان ہوگئی تھی۔موثی کی اہمیت اُس سے چیپی ندرہ سکی۔اُس نے اپنی دوی کا مجر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے حسین والا پراصرار باندھ لیا۔ آخر کار

کرچکا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اُس نے مولوی صاحب کو یباں سے روزانہ بھی کر دیا ہو۔ عافیت کی بات تھی کہ بھُوا خاموشی نے نکل جاتا، لیکن کیا کرتاول نادار کا جونہاں خانے يس محل رما تفايه بهُوا كو گومگو كي كيفيت ميس ديكه كرشا كر بحا أي بول براً الله سنة كها كدوه بمفواكي حالت سے واقف ہے، کین نظوا کو یہ یاو رکھنا جاہے کہ وہ برہمن ہے اور مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کی دختر پر تظر مار رہا ہے، ادریہ ناممکنات میں ہے ایک کام ہے۔شاکر بھائی نے بیہ کہدکر بھوا کے من میں جوت لگادی کہ اگر بھوا اسلام قبول كرلة وه وينفس نفيس ايني سريرتي بين يحفوا كا نكاح اس يرقع بيش لزكى سے يراهوا دے كا يمواكا نيم الباتى روكل و كي كرشاكر بهائي في كهاكه ان كى جاتى كي يحد سركرده افراد اسلام ہے متأثر ہیں،لیکن بیکچارے ہیں، اگر بھوا مسلمان ہوجائے تو دومروں کی راہ آسان ہوسکتی ہے۔ بھُوا نے اس ہے سویتے کا وقت لیا اور جلا آیا۔ بھوا کے زیر بند میں ڈیڑھ لا کوئے بند تھے، جوشا کر بھائی کے کارندوں نے کھول لیے <u>متھ</u> بھُوانے اُن کا تقاضا کِمیا توشا کر بھا گی تے۔ اُن کی واپسی اُس کے جواب ہے مشروط کردی۔ بھوا کے تی میں آئی کہ یہاں سے نطح بی بولیس میں برجددے دے، ایک بولیس افسرے اُس کی جان بیجان تھی، لیکن أے محسوں بُوا کہ ڈیڑھ لا کھڑنے کی اُسے اب کوئی خاص فکر مبیں رہی تھی۔ اِتنی بردی رقم ہاتھ سے نکل گئی تھی اور پھُوا أس رخ سه تاز کے تصور میں غرق تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے مت وابسة خطرات كااحاط كرر بانفاراً سے صاف نظراً ياك أس كا قبول اسلام بهت سول كے ليے قابل تقليد مثال تطااور شاكر بهائي كي مسلم تنهائي كوبهي خاصا افاقد بوسكما تحاءليكن دوسری طرف أس كی جان كولا نے بھی يڑ سكتے ہتھے۔ أس كا کاروبار نتاہ و ہرباد ہونے کا قوی امکان تھا۔وہ آئ جن میں محترم تقا أنھی میں احجوت بن جا تا کیکن وہ کیا کرتا۔وہ خانہ بربادتو أسى لمح موجيكا تفاجب أس كي موثر مولوي صاحب کے دروازے لگی تھی۔ ہفتے مجرکی سوچ بیارے اُسے اُس نے جانا کہ عافیت مسلمان ہونے ہی میں تھی۔وہ دوڑادوڑا شاکر بھائی کے بیاس گیا، أے مزوه جاں فزاسایا، مکر شاکر بھائی نے اُس کے خواب بھی تا ہور کرد ہے۔ مولوی صاحب گذشتہ

مراس وقت مولوی صاحب مصموتیوں کی بایت بات کرنا غیرمناسب تھا، تاہم بھوا اب خود کواس معاملے ہے دُور منهج ليكن يحواد وسرے دن برا و راست مولوي صاحب كى طرف الله المارة من المنظم المراج المن المساح المان كل المساح المان وعوت دی جائے کی مولوی صاحب نے اُس کی آرزوؤل رخاک ڈال دی۔اُسے گھر میں بٹھانے کے بجائے مجلے نے چپرت پر بٹھایا۔ امام صاحب کے مکان میں بیٹھک ی منجائش نہیں تھی۔ پہلے پہل مولوی صاحب نے مزید موتیوں کی موجودی سے انکار کیا، تاہم جب تھوانے فی موتی قیمت بچاس ہزار بنائی تو انھوں نے تھوڑی سی حیل بن کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔اُنھوں نے بھُوا کو بتایا کہ اُن کے پاس چیزموتی اور ہیں جھیں وہ مناسب دام ملنے پر المروخت كرنا حاسيته تتھے۔ يَهُواكَ بِيشَ كَشَ مَعْقُولَ مِنْ يَا الْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ انھیں موتی فروخت کرتے بین کوئی عُذر نہ تھا۔ ایھی اُن کے ورمیان بیسودا طے پایا ہی تھا کہ فریہ جسامت کا مالک شاکر پھائی ایے تین کارندوں کے ہم راہ سینیمنا تاہُوا وہاں آ ان رهمكارأى في بحقوات ورشت لهج بين ايخ ساتحد حليه كا کہا، جب کرأس نے مولوی صاحب فدویا تدا نداز اختیار كرتے ہوئے بتايا كدان كے ليے علا خدہ مكان كا انتظام کردیا گیا ہے۔ پھرائس نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ وہ نے مکان میں منتقلی کے لیے مولوی صاحب کی مدوکرے، اوراس نیک کام میں سی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔مولوی صاحب متذبذب حالت میں کھڑے ہی رہ گئے، جب کہ تھُواکوشا کر بھائی باز و ہے چکڑ کے اپنے ساتھ لے گیا۔ بھُوا نے شاکر بھائی کے ساتھ جانے میں بھکچاہٹ دکھائی ہمین پھر مثاکر بھائی اور اُس کے کارندوں کے کڑے تبور دیکھ کر ٹھنڈا المُ كيار شاكر بهائي في أعدمهمان خاف ميس لے جاك بٹھایا۔اس کے ہم راہ کھانا کھایا ہے۔اس کے بعد بھُوا کو مهمان فانے میں قید کردیا گیا۔شا کر بھائی نے اس دوران اک سے موتیوں اور مولوی صاحب سے مصلق کوئی بات کلیں کی گئے گئے وں کے بعد شاکر ہمائی تالاکھول کے مہمان عکستے میں آیااوراُس نے بھواسے کہا کہوہ جاسکتا ہےاور استعامیدے کہ پھُوازیان بندی کومحترم جائے گا۔ پھُوائے الندازه لگاليا كه شاكر بهائي مولوي صاحب يعيموني حاصل

أس في موادي صاحب كوطلب كرفي كاخطره مول شاميااو خود کا نیما کرز تا ہُوا اہام صاحب کے دروازے پر پھن گیا۔ بھُوا ساتھ ماتھ تھا۔ وہ دستک دیا ہی جائے تھے کہ دروازہ تحلت میں لفل گیا۔ مولوی تقیق تھبرائے ہوئے تکل رہے من كدأن س ألجى كر ذ كركًا كية \_ أن كى صاحب زادى كي طبیعت اجیا نک خاصی ناساز ہوگئی تھی، وہ اُسے اسپڑال لے جانے کے لیے سوادی تلاش کرنے نکفے تھے۔ امام صاحب اس وقت گھرير نبيس تھے۔ بھوا کے ياس شان دار مور تھي۔ أس نے اپنی اور موٹر کی خدمات پیش کرنے میں ور نہیں لگائی۔مولوی صاحب کے سہارے اڑ کھڑاتی ہوئی ایک برقع یوٹی لڑی بھوا کی موٹر میں آن پیٹھی۔ان کے ساتھ امام صاحب کی زوجہ بھی تھیں۔ پھُوانے آتھیں اسپتال تو پہنجایا تقا، تا ہم وہ اس دوران اینا سب کچھ ہار گیا تقا۔ اُس برقع یوش لڑی کا دو ایک مرتبه نقاب کیا اُلٹا تھا کہ بجلیان توپ کے بھوا کی آئیجیں خبرہ کر گئی تھیں، سیاہ پدلیوں کی اوٹ عن ایسا ماه تاب تقا که ماه تاب بھی شر مائے۔ پیھوا نے اتفا حسينا چېره بھی نبرديکھا تھا۔ وہ ايک صورت کا تصورتک نہيں کرسکنا تھا۔ پھوانے وہ موتی پایاتھا کہ جس کے سامے میرے کی چک ماند پڑ جائے۔ تصوالے اسپتال کی چوکی سنبيال لی-اس کی بے قرار تخفی نه رہی تھی۔ نه شاکر بھائی سے اور نہ جی مولوی صاحب ہے۔ان کی واپنی بھی پھُوا کی موٹرین ہوئی اور مریضہ کو اسپتال سے افاقہ ہو اتھا۔ مولوی صاحب بھوا کی اس ٹاگہاں وست گیری پر بے حد مشکور ہوئے۔ ہر چند کہ بھوا ہندوتھا، تا ہم اُٹھوں نے شاکر بھائی اورأے بیصداصرار کھانے کے لیے روکا۔امام صاحب بھی آ یکے تھے۔ وہ شاکر بھائی کے نمک خواروں میں ہے تھے اک کیے مختلط روی ہے مسکرارہے تھے۔ مولوی صاحب نے کھائے کا کہہ کر گویا بھوا کے دل کی بات چرائی تھی، کیلن شاکر بھائی کی مداخلت پریپخواب شرمند ہ تعبیریہ ہوسکا۔وہ السيح تفسيت لے گئے۔ بھوا کی زندگی میں وہ دن قیامت ڈھا گیا۔اس کے لیے مولوی صاحب کی چوکھٹ جھوڑ کے بانی و نیا بے رنگ و بوہو پیچکی تھی۔اس نے من ہی من ہیں ہر قیت برمولوی صاحب کی صاحب زادی کو حاصل کرنے کا فيصله كرليا - است رخصت كرت وقت شاكر بهمائي ن كها تعاليا

حسين واللاكووه موتى معقول منافع يريحكوا كوفروخت كرني یر بی بن-مولوی شفق کی بے اعتنائی سے بھوانے اندازہ لگایا تھا کہ ان کے یاس بدرز ان مول بے بہاہیں۔شاکر بھائی سے وہ رسمی طور پر دا تف تھا۔ شاکر ویسے تو علی معجد کے متولَّى تقه، ليكن دريروه أن كه بياج كا وسيع لين دين تها\_ دلوا ژاکی کون می اینٹ اور کون می دیوار تھی جو شاکر بھائی کے پیسے سے نہ لکی ہو۔شاکر بھائی کے گزروں کی تنسری بشت على بيركم بالقول مسلمان مولى تقى \_ بياج كابيوياران کا آبائی بیشترتها، جے ترک کرنے مروہ قادر ند متے، اور ندہی وہ ایسا کرنا جا ہے متھے، کیوں کہ ان کے کھاتا وفتر کی الماريال پئتوں سے مفروض لوگوں كے ناموں سے تجرى یری کھیں۔ تاہم وہ خود کو مُو دخور کہلوانا سخت ٹاپیند کرتے يتھ، اِس ليے بورا دلواڑ اان كے كاروبارے منتل واقفيت رکھنے کے یا وجود کچھٹیں جامنا تھا۔ شاکر بھائی کے آبانے على پير كے مزار رعلى معجد بھى بنوائى تقى ، جہاں ہر گيار ہويں كو جمعی سے قوال آئے تھے۔ بھوایس لیے جیران مُوا کہ شاکر بھا کی نے موتی خود کیوں نہیں خرید لیاء لہاؤاوہ حسین والا ہے موتی کے کرسیدھا شاکر بھائی کی کوشی پر پہنچا۔شاکر بھائی سے بوا کو ایک نسبت أور بھی تھی۔ شاکر بھائی بھوا ہی کی ذات برادری کا تفااور بحفوا کا خیال تھا کہ اُس کے اور شاکر بھالی کے بردادا دُور برے کے رشتے کے بھالی تھے۔شاکر کا پردادا جب مسلمان ہُوا تھا تو اُس کے رشتے ناتے تبدیل موگئے تھے۔شا کر بھائی بھُوا کواسپے: دریرد مکھے کے معجب ہُوا، تاہم اس سے بڑے تیاک سے ملا۔ بیٹھک کے بجائے مردان خانے بیں بھایا۔ بھوانے باتوں بی باتوں بی مولوی شفق اورموتی کا تذکرہ رکیا توشا کر بھائی چونک گیا۔ وه مولوی صاحب سے واقت تھا، تا ہم ناور و نایاب موتیوں ك فران كاأس علم بين تقام مولوي صاحب تقريبا أيك ماه ہے علی معجد کے امام کے گھریس مقیم تھے۔اُن کے ہم راہ اکلوتی صاحب زادی تھی۔وہ امام سجد کے پرانے واقف کار تنصاورسير وسياحت كي غرض سے چلتے چلتے يهال تك پہنچ تنصه شاکر بھائی روئی کا بیویاری تھا۔ بھو اکی اطلاع کے بعد أيك بل ك فروگذاشت ناممكن هي -اس كے بين ناكيتے انمول خزانه کوزیوں کے بھاؤ کب رہاتھا اور أے خبر نہ تھی۔

رات اپنی صاحب زادی کے ہم راہ وہاں سے جانچکے تھے۔ شَاكر بھائی نے اُسے بتایا كدئ وستك دى كئي توان كا درواز و اندر سے کھلا تھا۔ کی وستکوں کے بعد جب کوئی نہ آیا تو معلوم ہُوا کہ مکان تو اندر بیا نیں سائیں کررہاہے۔مولوی صاحب اپنی اکلوتی صندو خی اور صاحب زادی کے ہم راہ عَا مُب مِيل - يَصُوا فِي أَنْصِيل فِي حدِ تِلاش رَبيا ، ليكن كو تَي اتا يانبين مل سكا تفا\_البئة أس يدس كن مل تى تھى كەشاكر بھائی نے مولوی صاحب ہے اپنے بینے کے لیے رشتہ ما تگا تھاریفوا کوشک تھا کہ مولوی صاحب کہیں گئے ٹبیں ہیں، بل كه شاكر بھائي نے اٹھيں غائب كروايا ہے، كيوں كہ جس مقام کواُن کی قیام گاہ بتایا گیا تھا، پھُوا کی اطلاع کے مطابق كذشته كل ماه مسلسل مققل تقا\_ يهوا ك إستضارير شاکر بھائی سنتے یا ہو گیا اور پھُوا ہر لاتوں اور گھونسوں کے ہمُ راہ بل پڑا۔ آس ون شاکر بھائی اور اُس کے کارندوں نے مار مار کے بھٹوا کواوھ موا کردیا۔اُسے موٹرییں ڈالنے ہے يهل شاكر بهنائي نے دھميًا ديا تھا كەمولوي صاحب كى كھوج میں وہ پھر بھی دلواڑا میں نظر آیا تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بھوانے بتایا کہ قریباً ہیں روز گزر چکے وہ دلواڑا نہیں گیا۔ بچھے دیکھ کے اُسے پچھے امید ہو چلی تھی ۔ اُس کا خیال نھا کہ بیں اگر اُس کی مدد پر آمادہ ہوجاؤں تو شاکر بھائی ہے مولوی صاحب اوران کی صاحب زادی کو برآید بكيا جاسكتاہ، ورنہ دلواڑے كاكون سابد معاش تھا جس كا خرچہ شاکر بھائی ندا تھا تا ہے۔ اس کے کاروبار میں شہروں کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ بھوا کے بقول موتی ہے میری جذباتی والبقتى و كله كريريثان موكيا تها- بهوانے بيانداز و لگانے ميں تاخیر نہیں کی تھی کہ میں مولوی صاحب کے واقف کاروں میں سے تھا۔ شاکر بھائی میں کیا تم تھا کہ یک نہ شدہ وشد۔

کفوا ہے گزشتنی من کریں سنائے میں آگیا تھا۔ ہمنوا نے ہیں روز قبل تک کے حالات سنائے میں جب کہ میں جارون قبل مولوی عیا حب اور کورا کولاری میں سوار ہوتے و کیے چکا تھا، تناہم مجھے ہیں مطلوم نہیں تھا کہ وہ لاری اوّا کس قصبے یا شہر کا تھا۔ مولوی صاحب کے پاس وہ موتی کہاں سے آئے ، جب کہ مجھے واثق یقین تھا کہ کورا کے پاس موتی یا جواہرات نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اجین کی دی ہوئی مالا

میرے یا س تھی۔ کورا کی ڈییا کے جواہرات ابا جان کے یاس ره گئے تھے۔ بھوا کا بیان سن کر مجھے اندازہ ہور ہاتھا کہ مولوی صاحب کے پاس کئی موتی مالا بی کی صورت میں تنصى اوركورا كى لپكول كا ايك ايك بال جُصے از بر تما تو إتن بڑی مالا کیسے پوشیدہ رہتی ۔ موتیوں کامعتما میری مجھے۔ ہے مالا تھا۔ بھوانے بلتی ہوئی آ وازیش پیسب پچھسٹایا تھا۔اس کا بیان اجر ابکو اتھا۔ اُ ہے دیکھ کے میر کی وحشت خاکستر ہورہی تقی- "ا بھی میری بہت ساری جائیداد ہنگا۔ وکان میں لا کھوں کا مال ہے۔ پاجار سے لا کھوں کی وصولی ہے۔ تجوری توٹوں سے پھل جرنے کا ہے۔سب تیرے کو وسين كالبس أس مولوك كور معوند في كاسب كالمحو الإتهرجوز كر بزكتے لگا۔ ميرا دل جاہا كه كريبان جاك كروں اور قبقبول سے این سیں محاز ڈالول مطمانچہ پھوانے مارا تھا، ليكن باتحدثيبي تقامه بجون كأتهمنيذي تؤامل بحون كوسرفراز رکھتا ہے۔ زمانے میں بکتا ہونے کا احساس ہی توہے جو قربان يرقريان كي جاء ہے، جہال نسرين ناز آفرين كمتائ چن ہے تو وہاں بلبل خوش نواكى مدصت سرائى جمى حسن آ فریں ہے۔ کھت بہاری نقوش آبلہ یائی ہی پرے ٹھک ٹھک کے گزرتی ہے۔ اس لطف کو کیا کہیے گا جو اُن ہونا کرنے سے سراٹھا تا ہے اور ایک ٹھار آ کیس پیدار کوجتم دیتا ے۔ بھوانے ایک جملے سے میرا پندار خاک بردکر دیا تھا۔اب كيار باقفاميرے يال؟ بيتواپنادهم تك تيا گ ر باتفار

میں بھوا کو کیا جواب ویتا ، میں تو جیسے زلزلوں کی زو میں تھا۔ اُس نے میری لب مہری کا نہ جانے کیا مفہوم اخذ کیا کہ میرے ہے حد قریب ہوکے بولاء'' بھگوان نے ابیا کھوب صورت مکھڑا دوسرا تھیں بنایا، ورنہ تیرے کو جورو دکھانے کا تھا۔ جندگی میں ایک یار اسے چوہنے کی اچھا ہے۔اورہی!''

ہے۔اور بس!'' چٹاخ! <u>جھے تی</u>ں معلوم کہ میرے ہاتھ میں کتی تؤت تھی،

پیاں بھے دل سیم کہ میرے ہا تھ میں میوت کا اسکن میری انگلیوں نے بھوا کے رضاری کھال چھیل وی تھی اور ان نشانات پر گوشت کھیٹ کے چیتھڑ ول کی طرح اقر ہڑا تھا۔ اس میں بھوا کا کیا قصور۔ وہ تو نردوش تھا۔ وہ تھی ہی الیسی کہ فرزانوں کے غول دیوانے ہوجا کمیں۔ بھوا کو میں ایسی کہ فرزانوں کے غول دیوانے ہوجا کمیں۔ بھوا کو میں بری طرح بیٹ چکا تھا، مگر لگتا تھا کہ اس تھیٹر کی لذت اس

کی پور پور میں رچ بس گئی ہے۔اس کے تیم وادراک نے پہر نور میں رچ بس گئی ہے۔اس کے تیم وادراک نے پہر شاہ دو ہم بھی اور خالی نظروں سے پچھ دیر جھے ویکھا رہا۔اس کی کہائی اس مسؤوے سے کہیں بڑی تھی جو اس نے بچھے سایا تھا۔ باہر شور بڑھتا جار ہا تھا، اب یہال مسلم مشہر نا برکار تھا۔ اس بھٹوا کو ساتھ لے دلواڑا جانے کا فیصلہ کر چھا تھا۔ اس اثنا میں دھیارا ہڑ بڑا تا ہُوا اندر داخل ہُوا۔

«پولیس، دلواڑا کا پولیس ہے، جیپوں میں...'' وهیارا کی بات مکمل ہونے سے قبل بی بھوا کی گفٹی محمثی چیخ گونج گئی۔ دھیارا کے دوڑتے قدموں ہی نے میری توجّه اپنی طرف مبذول کروالی کی - مڑنے سے میری یشت بھُوا کی طرف ہوگئی تھی۔اس دوران اُس نے نہ جانے کہاں ہے آیک بڑا چھرا برآ مدکر کے اپنا پیپٹ چیرلیا تھا اور حارے ویکھتے ہی دیکھتے وہ چھرا اُس نے اپنے سینے میں أتارليا تفار يجولوگ كتنة آسان موت بين - آساني س مع إن آسانى عمرجات ين من يوال بوك منوا کی طرف لیکا۔ اُس کے جسم سے خون فوار سے کی طرح أبل مِيا تقابه أس كي مطمئن آتنگھيں چڙهني شروع ہوگئ سیں یا بیں نے بارے ہوئے جواری کی طرح اُسے بھنجوڑ او اُس کی آئیصوں نے آخری بار مجھے دیکھا اور اُس کی زبان نے لڑکھڑاتے ہوئے، ڈگمگاتے ہوئے کہا، ''مولی صاحب کا کفدا(خدا)، میرا کعدا ۔اُس کی ... چيوري کا ڪدا. ميرا ڪهد ا... ميں ہندو دھرم چيوڙ نے کا.'' وہ إننا ہی كہد سكا۔ أس كے گلے ہے" كھر كھر" كى تليلي آوازين تظف لكين وه جاتے جاتے بھي مجھے كبرى چوث لگا گیا تھا۔صرف ایک جھنگ کے عیوض حانء مال اور دحرم م بھی کچھ وان کر گیا تھا۔ دھیارا یہ منظر دیکھ کے بتھر کا ہو گیا تھا۔ اُس کے چھےلنگو بھی ہُوا کے ماننداندر واخل ہُوا تھا، اندر کا منظر د کھے ئے اُس کی آئکھیں بھی بیےٹ پڑیں تھیں۔ کوئی دم تھا کہ ڈھلے نکل بڑے۔ بہتی کے امیر ترین الماموكار بهفوا مهاجن كي خون مين تزييز لاش آخري جيكيان ملے رہی تھی ،اور میں اُس کے قریب بیٹھا ہُوانہ جائے کس کا ملم كررباتها\_وهماران بدحواي سے بجھ بھنجوزارايي نَاكُهَا فَي كَوْ أُرْبِ كُمَّانِ بَعِي نَهِينِ تَهَا \_ أَسِ فِي رَوْ فِي مِولَى آواز الله الكهاء' ياير بھائي جونا گڙھ کي پولس د ڪھنے کا ہے۔ان لوگ

کے ساتھ انگر تئے بھی چار پانٹے ہیں..ابھی کیٹل...' انگو نے منتشر آواز میں اُس کی بات بوری کی۔ ''اسے کھاتے میں پڑنے کا ہے۔''

بولیس کی آ مدمیرے کے غیر متوقع نہیں تھی، کیان یہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ پولیس میں اس میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ پولیس میں اس وقت آئے گی جب بھوا کی لاش میرے زانو پر پڑی ہوگی۔ مخصے اور لیونارڈ کواس لیستی میں آئے چوہیں گئے ہوچلے تھے اور کھوچیوں کے لیے یہ خاصا وقت تھا۔ اگر بھٹوا کی لاش کومنظر سے بٹادیا جائے تو پولیس کے لیے میں اور لیونارڈ انتہائی معزز مہمان تھے، لیکن یہ نامکن تھا۔ دھیارا، جواورا ندر کی طرف ووڑ گیا تھا، سرگوشی میں چیخا، دونائو، وھر دروا جا۔ اس نے بور بول کی اوٹ سے ایک درواز ہ کھوج تکالا تھا۔ جیرت کی ہات تھی کہ پولیس اب تک نہیں بینی تھی تھی، حالاں کہ جیرت کی ہات تھی کہ پولیس اب تک نہیں بینی تھی تھی، حالاں کہ

باہرے یہاں تک ہیں قدم کا فاصلہ تھا۔ کنگونے مجھے شانوں ہے بکڑ کے اٹھایا اور لا ابالی بن پیدا کرتے ہوئے بولاء" باہر بھائی! آپ دھیارا کے ساتھ نگلنے کا ہے ۔۔اپنے کو ویسے ہی جیل جانے کا ٹھا۔'' اُس کی آ داز ہے تصفح متر شح تھا۔

دھیاراہی دوڑاہُوا آن بہنچاتھا۔اُس نے میرابازو پکڑ

کے کھنچا شروع کرویا۔ ہیں نے بہشکل اپنے حواس مجتن

کر لیے ہتھ۔ یاز و چھڑانے کے لیے ہیں نے دھیارا کے

کندھے پر ہاتھ رکھا تو اُس کا جسم شکار چڑھے ٹرگوش کی
طرح کا نپ رہا تھا۔ ان دونوں کا پہلی مرتبہ اس قسم کی
صورت حال سے سابقہ پڑا تھا۔ جسم نے ان کی توشقی کا
بھا نڈا ضرور پھوڑا تھا، تاہم دل اُن کی آ تھوں ہیں دلیری
سے چک رہا تھا۔ ہیں نے دھیارا سے باز دچھڑاتے ہوئے
کہا '' یہاں سے تکانا ممکن ہے تو تم دونوں نکل جاڈ۔ ہیں
کہا '' یہاں سے تکانا ممکن ہے تو تم دونوں نکل جاڈ۔ ہیں
یہاں دکھانوں گا؟''

یہ میں ویک میں استاد گالی نہیں دینے کا...' کنگونے گڑ کے کہا،'' انجھی حیفلیا کو کیائٹ نے دکھانے کا ہے۔''

''ابھی ہے چھر اایک ایک اپنے کو بھی مارنے کا ہے۔ ہم نمیں جا ئیں گا استاد۔'' دھیارانے اکڑتے ہوئے کہا۔ اُس کالہجدائل تھا۔ اچا تک بھوانے زوردار' کھر کھر'' کی۔ میری دانست میں بھوا مرچکا تھا، لیکن ندھرف وہ کھر کھر ایا تھا، بل کہ اُس کی چڑھی ہوئی چلیاں واپس آگئی تھیں۔ خون خاصا بہہ چکا تھا۔

میں نے دصیارا سے پوچھا ''یبال اسپتال ہے۔'' بھوائے مجھے اس طرح دیکھا جیسے اُسے میری ڈئی حالت پرشہہ ہو۔'' اِدھرڈاکٹر بھی ٹیس ہے۔بستی والے دید سے دوالینے کا ہے۔ جیادہ ہے تو دلواڑا۔''

" پولیس اب تک اغرانیس آئی...' بھُوا کو اسپتال پنجانے کالولیس ہے بہتر کوئی ذریعی نہیں تھا۔

'' پہنچنا ہوئینگا۔ انجمی دُور تھا، پر بھیٹر دیکھ کر إدهری آنے کا تھا۔ ہا ہر بھائی ، بھگوان کے لیے ابھی نکلنے کا ہے۔''

''لنگواور دھیارا۔اگرہم یہاں سے نکل بھی جائیں تو بھی پولیس سے نہیں ہے سکتے۔ان کا سامنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔تمعارے لیے مناسب یہی ہے کہم ادھراُدھر ہوجاؤ۔''

" ہاہر جمانی آئے ہرابرگالی دینے کا ہے۔ مال تنم ایس حرامی نمیں ہے۔ " دھیارائے ذکھی ہوئے کہا۔

"اہتا تو اے کروٹ دینے میں میری عدد کروٹ ہیں۔

زیمنک کے ہمنوا کے ہا زدوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔

دیکھا تھا کہ چھر ادل ہے کہیں ہٹ کے سینے میں پیوست ہُوا

قیا۔ دھیارا اور بھوا دونوں ہی نے چوڑ کے گیڑ کے سینے میں ان کا

مصرف سوج چکا تھا۔ میں ڈال رکھے تھے۔ میں ان کا

مصرف سوج چکا تھا۔ میں نے لگوکا مفر تھنے لیا۔ ہمنوا نے ایک

دردا میز جھنکا کیا تھا۔ میں منی ہٹ بات تھی۔ میں نے چیرا

چینکا تو اس دوران دھیارا اینے مفلر کو بھاڑ کے جیویا بنا چکا

مفر لیسٹ کے تی ہے کرہ دے دی۔ میٹ کا دیر سے کنوکو مفلر لیسٹ کے تھویا ہنا چکا

مفر لیسٹ کے تی سے کرہ دے دی۔ میٹ کا دیر سے کنوکو کیا۔ کھیلائے مفلر لیسٹ کے تی ہوئی میں موری کا مسال کی ہے۔ کا دیر سے کنوکو کیا۔ انہوں کی جو گیا کہ کھیلائے مفلر لیسٹ کے تی ہوئی میں ہوری کی دیں۔ میں ہوری تھی۔ انگو کو میں ہوری تھی۔ کے در میں کی کھیلائے اور دھیارا کی بے تینی کم ہوتی محسوس ہوری تھی۔

اور دھیارا کی بے تینی کم ہوتی محسوس ہوری تھی۔

اور دھیارا کی بے تینی کم ہوتی محسوس ہوری تھی۔

اور دھیارا کی بے تینی کم ہوتی محسوس ہوری تھی۔

اور دھیارا کی بے تینی کم ہوتی محسوس ہوری تھی۔

" إس م يملك كه بوليس يهال آئة ، جمين إس يا جرك جلنا جا ہيں۔ إے الفوادُ!"

'' میر بیختے کا تھیں ہے باہر بھائی!'' دھیارا نے نظریں پڑاتے ،ویے کہا۔

میں نے بھوا کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے تو دھیارااورکنگو نے سبھاؤ سے نجلا دھڑا ٹھائیا۔

ہم اے لے سے عقبی گودام سے دکان کے بیردنی شے میں داخل ہوئے ہی سے کہ ادھرے چکتی ہوئی وردی پہنے دو پہلیس افسر، اجلے اُجلے سے سیاہ کوٹ پتلون میں ملبوس دو بلندقامت انگریز جضول نے سیاہ عینک لگائی ہوئی ،اان کے عقب میں چار چھ سپاہی چوکئی حالت میں اندر داخل ہورہ سے تھے۔خون سے تربہ تر چارافراد سے سامنا ان کے فیرمتوقع تھا۔ ہڑ ہڑا ہے میں ان کے قدم النے ہڑ گئے۔ سیاہیوں نے فورا ہماری طرف رُن کرکے بندوقیں تان

لیں۔ پولیس افسروں کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے بھی طمنی نگال لیے ہے۔ باہر کھڑا بچوم تو کھڑا بی اندر کا ایک ایک منظر حفظ کرنے کے لیے تھا۔ جمیں دیکھ کے بہت سوں کی چینیں نگل تمیں۔ ''رام رام' ہائے کھون ہوگیا۔ بھوا کا کھون!'' اکثریت نے وہاں سے نگلتے ہی ہیں عافیت جاتی تھی۔ جنتی دیر ہیں پولیس والوں نے بندوقیں سیوھی کیں، اس عرصے ہیں تماشائی تختہ سیاہ ہے منائے گئے لفظوں کی طرح جھڑ کیکے تھے۔

"و بین تخرم جاؤ! ورنه گولیوں سے بھون ویے جاؤ اور سے بھون دیے جاؤ اور سے بھون دیے جاؤ اور سے بھون دیے جاؤ اور سے بھون دی تھا اور پرر کھتے اور پیچے ہوئے تھم دیا۔ وہ سب سے ایک قدم آ گے آ رہا تھا۔ اس کے کند ھے پر تین پھول تھے، لینی وہی تھانے دارتھا۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لہا ذا انگریزی میں کہا، "بے شدید رخی ہے۔ اِسے فوری طور پر اسپتال پیچانا از حدضروری ہے۔ '

میری زبان سے سفستہ آنگریزی جمله سُن کے دونوں آگریزوں نے بے بھتی سے بھویں سکوڑ کے جھے دیکھا، جب کہ بولیس افسر نے بچھ کمھے تولتی نظروں سے جارا جائزہ لیا۔ پھر قدرے نرم لہج میں بولا، ''اندراورکون کون ہے؟ رقمی کو شیجے رکھ دو۔''

میرے بی بین آئی کے أسے تیکھا جواب دول الیکن اس طرح بات مزید الجھی تھی اور وقت کا ضیاع الگ ہوتا۔
بین نے تالیح وارضم کے لیجے بین کہا،" جناب! اندر کوئی بھی خبیں ہے۔ یہ زخمی اس دکان کا ما لک ہے۔ اِس کی عالت انتہائی تشویش ناک ہے۔ فوری طبی امداد نہ دی گئی تو یہ م جائے گا۔"

مرجائے گا۔' میری بات سُن کے دونوں انگریز آئیں میں کھسر پکھسر کرنے گئے۔نو جوان پولیس افسر پر ناتجربہ کاری کا خوف قابض تھا۔ اُس کے چبرے پر چھانے والی انجھن سے صاف ظاہر ہور ہا تھا کہ اُس کا ذہن صورت عال کا فوری تجزیہ کرنے سے قاصر ہے۔

''' و جنتگمین! کیا بارونیه ڈاکو کے چنگل سے فرار ہوئے والے تمھی ہو!'' دائیں جانب کھڑے انگر بزنے نرم کہج میں مجھے نخاطب کمیا۔

''آپ کا انداز ہ بالکل درست ہے! میرے یاس آپ کے لیے بے حد مفید معلومات موجود ہیں، کین ازراہِ مہر بانی بہنچوادیں۔'' میں نے رویے خن مکتل طور پراس انگریز کی طرف موڑ لیا۔ وہ جالیس سے بچایں کے پیٹے میں تھا، لیکن سبے حد مضبوط اور بھاری تن دتوش کا ما لک تھا۔اُس کی آ تھیں سے مہری نیلی اور چکتی ہوئی تھیں۔

بولیس افسر کے چہرے پرخفیف می ناگواری جھلک آئی، اُسے اپنے گورے دفیق کی مداخلت پسنر نہیں آئی تھی۔ اُس نے خشمکیس نظروں سے جھے گھورتے ہوئے کہا، "دخمصارے پائی آتشیں یا غیر آتشیں جس سم کا اسلحہ ہے، فوری بھینک دو۔"

میں عیلا میں وپیش جاتو نکال کے اُس کی طرف نیھینک ویا۔ میری تقلید میں دھیارا اور کنگو کے حیاتو بھی زمیں پر آرہے میں۔

'' ہاتھ اٹھا کے چیچے مڑجاؤ۔ سنتیا! اِن کی تلاثی لو۔'' مجھ سے رہانہ گیا۔'' کیا آپ نابینا ہوگئے ہیں… اِس انسان کی زندگ کے لیے ایک ایک کھی تھی ہے۔''

'' میں نے کہا ہے کہ ہاتھ اُٹھا کے بیجھے مڑھاؤ۔ پولیس اپنا کام بہتر جائتی ہے۔'' اُس نے درشتی سے طمنچہ دوبارہ تائے ہوئے کہا۔

میں نے لاجاری ہے ہاتھ اٹھا کے مُنہ بھیر لیا۔ دو بولیس والے سرعت ہے آگے بوھے اور ہماری تلاق لی۔ بھوا کی کشسر بھسر میں اضافہ ہور ہاتھا۔ ''مر! کلیئر ہے''

وووائي تم التم أوهرزُ ح كروا"

میں تذیقب سے مڑ کے دیکھا۔ وہ جھی سے کہدر ہا تھا۔ اُس کی آئی تھوں میرے لیے شدید ناپسندی بھری ہوئی تھی۔ میں دوبارہ رُوبر وہوگیا۔ ججھے دیکھ کے دھیارااور کنگو بھی سامنے رُخ ہونے گئے۔انسپکٹرانگریزی میں بات کردہا تھا۔ تلاقی لینے والے سپاہی جمارے دائیں ہائیں ہی گئرے تھے۔اُنھوں نے دھیارااور کنگو کے ایک ایک ہاتھ جڑنے میں دیرتہیں کی۔ جڑنے میں دیرتہیں کی۔

سَب رنگ

90

بوليس الثيثن جليس اور زخمي كواسپتال يهنيا كي<sub>س</sub>يمين استخص کے تفتیش کرنی ہے۔'' نیلی آ تھوں دالے انگریزی نے نا گواری ہے تو جوان پولیس افسر کو بخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تواس كانام أجيت ہے۔

و مسٹر قرین کامن ! بیانگلیند تہیں ہے۔ ہمارا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، جو یقیناً ہندُ ستانی لوگوں کو قابو کرنے کے کیے انسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ '' اجیت نے نا گواری ہے فر پنتکلن کو جواب و یا۔فرینتکلن اوراس کا ساتھی و تی ہے۔ آئے دکھائی دیتے تھے۔''آپ نے دیکھاء اِن تیوں کے یال سے جاتو برآ مد ہوئے ہیں الیعنی سے عاوی مجرم ہیں۔ جب انھول نے فرار کا راستہ مسدود بایا توجے فل کرد ہے تھے اُس کو ہاتھوں میں اُٹھاکے باہرنگل آئے۔ اب اُسے اسپتال لے جانے کا واویلا کرے دائر ہ جرم ہے ہاہر کرنے کی حالاک کوشش کررے ہیں۔''

"توآب كيا چائية إن مسراجيت!" فرينكلن نے بھڑ کتے ہوئے کہا۔

"قریب ترین اسپتال دو گھنے کی مسافت پر ہے، جهب كدرجي كي حالت انتهّائي ...' انسيكثر اجيت نے دانسته جملها وهورا جيهوژ ويايه

جھے بخت طیش آ رہا تھاء مگر کیا کیا جا تا۔ میں نے سلگ كركبا، "آب جس دوري يركمرت بين ومال سے سي كى زندگی اورموت کا فیصلهٔ بین کمیا جاسکتار''

إس دوران كودام مع أيك سيابي جلاً مايي "أله قل ال

انسپیٹر اجیت نے پُر خیال نظروں ہے مجھے دیکھا اور عُمُوا کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔

جس کی و کھر کھر " بہلے ہے کم ہوگئ تھی۔" اناڑی پن سے عاقو علایا ہے۔ پیٹ کی صرف کھال کی ہے آنت اوجھٹری سلامت ہے۔ول کا نشانہ بھی پُوک گیا۔ ''اس نے بھُوا کا خون آلوو گرتا او پراُٹھایا تھا اور چیشری ہے زخموں کی نشاند ہی کرنے لگا۔'' مجھے یہ بچتا نظر نہیں آ تامسٹر فرینکلن '' فرینکان نے جھے ہے ہوچھا، 'ماری اطلاع کےمطابق تمهار بساتھ ایک آنگریز بھی نکل آیا ہے؟''

''نو مجروہ کہاں ہے؟'' فرینکلن اوراُس کا ساتھی بے تالی ہے میرے قریب آگئے۔

میں نے کڑے تیورول ہے کہا، 'میں آ پ کوایک ایک تفصیل بتادول گاءاوّل إس کایندوبست کریں۔'

" فرینکلن! از راهِ مهر بانی زخمی کامعائند کرو! " اُس نے اہے ساتھی کو تخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پھراجیت سے بولا، جوخون ہے کھمڑے ہوئے چبرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ''مسٹرفر پنگلن اڈاکٹری یاس کرنے کے بعد فوج میں بھرتی

" الله بال شوق عد معائد كري . بياتو يهت الحقى بات ہے تم میں سے چھر اکس نے چلایا تھا؟''

"اس فرواشي كي كوشش كي المانين في المانين في المانين

کیج میں جواب دیا۔ ''کیا! خودکشی؟'' فریشکلن اوراجیت بےساختگ ہے بیک وفت بولے۔واقعی سے تیرت ناک بات تھی۔

" تتم إس طرح سے خود كونبيل بيا كية مسرز!... نام كيا ے!" اجست نے چھڑی میری تھوڑی سے لگائے ہوئے کہا، اُس کی آئیموں میں استہزائید سیسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ واقعتاً أيك ترثي موفى لاش ساتهدى تين قاتلول كي كرفاري. آلهُ قُلْ كى برآ مدكى بهت بزا كارنامه تفار محكمه وليس بن اُس کی واہ واہونے والی تھی۔

إلى دوران سائمَن أخمر كفرا أمُوا\_'' جناب! زخم تو كاري نظر نہیں آئے ، تاہم خون بہت زیادہ بہد گیا ہے۔فوری طورير است خون ندويا كيا تويدمرسكتاب "سائن في مؤ دّیانہ انداز ہیں فرینکلن ہے کہا۔اُس کے لیجے ہے ماعتی كَ لَا آرِي تَقِي ، يُحِراس في بونث التَّخْ كاشارة اللي ين

''تم اِس کے لیےفوری طور پر پچھ کر سکتے ہوسائمن؟'' " إلى كے ليے جراحت گاہ تك رسمانی لازم ہے جناب!" "انسپکٹراجیت! زخی کوفوری اسپتال رواند کرنامناسب

بنيكة اجيت نے ترش رونی سے كہا۔ انسپكر اجيت كرديتے ے صاف طاہر تھا اس کا اور فرین تکلن کا ساتھ مجبوری کا نام ھا۔''ولیر شکور! اے کمیونٹی اسپتال پہنچانا تمھاری ذینے داری ہے۔ ڈی انکے تمبر کی جیب لے جاؤ۔ اور ہال... ضرورت رو بنے یر میرا انتظار مت کرنا۔ پوسٹ مارٹم کا بول دینا۔'' السيئراجيت نيآخرى جمله جباك بولاتها-اس دوران جمیں جھ کڑیاں پہنائی جاچکی تھیں۔

وه تمی نه کسی حد تک ضرور واقف ہے،اور میرکہ اِس کی ہم درویاں

بارونیہ کے ساتھ ہیں۔ فرینکلن اورسائمن ایک طرف

کھڑے کشسر پھشر کررہے تھے۔ بحقوا کی دکان کے باہر

کھڑے بھجع ہے ایک فر دہھی نہ بچا تھا، سوائے پولیس کی

جیوں ، سفید موثر اوران کے گرد کھڑے چوکس ساہیوں

کے۔ انسکٹر اجیت ،فرینکلن اورسائمن کے لیے کرسیال

ایک طرف رکھ دی گئیں تھیں۔ کچھاہل کارموقع کی ضروری

کارروائیوں میں مصروف ہتھے۔ جمیس ایک کونے میں کھڑا

کردیا گیا تھا۔فریشکلن بار ہار چیکتی نظروں ہے جھے دیجھتا

تھا۔ ہیں یقینا اُس کے لیے کارآ مدتھا ہیکن اسکیٹر اجبت نے

أست ججھے ہے براہ راست بات کرنے سے روک وہا تھا۔

میرے ساتھ کوئی تماشاتھیری کرد ہاتھا۔ بھی کورا کوقریب کر ریاجا تااور مجھے پیچھے تھسیٹ لیا جاتا اور بھی مجھے آ گے بڑھا کے گورا کوغائب کرویا جا تا۔اب انسپکٹر اجیت نے مل کے الزام میں جھ کڑیاں ڈال دی تھیں ۔حالات، واقعات اور شوابر بھی کچھاتو میرے خلاف تھے۔ بھوا کی حالت الی ہی تَقَى كَهِ أَيْكُ كُمُ فَهِم أَ دَمِي بَعِي بِنَاسَكُنَا ثَهَا كَهُ وَهُمِينٍ فِيَّ سَكِيكًا \_ شا پرسانس کے دوارے کوئی اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ فرینتکلن نے کیے سادھ لی تھی، تاہم تنقکی ہے اُس کا چمرہ سٹاہُ واٹھا۔اجبت نے سائمن کو پھُوا کے ساتھ تبیں جانے ویا تھا۔ حالات ہے یہی ظاہر ہوتا تھا کدفرینکلن اورسائمن کو 🦠 آپ ہے جان کاری لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، جب کہانسپکٹر اجيت كالبجد منذستان كجربين أنكر مزول كح خلاف بيل مولَى نفرت كى تما كند كى كرر ما تها، اوريبي وجيه كى كداجيت في کہا نظر میں مجھ پر ناپیندیدگی کی ڈالی تھی ، جب کہ اس بات ہے میرے اس خیال کو تقویت ال رہی تھی کہ بارومیہ واقعی مر چکا ہے اور گر کے جنگل میں پیش آئے والے حالات سے

برسراسیمکی میں گئی۔ باہر ہے بھی کچھ سیابی آ آ کرانسپکٹر اجيت سے ديلفظول ميں بات كررہے تصاور و واتھيں مزيدا حكامات دے كر بھيج رہا تھا۔ پچھ در بعد ايك حوال دار نے اے جانے وتوع پر کی جانے والی ضروری کارروائی ملتل کرے مردہ سنایا تو اُس نے ایک شندی سائس بھرکے کہا، ' اٹھیں لے آؤ۔'' ہم نتیوں کوائس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔

" إن تومحترم بابرصاحب! شروع موجاؤ... بهوات کیا تنازع تھاء اور ہاں دھیان رہے۔ میرے باس وقت بالکل مہیں ہے۔'' انسکٹر اجیت نے اس توقع ہے کہا جیسے میں أے سب مجھ فرفر سنانے کے لیے اشارے کا منتظر تھا۔ أس في المحريزي اجتناب كيا تها-

فرینکلن نے بےزاری ہے ہیلو بولاء''مسٹراجیت، آپ کاملزم شنسته آنگریزی جانتاہے۔''

اجیت نے اُس کی بات کا جواب دینا مناسب کین سمجھا۔ '' چپلوشروع ہوجاؤ۔ میں اس دکان کوتھانہ ٹبیں بنا ناحیا بتا۔'' ىيىردنى أنكريزى مين تقى \_

'' میں آ سیے کو بتا چکا ہول ہے تھو انے اسپنے ہاتھوں سے خود کو رجی رکیاہے، اور میکفن اتفاق تھا کداس موقع بریش اُس کے سامنے موجود تھا۔ " ہیں نے معتدل مزاجی کوتھاستے ہوئے کہا۔ ''نو پھریمی بتادول کہ بھوانے ایسا کیوں کیا؟''

گردن ہلائی۔ بعنی بیزتمی مرجائے گا۔ فریشکلن نے اجمیت کو یکسرنظرا ندازگر نے ہوئے کہا۔ ہوگا۔ سائمن ان کے بہاتھ جاسکتا ہے۔' فرینظین نے فكميد ليج ميں كها۔أس كے چرے سے برسى نمايال تى۔ ''اینا کام میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں مسٹر فریشکلن!'



" میکھاٹا با دِشاہوں کے لیے بہت مناسب ہے "

اجهت خودجهی گاہے گاہے میری طرف ویکھ لیتا تھا۔وھیارا

اور لنكو خاموش كرے تھ متاہم ان كے چرول

"ربههٔوای بتا سکتاہے... میں نہیں جانتا؟" " تم اے لے کر عقبی گودام میں کیوں گئے تھے؟" " دہ مجھے لے کے گیا تھا، میں تیں " " وهمهيس كيول في كيا تفا؟" " بي يھى وہى بتاسكتا ہے، مين نہيں جانتا \_" ''تمھارا مطلب ہے کہ وہ شھیں پھنمانے کے لیے اندرکے گیااورایے آل کاالزام تمعارے سرتھویئے کے لیے

> ''میں نے ایسا کوئی مطلب طاہر ہیں کہا'' '' وہی بتاوہ جوتم طاہر کرنا جاہتے ہو'' " "ميل بتاجيكا جون!"

" بكواس بند كروا " كرى كي بتهي ير زور عدم ماته مارتے ہوئے وہ اُتھ گیا۔ اُس کا چہرہ غضے سے لال بھیوکا ہو گیا۔ شکل وصورت کے اعتبار ہے وہ خاصا خوب صورت اوروجيهـ فقادوتم يوليس كواحمق مجھتے ہو\_''

"میں نے کب کہا کہ میں پولیس کواحق سجھتا ہوں،جو حقیقت ہوئی بتار ہا ہول ۔''

''میں نے یوری زندگی میں خودئشی کا بیطور نہ دیکھا نہ سناءاور مين ايوليس بي يين بييدامُو امول \_''

'' تؤسِه آب کی زندگی کانیا تجربه مُوار'' میں نے اُسے أورسلگايا- يه تمل كا أيك تيربه من اصول تها كه ادّ يرير بل چلتا ہے اور تھائے میں وماغ ۔ بولیس افسر جے مجرم سمجھ ك، أس اي ياول من كراكر اتاد كهنا بند كرتاب، اورجو نہ گر گرائے اس سے نفسیاتی طور پر مرعوب موجا تا ہے۔اُس نے ایک مرتبہ کیا تھا کہ خودداری منوائے کے لیے بیرول میں پڑ جانے والے بھی نامُر ادنہیں ہوتے۔ يُحِيداً كنده فيش آف والعالات كي تلين كايد تونى ادراك تھا۔معمولی ہے گڑ بر عمر بحر کے لیے جیل میں دھکیل عتی تھی۔ '' ہال کیکھ سنٹے تجریبے دلواڑا ویا کے ضرور کروں گا… پھُوا مہا جن ہے تم کیا معلوم کررہے تھے؟ "انسپکٹر اجیت نے سفاک سليخ مثل کها۔ سليخ مثل کها۔

اس سوال كاجواب توتهاي تهين بين أسه كياديتا ''انسيکٽرصاحب آڀ کوغلط جي..''

ميرافقره مُنه بي ميں ره گياء وه بعنبصنا تابُوا بلثا\_أس كي

چیزی نے میرے دایاں شانے میں مرجیس بحر دی تھیں۔ "غلطبی مسلم بارا" میرے چرے یکامل سكوت وكي كم أسع يتنظم لا كند " برب برب جغادري مير المال ياتي تهرية بين "

''مسٹراجیت، غیراخلاقی رویئے سے گریز کریں ی<sup>ہ</sup> فرینکان نے مجھے پُرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "مسٹرفرینکلن! مجھے مجبور شکریں کہ آپ کو یہاں عصر جانا يزے يك أس في سلتى مولى آوازى آئ في ذراد هيمى كرتتے ہوئے كہا۔

سائمن دهیرے سے کسمسایاء تاہم فریٹ کلن مسکرا کے خاموش ہوگیا۔انسپکٹر اجیت فتح مندی کی زہر خندمسکراہٹ ليے دھيارا كے سامنے كھڑا ہو گيا۔

"نام بول؟ أس في مندى مين كما تقار " وهيارابو لفكاب " وهياران يسينه كفلات موت كها "حيمليا كدهرب؟"السيكراجية في حيرى السيكرا كابييك وباتت موسئة كهاب

"جھلیا سے پوچسے کا ہے۔"

''ابھی تو بول پھڑوے!'' انسکٹراجیت نے برافروشکی سے دھیارا کا گریبان کچڑااور طمانچے جڑویا۔

ومتالتم ...ا يهي أيك بأت بولنه كاتبين بي- "وهيارا نے کھولتی ہوئی آواز میں کھااور ہونٹ بھینج لیے۔السکٹر اجیت کو باؤلے سنتے نے کاٹ لیا تھا۔ وہ وحشیوں کی طرح لاتول اور گھونسول سے دھیارا پر پل بڑا اور کچھ ہی دیریش بلینے لگا۔ اُس کے بنتے ہی دوسیای کار تیر میں مصروف ہوگئے وگر دھیارانے ہوٹؤں کوفولا دی شکنے میں کس لیا تھا۔ سیائی لاتوں اور گھونسوں کے ساتھ ساتھ بندوق کا بٹ جی آ زمارے تھے، مگر دھیارا کی سنگی ندنگائی تھی اور ندنگی۔

تھوڑی دیر بعدائسپکڑا جیت نے ہاتھ کھڑے کرلیے۔ "البس بس چھوڑ دو۔حرام کی چربی ہے جغری۔ اِسے گاڑی ميں ڈالو .. بتی بنائے مرچین چڑھاؤں گا.. ؛ پھراس نے لٹلو كو گھورا۔" إست يھي ڈالو۔سوجا تھا سالوں كو إدهر ہي نمثادول گا..انجهي حالان ڪشڪا-''

دھیارا کو وی سابی گھیٹ کے باہر لے گئے، جھوں نے بٹ مار مار کے اُس کے ہذّ بال نزّ واوی تھیں۔

''ایک نے کنگو کودھکیلا۔ ''ایک نے کنگو کودھکیلا۔ ''ابھی صاب ہے کچھ بولنے کا ہے۔'' کنگونے سر جد کاتے ہوئے کہا۔

" إن بول كيا بولنه كاب-" السيكثر في سيابي كو رُ کئے کا اشارہ کیا۔

لَنُكُونِي جَمِيمَاتِي ٱلْكُصولِ مِن مجھے دیکھااورسانس کھلا کے بولا،'' دھیارا اور پاہراستا دفرون بیں صاب! بھُوا کے جھرا مِن مارنے کا ہے۔ بھُوا ہے بیان کرزپیالیا تھاصا ب۔''

ووصميس معلوم ہے كہتم كيا بول رہے ہو؟"السيكثر اجیت کے لیجے میں تمسٹر تھا۔''میری اطلاعات کے مطالق تم تمھی نہیں ہار سکتے کنگواستاو!''انسپکٹراجیت کے اِس فقرے ے انداز و موتاتھا کہ وہ پوری بستی کو کھنگال چکا ہے۔

"مرجم بحقوا كومارنے كا بےصاب!" كنگوكى بات الك تقى-'' فتُونَّ ہے قبول کرو۔۔کیکن یادر کھو کے بھالی بھین ے۔ بھوا کی وات ہراوری پھندے سے پہلے شمصیل ٹیس

🎳 بھی آ ہے۔ وھیارا اور پاہر استاد کو چھوڑنے کا ہے۔'' الكواولية موئ ناك كي سيده مين ويجدو باتحار

المريك جرم برابركا بحرم ب...أع كارى يل بھُاؤَ۔ اُلْکِیٹر اجیت نے دوبارہ کری پر بیٹھتے ہوئے کہا، ''مغت کے قاتل ہے بھرتے ہیں بھڑ وے۔''

سابى كنگوكود هكيلتے ہوئے لے گئے اوروہ آخرتك چيخنا چلاتا رہا کہ صاب تم ایتفانہیں کرنا کا ہے۔ بھوا کو میں مارستے کا ہے۔

" بال تومسر بابر! التحصاري باري ہے۔ تم یقینانہیں عام و گے کہ تمھارا حال وھیارا کی طرح کیا جائے۔'' انسپکٹر اجمت نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔اُس کا عصد سی حد تک مُواہو چکا تھا۔وہ مجھ ہے آنگر پزی بی میں بولا۔

امیں اتن تھیج کرسکتا ہوں کہ لنگونے دوست داری لیمانی ہے۔ پیمُوانے اپنے او پرحملہ بھی خود ہی کیا تھا۔ ''میں مناسية ليج مين مفاها ندرجا ولان كاين ي كوشش كي-"میں رید بکواس نہیں سنٹا حابتا۔خود کشی کرنے والے الربا می کودتے ہیں، رائے برلنگ جاتے ہیں، پڑی بر لیم جاتے ہیں اورز ہرخورانی کرتے ہیں۔ کونچوں پر چیرہ

کاتے۔ تیل چیزک کے آگ لگالیتے ہیں، تمراینا پیٹے چیر کے ہینے میں خنجر گھونینا... بہت انو کھا اور ایک دم ناممکن کام ہے۔ اِسے تھانے سے لے کرعدالت تک کوئی شکیم نہیں كرے گا۔'' فرینكلن اورسائمن كی گردنیں خود بہ خود انسپکٹر اجيت کي تائيذ ش بلي تفيس -

''اے میری بدشمتی کہیے،کین حقیقی واقعہ یہی ہے۔'' میں نے سر جھنگتے ہوئے کہا۔ انسکٹر اجیت کی وکیل کو ميرے ول نے بھی سونی صدورست قرار دیا تھا۔ ، ''تیمی، ہیں ہیں مانتا ہے۔''

"ویکھیے انسکٹر صاحب! ہارے یاس بہال سے قرار ہونے کا بورا موقع تھا۔ گودام میں ایک عقبی درواز ہ بھی موجود ہے۔ہم یہ آسانی وہاں سے نکل سکتے تھے بلیکن ہم نے ایسائیس كِيا، كِيون كه بهم قاتلُ نبين تھے۔'' وہ اِس بِهلوكونظرا نداز كرر ہا تھا کے بھوا کے سینے بر پٹی ہمی نے باندھی تھی۔

" " مِين إن سويج كو انتبالَي شاطر دماغ كي كارستاني مسجهتاجول يهبلي بات بيرب كدوه دروازه مقفل تفار دوسري ہات رہے کہ بوری بستی شمصیں ہٹھوا سے جھکڑتے و مکھے چکی تنتي يتهميس بيا تدازه ضرور هو گيا هو گاکه بيماگ کرزيا ده دُور تہیں جامکو گئے'' اُس نے کھے توقف کے بعد کہا،''ہاں، البتة ميں بديان سكتا موں كه بحثوا برقا تلانه تمله طے شدہ نہيں تھا۔ یہ اُیک اتھا تی حادثہ ہوسکتا ہے۔آخری بات بن کر تھارا جواز کے دم زیمن بوس ہوجائے گا چنگتی مان با برصاحب!'' بكرائي في مجھ ديكھ كرلد ت كشيد كرتے ہوئے كما، '' وہ در واز وتم سے کیا کھلٹا ، سنام یول نے ہدر قت توڑ اہے ، کین لطف کی بات ہے وہ دروازہ باہر کسی کھلیان میں تہیں کھاتیا تھا، بل کہ گودام کے اندرایک اور گودام تھا ممکن ہے کہ تسمیں اِس بات کی خبر ہو کہ وہاں سے راستہ جیس ہے۔'

' حالات غيرموافق بين ، ورنديين في أيك أيك لفظ

'' تُو پُعربھوا کی آتماہتیا کامحرک بنا دَ۔اگرتمھاری ہات درست تسليم كرلى خائة تواس آتما بتيا كامحرك محس معلوم ہونا جا ہیے۔ میطعی بات ہے۔''

فرینظن أتھ کھڑا ہُوا۔ اُس نے انتہائی بےزاری ہے کہا،'' مسٹراجیت! آپ کوجس مقصد کے لیے ہمارے ساتھو

بھیجا گیا تھا وہ انتہائی اہم ہے اور آ ہے اسے غیر اہم بنارے ہیں۔''
انتہائی میرے تھانے کی حدود میں شامل ہے اور یہاں کا
انتہائی معرز آ وی ون وہاڑے بھرے جمع میں بھینا قبل
انتہائی معرز آ وی ون وہاڑے بھرے جمع میں بھینا قبل
کردیا گیا ہے۔ میں ایک قرض شناس پولیس افسر کی شہرت
رکھتا ہوں۔ میں ملزمان سے مصلق گفتگو ستی میں رہتے ہوئے
رکھتا ہوں۔ میں ملزمان سے مصلق گفتگو ستی میں رہتے ہوئے
کونا گول مصروفیات جھوڑ کر یہاں کے چکر ندلگانے پڑیں۔''
کونا گول مصروفیات جھوڑ کر یہاں کے چکر ندلگانے پڑیں۔''
دوہارہ بیٹھ گیا۔ فقت سے اُس کی بیشانی سیاہ پڑی ہے۔
اُس کی خودگئی کا محرک اِنتا آ سان کہاں تھا جو بیان
اُس کی خودگئی کا محرک اِنتا آ سان کہاں تھا جو بیان
ہوتا۔ میری زبان پرتا لے پڑ گئے۔'' مجھے میں معلوم۔''
ہوتا۔ میری زبان پرتا لے پڑ گئے۔'' مجھے میں معلوم۔''

''میں اینے دوستوں کے ساتھ ہندُستان تجرکی سیر کو نكا مول الكلف سي تعلن بيا يمين كالذكره من في وانسته كلماما تحاراتا جان تك يمنيناان كيديم شكل ندبوتا "الهونهد.. بمستر بابر اتمحاری شخصیت میرے لیے ایک معمّا بن چکی ہے... ' اُس نے ایک لمباسانس بھرا ، پھراس نے ہتدی میں کہا، " تم ایک ایسے جہاز میں کرا تی سے سوار موع جيانتهائي مظم اندازيس اغوامونا تفار إسها تفاق نہیں کہا جاسکتا کرانتی کاروں کی اکثریت بھی کرا چی ہی ہے سوار ہوئی تھی محمارے سفری ٹکٹ کے نبرائی توامر کا حقہ ہیں جو تکٹ خرید کے کرانتی کارجہازیں سوار ہوئے ہتھے تم انتهائی منست انگریزی بولنے ہوہ تہمیں جہاز کے اس منے میں بھی جائے و یکھا گیا جہاں ہوند ستانیوں کا داخلہ تامکن ہے۔ مختلف انگریزوں ہے تمھاری ملا قانتیں بھی دیکھی کئیں۔ پچھ مسافرول كابيان ہے كەابك انگريز خاتون تمھاري واقف كارتقى مطالال كدوه ميل مرتبه مهدُستان آرنى تقي كراثتي كارول في جب جهاز يرقبضه كيا أس وقت تم ايك سنسان گوشے میں جارانگریزوں کے ہم راہ اُن کے ہتھے لگے۔ باروليه نے جہاز کے مندُستانی مسافروں سے نہایت اچھا برتاؤ بركيا اليكن وهمجيس اورتمهار مساتحيون كوبوريون مين

مين مكتل جيمان بين ركحتا تفايه

بند کر کے لے گیا۔ جمرت انگیز بات ہے۔ انتہائی تربیت ہاؤ فوج جہال فرار ند ہوسکے، وہال تم بار دمیہ کی قیدے قرادیا ہوگئے، پھر تمھیں اِس بستی میں دیکھا گیا۔ یہاںتم نے چھلے كوز بركرلياء حالال كه جهليا كاسكه يورسه كالحبياوا زمين جل ے۔ اُس کا جاتو کوئی نہیں گراسکا الیکن تم نے بدآ سانی الیا كرامياء جب كرابك انكريز فوجي ليونارة تمصارے ساتھ تھا۔ بالكل تمهارے دفیق كار كى حیثیت ہے، پھرتم بستی میں ليكا توسید ہے پھُوا مہاجن کی دکان میں دیکھے گئے ،وہ بھی اس حالت میں کہ پھٹوا ایل سائسیں کن رہا تھا،اور بیروہی پھٹوا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بدائی آمدنی کا بدا حصد بادوميه كوتخفتا ويتاب ميراخيال بكرتم ميري فيتن كازُ خ سجھ گئے ہوگے۔ ميراخيال ہے كه بھوا كے ال كا محرك بهي واضح بُوا موكاء لهاذا اب مصيل بنانا موكا... يهوا سے شمصیں کون کی معلومات درکار محیں۔ یہاں تک میں جانتا مول كرتم أس ع كونى بتادريا فت كرر ب عقر يملكا بآلواہے معیں؟''

اُس كالنصيل تجريه محصر بدحواس كرنے كے ليكانى تھا۔ اُس کی سوچ وریا کے دو کٹارے اُستوار کررہی تھی۔ ا یک جانب وہ ہاروئیہ کے ساتھ کھڑا تھا ادر مجھے اُس 🚣 انگریزول کے ساتھ دوس سے کنارے مرکھڑا کیا تھا، البتة أس كى بتائي ہوئي تفصيل ميں بارونيد كى موت ، انگريز ون كى موت اوروبال سے مایا سمیت محل کان کا نظاایے اہم واقعات مفقود تهر إس قدر باخر يوليس افسر ، إن اجم معاملات مصطفلق العلمي كي توقع مناسب ميس تهي - آكروه بیسب کچھ جاتا تھا تو اُس نے مجھ سے دانت پوشیدہ رکھا تھا۔میرا دماغ بساط بھرسرعت سے ان یا توں کے اِخفا کے پس بروه مقاصد کھو جنے ہیں مصروف تھا۔ سرِ فہرست مجھے 🕜 میں مجموعیاں آیا کہ وہ فرین کان سے بیسب پوشیدہ رکھنا جا ہنا ہے۔ رہیمی ممکن تھا کہ میری معلومات ناقص تکلتیں۔ایہا ہمچھ سرے سے بواجی نہ ہوالیکن بیٹود بہخود ہی روہوئی جي كيول كديهليا سے دروغ كوئى كى مجھے ايك في صد بھي توقع نہیں تھی اور نہ ہی اُس کے پاس ایسا کرنے کا کوئی جواز تھا۔ ایک مکندوجه اور مجھ آئی تھی۔اس نے چوں کہ مجھے انتہائی شاطرا درخطرناك محفل مجھليا تھا، إس ليے مجھے بے خبرر كھنے كا

مقدر می نئی کہانی کے اختراع سے باز رکھنا بھی ہوسکتا تھا۔ وہ بخوا مہاجن کی دکان پرجم کے بیٹھاتھا۔ فی الحال أس كا میال ہے کوچ کا ارادہ نظر تیں آتا تھا۔ فرینکلن کی بےزاری مروج برتھی۔ سورج بڑی سخاوت ہے آگ برسار ہا تھا۔ عروج برتھی۔ سورج بڑی سخاوت ہے آگ برسار ہا تھا۔ المبكيز اجب كايهال تحير نے كامقصد كجيداً وربى وكھتا تھا۔ و البيار صاحب! آپ كى معلومات إس حدتك درست ہیں کہ ہم جار دوست کراچی سے جمعی جانے کے ليے جہازيس سوار ہوئے تھے، ليكن آپ نے بھى بے بنياد مفروضوں سے ایک غلط رائے قائم کی ہے، بالکل ای طرح جس طرح خوامخواه باروفيد نے جميں انگريزوں كارفيق مجھ كرجهاز سے اتارليا تھا۔ أس كے بعد ميں نے جو يكھ بھى ا ميا اين بحاد اوردفاع كے ليے كيا۔ ربى بات بحوا مهاجن کی او نیل بل کی خبروں کے ساتھ آ ب سے علم میں سے اضافه ضرور کیا عمیا ہوگا کہ بھوامہاجن مجھراہ جیلتے کو ہانہہ ے کیر کر از خود دکان یر لے گیا تھا، ورنہ میں أے جامنا تک نیں تھا۔ یہ بچ ہے کہ بھوائے خودکشی کی ہے۔اُس فے ایسا کیوں کیا؟ اِس بارے میں قطعاً کچھنیں جانتا۔ یہ مرى أخرى بات ب-"س في المج من كها-

پرن از این ہے۔ من سے است میں ہوں۔ دہیں ''فیمیک ہے۔ ہم میمان خانے کے آ دی ہو۔۔ دہیں فرفر ہولو مے ۔۔ مسٹر فرینکلن ، آپ طزم سے پوچھ تاجید کر سکتے ہیں، کین جلدی جلدی۔''

'' ہاں بھینا ۔ بہکن جہائی ضروری ہے۔' فرینکلن نے چو تکتے ہوئے کہا۔ وہ بہجے سورج رہاتھا۔

انس کھڑ اجمیت نے اسے مفائرت سے ویکھتے ہوئے جواب دیا۔ 'میانتہائی خطرناک مجرم ہے۔ اسے میں آپ کے یاس جہانمیں چھوڑ سکتا۔''

"مسٹراجیت، جمجے وائسرائے کے خصوص ایکی کے افتیارات حاصل ہیں۔ بہتی جیا وئی چو تی حالت ہیں افتیارات حاصل ہیں۔ بہتی جیا وئی چو تی حالت ہیں میرے اشارے کی منظر ہے۔ لیکن جمعے گمان گزرتا ہے کہ آپ معورت حال کی شکیق سے ناواقف ہیں۔ 'فرینکلن نے بھیکتے ہوئے اپنج میں کہا''آپ کی ریاست پر فورج کشی کا امکان ہے۔ آپ جس کام ہے آئے ہیں، اسے پایڈ کیل المکان ہے۔ آپ جس کام ہے آئے ہیں، اسے پایڈ کیل فیک بیٹے کی بین، اسے پایڈ کیل فیک پیٹے کیں۔'

. خَلَافِ تُوقِع انسپکٹر اجبت اُٹھ کھڑ اہُوا۔'' درست ہے

مسرُ فرینکلن! آپ اِس سے بات کریں۔ میں نے اون دوڑائے ہوئے ہیں ، جلدا چھی خبر ملنے کی توقع ہے۔'' مجر اُس نے جاتے میرے کان میں سرگوثی کی۔''اگر اُس نے جاتے جاتے میرے کان میں سرگوثی کی۔''اگر اُگر یزوں کے جاسوں خبیں ہوتوان یا توں سے احتراز کرنا جن سے فوج کشی گیٹنی ہوتی ہو۔''

انسکٹر اجیت باہر جائے جیب میں بیٹھ گیا۔ آیک سیاہی نے سلور کے پیالے میں آسے بانی بیش کیا تو 97

فرین کلن نے بھی یانی کا اشارہ رکیا اور بولا، 'ہندُستان کی گری نا قاملِ برداشت ہے۔''

مير المنذ سے اللہ الكا،" تو آب كوكس نے مجود رکیاہے برداشت کرنے کے لیے۔ یہاں کے باسیوں کے لیے اِس گرمی میں بھی ایک کس ہے۔"

''بہت خوب مسٹر یابر! انسکٹر اجیت نے آپ کو د تی کا جاسوس نام زور کیا ہے۔'' اُس کے جمرے پر بشاشت بلھر گئے۔ ''آپ مجھ سے کیا جانتا جاہتے ہیں؟'' میرے زہن میں واضح نبیں تھا کہ مجھے کن باتوں ہے احر از کرنے کا مشوره السيكثراجيت دے گيا تھا۔

"آرام سے بیٹھ جا کے"

" صرورت مجھول گا تو بیٹھ جاؤں گا۔"

" ہماری اطلاعات کے مطابق اس بستی میں تم ایک نو جوان انگریز کے ہم راہ و تھے گئے ہو... وہ کون ہے اور

بہر "وہ لیونارڈ ہے... میں سی آئے اسے سی کے ایک مکان مين جيهوڙ ڪآ يا تھا۔''

° اده ميرے خدا اليونا بردْ...وه دّيلا پٽلا سائھورے بالوں والانوجوان؟ "فرينكان في خوشى سے سينتے ہوئے كہا۔ ''ہاں، وہ اِی جلیے کا ما لک ہے۔''

"أهاه! وائسراك كامعتمد خاص ليونارو ، كياشان نوجوان -- براومهر وانی اُس مکان کی نشان دی سیجیمسر بابر!"

"وەاس كىتى كى مقبول ترين جگەب، چىليا كااۋا" "اوه سائمن، ديكها جارا إنتا وفت خراب بريا ہے اس ديش بُقلت السيكمرفينة بيت بعدسياميول كواسية ہم راہ لے لواور لیونارڈ کوٹوری طور پر لے کے آئے۔''

سأئمن أس كاجمله مكتل مونے ميل أنحد كے چل ديا تقار و و و اکوؤل کی مکنٹی تعداد ہوسکتی ہے؟ " فرینکلن نے مجھے خاصے دوستانہ مزاج سے پوچھا۔

" إس بارے من ميں بيت كھنيس كيدسكتا، كيوں كه وه ہمیں پوریوں میں بند کر کے سلسل محوسفرر ہے ہیں۔'' '' اُن کامشعقر کہاں ہے؟''

" جمیں چھکڑوں میں لا دکر غالبًا ستقر ہی کی جانب لے عِلْيَا جَارُ مِا تَعَامَتَا بَهُم مِن أَس رائعة مِن عن أَلَا تَعَامُر ... "

"اوەمسٹر بابر! آپ فکرنه کریں۔انسپکٹراجیت آپ و ایک دن بھی سلاقوں کے بیچھے نہیں رکھ سکتا۔ صرف ولوال ترا<u>نخ</u> دين - "

'' وہ دلواڑا تک <del>وکٹے نہیں</del> دیے گا۔'' آخریل اس بدترین خدشے کا اقلہار کردیا جو بردی وریسے ميرے د ماغ ميں كلبلار ہا تھا۔

ال دوران سائمن واليل آسگيا-" انسپکتر اجيت کا کين ہے کہ وہ پہلے ہی بہتی کا کوٹا کونا چھان چکاہے، لیوٹارڈ کہیں نہیں ہے۔انسکٹر کا خیال ہے کہ وہ پہال بیٹھ کرا نظار کرنے ك بحائ ازخودسركاري يناه كى كھوج بين تكل كيا بوگا" انسپکٹراجیت نے سرامرجھوٹ بولا تھا۔ لیونارڈ میرے بغير كمبيل نبيس جاسكتا تھا۔ميرے دل سے باختيار لونارؤ کے لیے سلامتی کی وعاتقی۔

''اوه…ا'' قرینکلن کا چیره نجھ گیا، پھراس نے بچھے استفہامیرنظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،'' تم کئی دن ہے لیونارڈ کے ساتھ ہو۔ کیاتم سیجھتے ہوکہ وہ جاسکتا ہے۔'' " میں اِس بارے میں واضح رائے تبیں دے سکتا، تا ہم وہ جلداز جلدیہاں ہےنگل جلنے کا خواہاں تھا۔'' میں 🏄 گول مول جواب دیا، حالان که مجھے یفین تھا کہ لیونارڈ يون نبيل جاسكتاب

فرین منظن نے بچھے گھور کے دیکھااور پھراٹھ کھڑا ہوا۔ " سائمن! جميل خوداً س مكان تك جانا جا بيدا انسكر اجيت برجروسانبين كمياجاسكنا\_"

السيكر إجب الدرائها أياها"بيغام آكيا بمسرارينكان ا بارولیہ مداکرات کے لیے حیار ہے۔کل اُس کا تماندہ دلوار المنجيح كات

باروميه زغدونبيس تعانوانسيكثرا جيت بهت بروانن كارتعاب اُس کے چیرے نے جھوٹ کی چنٹی نہیں کھائی تھی۔ ''اوہ ، یکھی ایکھی خبر ہے۔ مسٹراجیت ، میں چھلیا کیے مکان تک ازخود جانا جابتا ہوں \_'' فرینکلن نے اجیجا کی فراہم کردہ اطّلاع پرمبہم ہی خوشی کا اظہار ہمیا تھا۔ وہ اجیت پراعتاد کرنے کے لیے آ مادہ بیں تھا۔ '' نہیں مسرور پر نکلن ، آپ کی حفاظت میرے فرائض

میں شامل ہے۔ اس کستی کا بینا چیا بارولید کا وفادار ہے۔ 🚅

ورقة چربين آپ كى معتيت مين دمان جانا جا مول گا-ودہم واپس جارہے ہیں۔ مجھے مارومید کی طرف سے

میں رجنٹر تھا۔ " نام بول " أس الح يحص يو حيما تعا-مين جاويات بايميه

مجراس نے باری باری یاتی تینوں کے نام وہیں کھڑے کھڑے درج کیے۔اس کے بعد سیابیوں کو ہدایت دى كەاڭگرىيز كود لين' ميں ۋال دواور باقق تنين كونچچيلى . کوٹھڑیوں میں الگ الگ ہند کر دیا جائے۔' دلین'' سے مراد عَاليًا بِولِيس والول كي رياتشي كھوليال تھيں ۔ ووسيابي ليونار ۋ ہے وائمی طرف جہال ممارت کے ساتھ آ گے تک کروندے ی جہاڑیاں چلی گئی تھیں، لے گئے جب کہ جمیں تھانے کا دالان عبور كركے جھوثى جھوٹى حوالاتى كوتھر بيوں بيس بند كرديا كيا بياري مته كزيال كلول دي تَيْ تَصِيل - كوتُفري ميل ميرے علاوہ کوئی تبيس تھا۔ مرے ہوئے جو ہے اور بيشاب کی سیلن زوہ بسائد ہے ہے منہ کوآ رہی تھی۔ میں دروازے بی ہے لگ سے بیٹے گیا ،اور مُنْہ سلاخوں میں پھنسالیا ، لول سمجية قابل مفس مُوا يحقيهم ون كو ملنة لكي \_سامنه دو باتحد كي رابداری اورای کے دوسرے سرے پر قید آ وم دیوار آئی۔اس د بوار كے سوایا ہركا كوئي منظريهان مے نظر نبيل آسكتا تھا۔

غائب و کھھے کے ایک اہل کار نے بے ور اپنے اُس کی کمریر کہٹی

موثے حوال دارتے برآ مرہوتے ہوئے کہا۔ اُس کے ہاتھ

'' إنحين الك الك بندكرنے كا ہے۔'' اندرے ايك

جڑری۔''ان حرامیوں نے کھول ہوگی...مال کے۔''

السكثراجيت ندجان كياكرنا جابتا تقاراس امريس كوئي شبيبين تفاكه أس كى بيثت بررياستى عمّال موجود تھے۔ بارومیه کا ؤ رامار یاست بی کی مدایت کاری میں پیش کیا گیا تفى البقة رياست اس معامل مين براة راست ملوث موسة كا خطرہ مول نہيں لے على تھى۔ انسپكٹر اجيت كے مطابق بارونیہ زندہ تھا، جب کہ جھلیا کے بدقول ہارومیہ بھل کے ہاتھوں ہلاک ہوچکا تھا اور پارونمیہ کے دسپ راست نے تمام مغوبوں کوطیش میں آ کے ہلاک کروا دیا تھا۔ وونول طرف بے پنا تعفاد تھا۔ بھے ان باتوں سے کیا سرد کارتھا؟ بتصل نه جانے کہاں سرتکرار ہاہوگا۔ان البھاووں میں میرک جمرو کی امید زندہ ہوئی تھی۔ بجھے یقین تھا وہ یہ خیر ہوگا ہگر میرے مارے جانے کی اطّل ع نے آخیں کہاں جیٹا چھوڑا

جواب کا انتظار تھا۔'' انسکیٹر اجیت فرینکلن کی بات شنے بغیر والیس مڑ گیا۔ اس كے ساتھ آئے دوسيا بيوں نے جھے بھی اُس كے پيچھے رهكيلات صرف ال مندستاني افسر يرتجروسا كرنا عايي،

جس کے ساتھ وقت بتایا ہو، ورنہ پیسب تا قابلی مجروسا ہیں۔'' میں نے ایج عقب میں فرین کلن کی دلی دلی آواز کئے۔ جارجیپوں کے علاوہ ماہر قیدیوں کوجیل سے عدالت لے جانے والی ویکن بھی کھڑی تھی کظائند میں مقدے ک شنوائی کے دوران مجھے جیل سے عدالت الی ہی ویکن میں لے جایا جاتا تھا۔ مجھے لات مار کے ویکن میں دھکیل ویا گیا۔ ويكن مين لنكوا دروصيارا كے علاوہ ليونار ديمي موجود تقاربتھ كروي كے ساتھ ساتھ ليونارڈ كے مُنة يرجمي مينى بندھي ورل تھی۔ بچھے و کیجے کے اُس کی آئکھوں میں جمک بڑھ گئی مل دولیک کے میرے ساتھ آلگا تھا اور خوتی سے جھوم رہا تھا۔ میرے سوار ہوتے ہی ویکن چل بڑی۔ تاہم جیسی وين كمرى سي - إس كامطاب تفاكدوه فريسكان كي لاعلمي بين جمين مين پہنچانا جا ہتا تھا، گوکہ کلائياں ہتھ کر يوں میں جکڑی میں و تاہم میں نے بدآ سانی لیونارڈ کے مُنہ سے لیٹی پٹی کھول دی۔ کیٹرے کا آیک گولا اُس کے مُنٹہ میں بھی ٹھسا ہُوا تھا۔ لیونارڈ نے بتایا کہ میرے جانے کے پچھومی بعدی پولیس و ہاں پہنٹے گئی تھی ،اوراس سے کچھ یو چھے سمجھے بنائ أنھوں نے ہتھ کڑیاں ڈال دی تھیں ۔ لیونارڈ کا خیال بقاكه پوليس بارونيه يرفي جاورجميں واپس أس رکے پاس لے جایا جارہا ہے۔ویکن موتی فولا دی حیادر سے مكتل وْهَلَى مِونَى تَقِي راس كَي حِيت بر عَمْنِي كَي كُولِيول جَنْنَا مورارخ بُوا کی آ مدورفت کے لیے موجود تھے ،البتہ اطراف سے مقتل بند تھی۔ہم ہاہر کے مناظر دیکھنے سے یک سر عاری مے لگو بار بار کہدر ما تھا کہ وہ بچ صاحب کے بماسفے السيكم اجيت كى سارى بازى الث دے گا- بيج

صاحب لنگو کے علاوہ یا تی سب کور ہا کردیں گے۔

قرياً أو ويحفظ بعد ويكن رك كل \_ يحدور بعد مين

اتارا گیا۔وہ پولیس کی مارت تھی۔لیونارڈ کے مُنہ ہے ہی

ہوگا۔ بھل مجھے و کمھے کے نبالوں نہال ہوجائے گا۔ بھل کا موختہ چیرہ تصور میں آئے ہی شہانے کیا ہُوا، آئی تھیں بھل مصل بہنے لکیں، سینہ ہانڈی کی طرح أيلنے لگا۔ نہ جانے وه اس وفت کهال تھے۔ کورالیمیں ای شہر میں رہ رہی تھی۔ دو ہاتھ کے فاصلے سے پھر کہیں جا پھٹی تھی۔ مجھے شاکر بھائی ہے ضرور ملنا تھا۔ کیا خبر وہاں سے کوئی خبر بی مل جائے۔وہ مجھی تو مولوی صاحب کی تلاش میں سرگر داں ہوگا،لیکن میں يبال ييال ين نكل سكول گا!

مجھے جائے وقوع ہے ریکے ہاتھوں گرفآر کیا گیا تھا۔ انسيكٹرا جيت خوب تھونک پيٺ كے جالان بنائے گا۔ كم ہے تم سزاعمر قيدتهي - چلواچھا ہے، شس تم جہاں ياك-اس طرح ایک عالم سکون میں آجائے گا۔ ندجانے کتنے ہیں جو مير بين بين اذيتون كي مالائين يهتيه بين بين مالائين بھی کیا ہیں،طوق ہیں۔موت کےطوق۔ایک میرے إدھر أدهم ہونے سے کیا قیامت آجائے گ۔ بہت سوں کو دهیرے دهیرے صبرآ جائے گا۔ محمل کوزریں سنجال لے کی، تمرکوراا اس نام پرمیزی سوچ کے تمام وروازے بند ہوئے تھے، کوئی چیکے سے کھنکھنایا کہ میں مرتے وم تک تمھارا انتظار کروں کی یابر!

وه پورا دن یونمی گزرگیا، چررات آئی، وه بھی گزرگئ انسان بھی یانی ہی کی طرح ہے، ہررنگ قبول کر لیتا ہے کو تحزی کے تعفن سے حوال خمسہ سے دوئی کرنی تھی۔اب وہال تعفن محسول نہیں ہوتا تھا، کو تفری میں شاید وہ بھول گئے ہتھے۔اب تک وہاں ہے کوئی پہرے دار بھی تہیں گز را تھا۔ بیں سر بہوڑائے بیٹھاتھا کہ کی کے قدموں کی جاپ دروازے پرآ کے رکی۔ "اوہیڑے۔ پیرمٹا!"

میں نے سراٹھا کے دیکھا۔ ایک سیابی چنگیری لیے بیٹما تھا، میں نے بیر کھر کا لیے۔اُس نے دروازے کی کیل وراڑ سے چنگیزی اندر کھے کادی۔ بیلی می رونی میں یہنے کی وال چیزی ہوئی تھی۔مٹی کے کثورے میں وو کھونٹ یاتی تھا۔ سابی جس طرح آیا تھا ویے ہی چلا گیا۔ چنگیزی اور یانی کھنٹول یونہی پڑار ہا۔ پھر <u>جھے</u>خبر نہ ہونی کہ کب میں نے وہ رِونَی زهر مارکی ،مگر جھے اپنی سُد ھ بُدھ ندری ۔ پیس بہروں تحقنول میں سرویے بڑا رہا۔ بہرول دیوار تکتا رہا۔ کوئی

د کیتا تو سکی مجسمہ مان لیتا۔ میرے دل و د ماغ بے خیال کی آماج گاہ ہے رہے۔ میں دروازے سے نگا بیٹھار ہا۔ کتے ہی اندھیرے دن اور تنتی ہی سیاہ راتیں گزر کئیں ۔ مجھے ما منہ جلا۔ بھی ای جان لاڈ ہے کہتیں کہ بیزردہ باہر کے لیے بنايا ہے۔ بھی مُنی کے تھنگر وآئکھوں کواُ دھیرۃ التے بھی کورا کی چیمیں کان بھاڑتیں ، کھی بیرو کی ارتھی سامنے رکھی نظر آتى - بھى مار أن كا يشختا البجد بجھے كرواب بيس لے كھومتا تو بھى کانے مجھے کندھوں پراٹھا کے جھومتا۔ بھی سلطان خاموثی سے میرے سامنے کھڑے ہوجاتا۔ بھی زریں اپنی ير چھائيں سے جھ پر سايہ كرتى تو بھى جولين سر جھائے سرایا ئے انتظار نظر آئی۔ اس بے چبرہ دیوائل نے کتنے دن ا فَهَا نَحْ كَى ، پِمَا مُدْجِلًا - آخراً كيك دن جب اجالا ديوارير آتے کیجھ ہی دمیر گزری تھی کہ کو تھڑی کا درواز ہ کھولا گیا۔وہ دوسیات 

كُنُو يَبِي حال جِوگاءابِ الْهَانبين جِاتا؟''

میں نے دھیرے سے اٹیات میں سر بلا دیا۔ خداتر ک کلتے تھے، پھر اُن دونوں نے جھے کندھوں سے پکڑ کے الشایا-زنگ آلود قبضون کی طرح تھٹتے چرچرائے۔مرنری طرح چکرایا اورآ تھول کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔سیای يهلي بى بساط = براه كي بهم وردى كامظاهر وكر يحك تقيد تَقْرِيها تَفْسِينَة بوئ مجھے لے چلے۔ تفانے کی عمارت اجلی اجلی اور دھلی ہوئی لگ رہی تھی ۔ دالان عبور کر کے پنج سپڑھی آ گئی۔ گیروے رنگ کے بڑے بڑے ایم <u>کملے زو</u>ہ قطار جارول طرف رکھے تھے۔ بودول سے یانی نیک رہاتھا۔وہ مٹرهیوں پر بھی مجھے تھیٹے ہوئے اوپر لے گئے۔ جہاں ایک راہداری تھی جس میں ؤور تک گہرے سرمئی دروازے چلے منتے تھے۔ ایک دروازے کے باہر سریر متارسجائے ،بعل میں سنتین والی بندوق و بائے ، چہلتی ہو کی وردی میں ملبوس بهليس افسر بيفاقها ، جب كدأس كسامن انسيكم اجب اور

و اوه الجيت، تم نے تو تو جوان کا حليہ بگاڑ رکھا ہے!'' الطير عمر يوليس افسر نے مجھے ديکھتے ہی کہا، تا ہم اُس کا کہجہ مطی اور جذبات ے عاری تھا۔ کندھوں برالیس فی کے "سراآپ جانتے ہی ہیں، گذشتہ یا نج روز کس قدر معروفیت کے حال رہے ہیں۔" اجیت نے تولتی نظروں ہے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاصا خوش نظر آر ہاتھا۔ '' بے شک اٹم نے تاریخی کام کر دکھایا۔ بےحد جیرت الكيزر مع مور"الس في كے چبرے سے مجمى خوشى محوث بردی تھی۔ " ریاست بہت برے کشت وخون سے بیک

ہوگیا تھا۔ میں لؤ کھڑا کے گر بڑا۔ الیس فی سیابیوں کو مغلظات ہے نواز تے ہوئے لیکا، اور مجھے مہارا دے کر ا شایا۔ نقابت سے میرا سر ٹری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے ا فسر کولیکیا دیکی کے اجیت اور اُس کے ساتھی پولیس افسر کھی ليك كالمُقاآعة تقد

"اجيت عم نے بيلنا چلايا ہے؟"ايس في نے ناراضي ہے گردن جھنگتے ہوئے کہا۔

''سر، اِسے ہاتھ تک تیں لگایا۔ گرفآد کر کے بند کردیا تھا۔ آج باہر لکالا ہے۔" اجبت نے مستعدی سے جواب دیا۔ " كهانانان؟"

الیں ٹی کے سوال پر اجیت نے مجھے لانے والے سام وں کوجواب دینے کا اشارہ کیا۔

''وہ سرا برابر تین وفت بھری پلیٹ کھلائی ہے''سیاہی نے چورنظروں ہے اجیت کودیکھا۔ 'لکین ...'

• ولکین کیا؟"الیس کی بولا۔ "أس نے ندکھانے کے برابر کھایا ہے" سیاتی تے

ۇزويدگى سےاجيت كى طرف ديكھا۔

" نمرائن! تم يا ي ون تك ير چيال دست خط كردات رہے ہو!" اجیت میزیر ہاتھ مارتے مارتے رہ گمیا۔ "كهانابرابرآيا بيسرا" ساي مهم كيا-" بالكل برابرآيا ہوگا، مگراس تنجري ساوتري كے ليے ... "

اك دوسرا السرعؤ دّب بميضا تقاء

عہدے کے پھول کیچمار ہے تھے۔

ہے۔اِس میں اِس جوال کا اور اِس کے ساتھیوں کا بھی ہاتھ

ہے' کھراس نے رویے خن ماتل طور پرمیری جانب رکیا۔

مجھے چونکانے کی بھر پورسٹی کرتے ہوئے اُس نے کہا،'' بابر

صاحب! حكومت مندُستان في آب كى ريانى كے ليے

فصوص سفارش کی ہے حالان کہ ہمارے یاس آپ کی

الیل فی مجھے ہفور و مکیر رہا تھا۔ شاید اُسے میرے

چیرے پر خوشی کی کوئی رفت حلاش کرنے میں ٹاکامی ہوئی

سے کیا خرتھی کہ مجھے تو ایک گوشتہ عافیت سے محروم

رِكِودِيا كَنِيا ظَالِهِ مِن مِتْقُرِ بِنَا كَفِرُا تَقَالِهُ مُنْهِ مِنْ تَبِتَى مُوكًى ۖ

الى-آب كابتلاكازمانة تم بوابا برصاحب... آب كويها

' نے دریے نا گہانی مصائب حواس سلب کر کیتے

''تار واسلوک برمعذرت خواه مول بیشه وراندنقا مضه

ہمیں مجبور رکھتے ہیں۔''انسپکڑا جیت بولا۔ بالکل ایسے جیسے

زمین پر تھوک بھینکا ہو۔ اُس کے لیجے میں نفرت کا عضر

متنباع تمين چنينا تها، جب كه ايس في متوازن لهج مين

بالت كررما تقارأس في اجيت كوآ تكھوں بى أ تكھول بي

سرنش کی اور کھنکھار کے بولا ''بھُوا مہاجن نے مرنے

سے بل ڈاکٹر کو بیان دیا تھا۔ اُس کے اعتراف خود تھا ہے

مير يے گھنوں ميں كير كئے والا وردنا قابل برداشت

آنيا بالكل صاف بهو \_كئير بن \_''

مُرُوِّارِي كَا كُوكَ جِوارْ بَهِي تَهِينِ رِيا تَعَالَ"

لفتكصنيان ذاسيار

ركيا حاربا يبنأ

میں نے اٹھنا جاہا، مگر گھٹنے تو ہتھر میں ڈھل کیے تھے، يالكل ساكت، جايد!

سيابى في ميرى سميرى محسول كرى تقى " كيينيس هاؤ

ایک سنتری حاق و چوبند کھڑا تھا۔ بچھے اسی درواز ہے ہے اندر کے جایا گیا۔ وہاں آیک عریض میز کے عقب میں

"ساوترى ا"سپائى زائن قى تقوك نگلار " ہاں، وہ کالا چنرا ساور ی۔ جھے اپنے مآخوں کی مکتل خبررہتی ہے۔تم ویوالی سے اب تک جتنا جو ہارہ پڑھ چے،سب پہاہے،سب جاماہوں۔"

" ليكن السيخ تفائد كى خبرتيس والات بين ملزمان كو مجوكا مارا جار ما ہے اليكن محص إس بات كى خرر ہے كه زائن مس رملای کے پاس جارہاہے۔خوب اجیت اخوشی کی بات ہے۔ 'الیں لی نے کہا، جو پھے دریا پہلے اجیت کی مرحت میں رطب الكسان نقاب

"جى سرا" اجيت كے ياس شايد بكى جواب تھا۔ " جي سر سے بات نہيں بينے كى ، اجيت! ورااس كا حال ديكهوا أكردوايك دن اورگز رجائة تو ايك مرده آ دي ك ربائى كے متائج سے تم واقف مو؟ كيراكي ايا آوي جس كے ليے وائسرائے كا زُفته آیاہے!"

يمل رپورٹ كرواجس كى كوتائى ہے، أے مزا

سیابی شراک جو کہیں سے پیاے میں دودھ مجر لایا تھا، اً س نے وہ سلور کا بیالہ میرے منہ سے لگادیا۔ میں نے خاموتی ہے بی لیا۔

" بابرصاحب، من معذرت خواه بول! ورندآ ب يفين جانبے ریاست کی پولیس انتہائی اعلااقد ارک حامل ہے۔ المل آليل سے المبالي شرمنده مول "اجيت نے

انتنائى سياث ليح مين كهار

الإرصاحب! دراعل ين في سي انتاني الم یا تیں کرئی ہیں۔ ہمیں آپ کی مددور کارہے۔

میں خاموثی ہے أے ديکھا كيا، جھساتى دامال بھى كيا أكسانے ويكھاہے۔ `

"ايس في صاحب! محصد بها كرنا ب تو كردي يا حوالات میں بند کردیں، کیکن خدارا مجھے تنہا چھوڑ دیں۔'' مين سسك يرا تفام مرابند بند ثوث ربا تفار

''مین اپنی شرم ساری بیان تهیں کرسکتا۔ مندستانی ہونے کے ناتے ہماری بوری ریاست کو آپ کی مدوور کار

ے۔اورکوئی ایسا گران بارکام بھی تبیں ہمیں امیدہے کی آب بدآ ساني كرعيس كا"ايس بي في انتهائي متافق اور كمال سجيد كى نے كہا۔ أس كالهجدا بنائيت سے بعرامُوا تھا۔ يجهجا ندازه ہو چکا تھا کہ اُنحوں نے سی خاص مقصر ہی کے لیے بھے یہاں بلوایا ہے۔ اگر صرف رہا کرنا ہی مقصور

ہوتا تو پکڑے وروازے کی راہ وکھادیتے۔ زیادہ سے زیادہ مید کام انسیکٹر اجبیت سرانجام دے لیتا۔ دودھ سے نقابت کو كافي افاقه بُوا تقا\_" بجهر ہے معلق یقیناً آپ كوكوئي شديد غلط فنمی ہوئی ہے، تاہم کہیے کہ میں مندستانی ہونے کے

ناتے کیا کرسکتا ہول۔ "میں نے اسکتے ہوئے کہا تھا۔ " بھے آب ہے ای جواب کی توقع تھی۔ میراخیال ہے پہلے کھانا کھالیاجائے۔ ایس پی نے وروازے ہے واخل ہوتے سیائی کود کھے کے کہا، جس کے ہاتھ میں کھانے كے سامان سے لدى پھندى تقال تھى۔" بس يہيں بركھ دور" الیں لی ازخود میرے سامنے سے میز پر رضی فائلیں اور

دفترى سامان أيك طرف ركھنے لگا۔

"ارے سر! آپ زحمت ندکریں۔" ''اده بین اجیت! به بهت خاص مهمان میں۔'' سیابی نے میرے سامنے تھال دکھ دی۔ مجھے بھوک کہال تھی۔جوضر ورٹ تھی وہ دودھ سے پوری ہوگئے۔

" كبي إس كيا كرسكما مول؟" ميس في اجيت كي طرف و میجیتے ہوئے کہا۔ وہ میری پذیرانی سے ناخوش نظر آرہا تھا۔ اُس کے کھچاؤ کا سبب واضح تھا۔ وہ جھے انگریزوں كالكماشتة مجهتنا تفاراس كا دومرا مطلب ميرتها كدوه كرانتي كارول كازحد قريب تقاما كرانتي كارتفاب

" باير صاحب! پيلے أب كهانا كهائي، مجھے مزيد شرمنده نه كرين! ''الين يي بولا۔

"مرید کی حاجت تمین، ورند بجوک کے ہاتھ کون بانده سكتاب- "مير الجع مين خود به خود اكتاب عرآني تقى ۔اس وفت تنهائى ہے براھ كرمراھار وكركوئى نەتھا۔ايس في السيئة الى شوق مين مبتلا فقاله

''میں آپ کے فولا دی اعصاب کا قائل ہوگیا ہوں بابر صاحب! بانج دن كالجوكا آ دى نديدوں كى طرح ثوث پر تا، جب كه آب نے دورہ بھى انتہائى متانت سے نوش

سن بين جسم سح تقاض توبه برعال بموجودر ہے ہیں۔'' الیں پی کی آواز جذبات ہے پوچھل ہوگئے۔ «مېرے نقاضے بیں جانیا ہوں ، آپ کیچے، جو کہنا ہے!" میں نے بی زاری ہے کہا۔ میرا دل جاہ رہا تھا کہ اٹھوں اور میال ہے کسی بیابال کی سیدھ شن دوڑتا چلاجاؤل۔ " تھي ہے بابر صاحب! اگر آب جارا کھانا پندنين كرر ي ق آپ مدوطاب كرنے كالجميں كھى كوئى حق

شہیں۔ 'ایس نی کالہجہ غلوص ہے جیکنے لگا۔ مقدر کا لکھا بھی تقدیر ہی برھتی ہے۔ کل تک اٹھی لوگوں نے جان وَرول کی طرح ایک کوتھڑی میں مجھے ٹھوٹس رکھا تھا اور آج بلکوں پر بٹھارے تھے۔ میں نے بھی مقد تر کا لکھا مجھ کے دو عار <u>لقمے ز</u>ہر مارکر کیے اور خاموش ہو گیا۔

ايس بي پچھ وړ مجھے په غور د پکھار ما پھر بولاء'' پاير صاحب! إس مين دورائے تہيں ہيں كه آب د تى مركار كے فاص آ دی ہیں۔آپ کے لیے وائسراے کا ذاتی رُقعه آیا ہے، جب کہ دیگر شواہد بھی ہے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ الكريزول \_انتهائي قريب بي-"

" اليس بي صاحب! باروميه كي بهي ميه شديد غلط بنهي هي ادرآ یک مجی ہے۔ چندا تھا قات سے آب فے افسانوی تانايانائن لياہے۔''

" بارومیدی بہی سب سے بردی تلطی تھی کدأس نے غلط فنى كوغلط فنى ميس مجما تها يجمى مارا كيا ... اليس في في مسكرات بوع كها\_" لكيكن بابرصاحب بهم إس بحث یں را نائیس جاہتے۔بس ایک سندستانی کے ناتے آپ ت درخواست ہے، بدآ ب يرمخصر ہے كد إست تبول كركيس ياروكروس"

'' مجھے انگریزوں کا گماشتہ کہلوائے جانے سے انتہائی تفرت ہے۔گالی مت دیں ایس فی صاحب ''اجا تک

"مني معذرت حواه جول بابرصاحب! تاجم ميل بيه تجھتا ہوں کہ معاملہ آپ کے گوش گزار ضرور کروں ... ' مجھے فاموش ومکھے ہے وہ گویا رہا<u>۔'' باہر صاحب، جبیبا کہ آ</u>پ جاتتے ہیں کد بارولیہ نے لندن سے جمینی جاتے مسافر جہاز سے ایک سودی انگریزوں کواغوا کر سے ومرادل کی بندرگاہ پر

ا تارلیا تھااور وہ انتہائی کام یانی ہے متو بول کوور یادل سے گر مے جنگل تک لے جانے میں کام یاب ہوگیا تھا۔ ولی کی سرکارکو جاری ریاست ہے سب سے بڑی شکایت بیہونی كدآخر باروميد نے رياست كى نظروں ميں آئے بغير اڑھائی سَومیل کا بیسفرکس طرح بِمیا، جب کہ تم وہیش ڈیڑھ ئو چھکڑوں کا قافلہ ہوگا!... حالاں کہ حقیقتاً ایسا ہی ہُوا تھا۔ ر ماست کو یا لکل علم شقفاء کیوں کہ اس راستے پر چھکڑوں کے قافلے معمول کی بات ہیں، جنگل سے بندرگاہ تک لکڑی، ناریل، اناچ، بڑی بوٹیاں وغیرہ اٹھی چھٹڑوں کے ڈریعے لائی جاتی ہیں۔ ہارومیہ جس قافلے میں مغوبوں کو لاو کے نے کیا تھاوہ بندرگاہ پرشیشم کی لکڑی ڈھو کے واپس ساس گر کی طرف جار ہاتھا، جب کہ ڈاکوؤں ہے بجاؤے لیے چند اجرتی گفر سواران چھکڑوں کے ساتھ ہمیشہ جلتے ہیں جنسیں مقامی لوگ بندوقیے کہتے ہیں۔ بندوقیوں کو اُجرت بھی وہی ويتاب جس كامال چيكروں برلدا ہوتا ہے،لہا ذا با برصاحب آپ کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ ہاروٹیہ کے لیے وہ چھکڑے استعال كرنا كتنا آسان تعابيمين تواس سانح كي خبر تبسر ہے دن ہوئی جب د تی ہے تار آیا۔ بحری جہاز کو بچا تھجا عمله بلاتوقف بمبئي لے بہتجا تھا۔ جمین في الفور اطّلاع مل جانى توجم باروئيه كوراسة مين جالية ، تاجم اس كنعاقب میں گر سے جنگل میں گلسناخور کشی تھا۔ گر جنگل کا چیا چیا باروسيد كا تالع وارب اوراس كالمخرب-ب برحال، ریاست نے مغوبول کی بازیابی کے لیے اپنی بھر بور کوششوں كا آغاز كرويا، ليكن وتى حكومت في اين تأخرات س مسلسل يمي پيغام ديا كهريسانحدرياستي مدوك بغيرمكن تهيس ہے اور ریاست کو مختلف سفارتی انداز میں دھمکا تا شروع كردياتين إس كے برعكس رياست نے اپني فوج كوجنگل میں کارروائی کا حکم دے دیا۔ بابرصاحب، سیفود کشی تھی، ہم خورکشی برآ مادہ ہوشکتے ،لیکن ہم نے بارومیہ سے بات چیت کا راستہ بھی کھلا رکھا۔ ہارومیہ کے دو بڑے مطالبے بتھے۔ ایک بیرتھا کہ یارومیہ کا بیٹا اور اُس کی سابق بیوی حوالے کی جائے، جب کہ دوسرے مطالبے کے مطابق گرجنگل اوراس کے گرد ونواح کے علاقے کو اُس کی ملکیت مسلیم کرتے ہوئے ریاست دست بردارہ وجائے اور جیلول میں قیداس

کے تمام ساتھیوں کو رہا کیا جائے۔ پہلا مطالبہ انگریزوں ے معلق تھا، جب كدوسرا رياست سے تھار الكريزوں نے بیٹااس کے حوالے کرنے کی ہامی بھرلی ، تاہم ان کا قانون بارومیه کی سابقه بیوی کی جبری سپردگی پرمجبورنہیں كرسكنا نقاءجس سے أتھوں نے كلّی معذوری ظاہر كردى اور ساتھ ہی ریاست پر دیا ؤ دیا کہ بارونیہ کا مطالبہ فو ری طور پر تشلیم کرتے ہوئے گر کا جنگل أے دے دیا جائے۔ قیدی ر ہا کرد ہے جا تیں۔ ادھرخا بی نے باروفید کا مطالبہ اور اِنْكُرِيرُ وِل كَا دِيا وَ دُونُولِ مُسترَ وكرويهِ \_ جاري سياه جنگل كا کھیراؤ کرنے کی میار یول میں مصروف تھی کہ مخبروں نے بارونیہ کے متدستانی مغوی کے ہاتھوں کل ہونے کی اطلاع دی۔ اس سے قبل باہر صاحب آب کے فرار ہوتے کی اطلاع بھی ہمیں مل چی تھی۔اس کے بعدانسکٹر اجیت نے انتہائی اہم کروار اوا رکیا، چوں کہ بارومیہ کے گروہ میں ہمارے مخبر براوراست انسیکٹر اجست کی ماحتی میں ہتھے،اور یہ' ہمارے کے حدد ہین اور قابل افسر بھی ہیں، اِس لیے محکم نے بارومیہ کی موت سے فوائد حاصل کرنے کی ذیے داری انسپکٹر اجمیت کوسونی دی ... 'الیس لی دم بھرنے کے لیے لحد مجرر کا۔ میں نے ویکھا اُس کمجے اجیت کے چرے برایک رتك آ كے گزرگيا تھا۔

"بنه برحال، آب كو چھليا كے ٹھكانے پر ديكھا كيا۔ آ ب کو سہ حفاظت دلواڑا لانے کے لیے سیابی بھیجے گئے تو وبال مد ظاهر آب كو أيك قل مين ملوث بإيا كيار قانوني القاصف كتحت آب كوكر فأركرنا مجوري هي "

میں نے اجبیت کی طرف و کھا۔ اُس کا چیرہ سیاہ پڑر ہاتھا۔ أس نے التجائبہ نظروں سے مجھے دیکھاء کویا اجیت سرکاری طور یرمیری گرفتاری سے انکاری تھا۔ یہ بات واضح ہورہی تھی کہ اجيت كمقاصد كهاأور تھے۔بہرعال، ميں فاموش ہى رہا۔ "إس دوران ايك اندوه ناك خبرن رياست كي چولیں ہلادیں۔ مستعل گروہ کے ہاتھوں سوے زائدا تگرین وں

كى الملاكت بهت برا واقعدتها متاجم السيكثر اجبت إس اطلاع کے بس بردہ مقاصد کھو جتے میں کام باب ہو گئے۔ بیرا فواہ بارومیہ کے وست راست گامی نے جھیل میں چھر کھینک کے رقیمل جانے کے لیے چھیلائی تھی۔ میں اختصار سے بیہ

بتانا جا ہتا ہوں ہاہرصا حب کہانسپکٹرا جیت نے روز ومثب کی دوڑ دھوپ ہے اس ویجیدہ مسلے کوسلجھا لیا۔ کثیر زیتا وان، اسلح اور بارومیہ کے بیٹے کے توض انگریز قید بیں کور ہا کروا۔ لیا گیا، تاہم ایک مطالبہ ہم بے پناہ کوششوں کے باوجور تا حال بورانہیں کر سکے، جس کی ضانت کے طور پر ریاست کے دس اہم پولیس افسر گلامی کے حوالے کیے گئے ہیں۔ گلای نے آپ کے تھل نائی ساتھی کوزندہ بامردہ ما نگاہے، لکن اس کے لیے آپ چندال فکرنہ کریں۔ آپ کے ماتھی کوان کے حوالے کرنے کا جمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہم سی ندمی طور سلجھالیں ہے، کیوں کہ گلای مقامی . پولیس انسرون کوبه ہرحال آکر ندتین پیچائے گا۔''

بھل کے تذکرے برمیرے دیڑھ کی ہڈی میں سنسناہث دوڑ گئی۔ بھل کے گرد منڈلاتے شدیدخطرات معاً ميرے سامنے وا ہو گئے۔اليها فاش جھوٹ يول رہا تھا۔ مديقينا اب تك مفل كوتلاش كرت مين ناكام رياب\_اس کا ولاساطفلِ تسلّی کے سوا کیجھ نہ تھا، کیکن میں ایہا اہم کیے ہوگیا کہ طفل تسلیاں دی جائیں۔ بٹھل کے نضور نے میرا سویا ہُوا دیاغ جھنجوڑ جگایا تھا۔ وائسرائے کا میرے لیے سفارثى زقعه جيرت أتكيز تقابه ميلواز مات اخلاق اور ميرخاطر داری اس سے بردھ کے جیرت انگیز تھیں۔

" ویکھل اور میرے ویگر ساتھی کہاں ہیں؟" میرے ربان عے خود برخور پھنگھا ہو اسوال تكال

"بابرصاحب! يفين جاني كرجم تاحال أخيس تلاش كرف يس نا كام رب بين -أتحيس زين نكل كئ يا آسان نے اُ چک لیا، کچھ خبرتیں لیکن ہمیں اس سے بڑھ کے مسئلہ در پیش ہے۔ اگر آپ وہ مسئلہ مل کرواویں تو میں آپ سے وعدہ کرنا ہوں کہ آ پ کے ساتھی جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہمیں جب بھی ملیں گے، بہ تیروعانیت آ پ تک پہنے جا نین گے۔ تاہم میں بدواؤق سے کہ سکتا ہوں کہ وہ ریاست ہی میں موجود ہیں۔ یا ہرتیبن نکل سکے۔' میں نے غور ہے دیکھا الواليس في م جرب ي مروه نقاب كاسكا وكهائي دياراً س نے کسی مجبوری کے تحت اقرار تبیں کیا تھا، تا ہم اُس نے مجھے یاور کروادیا تھا کہ مخل، زورا اور جردِ اُس کے باس زیرِ حراست ہیں۔ انکار کی صورت میں ہمیشہ کے لیے لایا کیے ا

ماعية بين جمرو كے خيال ہے ميراذ بن چر جھنگنے لگا تھا۔ مهلي خاطر كو بوجيها اوردل مين بزار دعائين پر نصفه لگا كه ميد م معلَّق کوئی اچھی خبر سنائے۔ جمرو سے معلَّق کوئی اچھی خبر سنائے۔ ''ایک انگریز خاتون ہیں، جیب کہ مصل سمیت تین

افراداُور ہیں، وہ نینوں آلیں میں ساتھی بتائے جاتے ہیں۔'' میری سولی چڑھی سانس گویا پھر سے سینے میں لوث من يوا جهليان غلط بياني كي هي ، مركبول؟ أس ك إس ايماكرني كاكونى جواز تميس تقا-

"آپ مجھے کیا جاتے ہیں؟"اب میرے یاس اں کی پوری بات توجہ سے سننے کے بواکوئی جارہ نہیں تھا۔ " ال من اى طرف آرا بول -آب بحد عقل منداورمعاملة م انسان بن بابرصاحب!" البس بي في مسكرا ميري طرف ديكها، ميراخون كحول رباتها كه جا توست س مسرابت ہیشہ کے لیے اُس کے چبرے پرشبت کردیتا۔ اس تمام تضير كى براوراست تمرانى كے كيے د تى ہے دو الكريز الغير بصيح كئے تھے مسٹر فرین كلن اور ان كے دست است! مین جاری بدمتی ہے مسٹر فرینکلن اور ان کا ومت راست موٹر کے حادثے میں جان گوا بیٹھے۔ بیرحادثہ گرجنگل جائے ہوئے بیش آیا۔جس پر دنی کی حکومت کافی برا فروختہ ہے۔ اُنھوں نے سنہیں دیکھا کہ ہم نے اُن کے میکڑہ مجرا فراد سیج سلامت پہنچاد ہے۔ وہ نا گہال موٹر حادثے الله الله بونے والے دوافراد کولے بیٹھے ہیں۔''

میں نے بہ طور خاص اجبت کی طرف دیکھا۔ وہ وُزويدہ جُھے ہی و مکھر ہاتھا۔ گویا اجیت نے سیسب بالا بنی اللاكيا تفاء بمركبون؟ بيا ندازه بين بين لكاسكا تفا-

'' حكومت مندُستان <u>نه بطور سزا، كالمصيا</u> واژ تاجرول کے لیے بیرے متدستان کے دروازے بند کرنے کا فیصلہ ركباب، جب كه جهاري رياست تمام كالصيا والرسے تجارت س فاقدم آ کے ہے۔ باہر صاحب! ہم جا جے ہیں کہ آ ب والسرائ تك ايناائر ورسوخ استعال كري اورأس مجبور لزين كداس طرح جها دامعا في قلّ شركيا جائے-" من اور وائسرائ تك اثر ورسوخ! إس تعييم تناؤكي

ليفيت من بھي ميراقهقيم مارنے كودل جايا-

" جي آپ بابرصاحب! وائسرائے کي ذاتي مهرلگابُوا آپ کے لیے سفارش زفعہ آیا ہے۔'' معاً مجھے یاد آیا کہ لیونارڈ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ واتسرائ كمعتمد غاص كارتبد كقتاب اده اوه مير بيماتها يك اتكريز؟ " إن بان، سر ليوناردُ نام تَعَا أَن كا \_ وه بَسَى د لَى سَنَ تھے ہیں۔ تمام مغوبوں کی منزل کو کہ سمبنی تھا، مگر أتھيں مركاركايمايردني يهنيايا كياب-" " تو گویا آپ نے کیوتارڈ کومیرااٹر ورسوخ گرداناہے؟"

''لیونارڈ کا ایک تارآپ کے نام بھی ہے۔'' ایس پی نے اپنے سامنے رکھا کا غذمیرے طرف بڑھادیا۔ اس نے لکھا تھا:

ميرے پيارے دوست باير!

تمھارے ساتھ گزرے چندون سرمایہ حیات ہیں۔
میری آئندہ زندگی کا ہر پل تمھارا ود بعت کردہ ہوگا۔
ہیں یہ عافیت اپنی منزل پہنچ گیا ہوں۔ ہیں نے
وائسرائے سے معلق تم سے ایک تذکرہ رکیا تھا، وہ
ادھورا تھا۔ بابر، وائسرائے میزستان میرے انتہائی
قر بی رشتے وار بھی ہیں۔میرااحوال من کے تم سے
طنے کے مشاق ہیں۔تم بے فکر رہو۔ جلد ملاقات
ہوگی،جس کا اجتمام میری ذمے داری ہے۔

تغفاراا حسان مند

ليونارذ

تار پڑھ کے واقعی وائسرائے تک میری پڑی کا بہ خوبی اندازہ ، ورہا تھا۔ اب اُس سے کھ جتی ہے کارتھی۔ '' ٹھیک ہے۔
میں لیونارڈ سے بات کروں گا۔'' میں نے بول سے کہا۔
''بابر صاحب، صرف بات نہیں، تل کہ پوری تن وہی سے آپ کو ہمارا کام کرنا ہوگا۔'' ایس پی نے کھے تو قفت دے کہا۔'' ہم آپ کے ساتھیوں کی حلاش دے کاکام پوری تن وہی سے کہا۔'' ہم آپ کے ساتھیوں کی حلاش کا کام پوری تن وہی سے کہا۔'' ہم آپ کے ساتھیوں کی حلاش

و وکیکن میآپ نے کیے سمجھ لیا کہ میں اپنے ہم راہیوں کے بغیریہاں سے چلا جاؤں گا؟''

"بابر صاحب! آپ تن تنها جین، یهال ریاست کی پوری مشینری بوری تن وای سے آھیں تلاش کررای ہے۔ آپ ہے کاروفت کا ضیاع کیوں کریں گے۔"

'' ''لیکن میں اُک کے بغیریہاں سے نہیں جاوک گا۔'' میں نے حتمی اور دوٹوک لیجے میں کہا۔

الیں پی کھودر ساکت جھے دیکھا کہا، پھر کسی نتیجے پر پہنے کے اگر آپ یہ بھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی الکر آپ یہ بھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی ہماری حراست میں ہیں تو میں وضاحت کرنا جا ہوں گا، بابر صاحب! الی کوئی بات نہیں ہے، تا ہم یہ بیٹنی ہے کہ وہ نہ صرف ریاست ہے، بل کہ گر کے گرد ونواح سے باہر نہیں صرف ریاست ہے، بل کہ گر کے گرد ونواح سے باہر نہیں فیلے ہیں۔ جھے اعتراف ہے کہ میں نے آپ کو یہ تا ہم فیلے ہیں۔ جھے اعتراف ہے کہ میں نے آپ کو یہ تا ہم

دینے کی کوشش کی ،وہ حراست میں ہیں، تاہم وہ تامال پُداسرارانداز بیں عائب ہیں۔''

المحک ہے، ان کی تلاش کے بعد ہی ہیں آ گے کا کہا اس سوچ سکتا ہوں۔ ورند میری جان جھیلی پر ہے۔ ایس آ گے کا کہا الس پی بے مدکا کیاں اور حیا دور پینیٹر سے بدلنے پر مکتل قدرت رکھتا تھا۔ چالاک تھا، وہ پینیٹر سے بدلنے پر مکتل قدرت رکھتا تھا۔ اس کی مرضی اہم بھی سے ایس کی مرضی اہم بھی سے الیکن تھل کو بہ ہر صورت میاں جھوڑ کے جانا ہوگا۔ تاوقے کہ ہمارا کام نہ ہوجائے۔ یہاں جھوڑ کے جانا ہوگا۔ تاوقے کہ ہمارا کام نہ ہوجائے۔ آ ہے جائے تیں بابرصاحب الیکن خیال رہے کہ آ ہے اپنی جائے تیا م سے آ گاہ رکھیں گے۔'

'' فی الحال میری کوئی جائے قیام نہیں!'' ''آپ کے خیر مقدم کے لیے آیا ہُواہے وہ…کیا تام ہے اُس خنڈے کا…'' الیس پی نے استفہامیہ اعداز سے اجب کودیکھا۔

«مر! چهلیا\_"

'' ہاں چھلیا چھلیا! وہ آپ کے لیے اتاولا ہور ہائے۔ چکر پرچکر نگار ہاہے۔''

'' انسپکٹر اجیت! حچھلیا کو باہر صاحب کی رہائی کے معتقق اطلاع دے دی تھی۔''

"بی سرایالگل ده توضیح سے بی درداز بے سے لگابیشا ہے"
د اور ہال مسٹر بابر! ایک اور اہم اطلاع آپ کو دینا
میں بھول گیا، حالال کہ خاصی اہم بات ہے۔ میرا دماغ
آج کل غیر حاضر رہنے لگا ہے۔"

" بی شہیے! الیں پی صاحب! " مجھے شدید بے جینی محصول ہونے گئی۔ نہ جانے میشعبدہ باز ایس پی اب کون سا محسول ہونے گئی۔ نہ جانے میشعبدہ باز ایس پی اب کون سا پینتر ابد لے گا۔

''کھوااسیتال پہنے کے پورے ایک ون زندہ رہا۔ اُس کے وکیل اور کھاتے واراسیتال ہی میں بلوالیے ہے۔' اُس نے بدمزگی ہے گویا کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تعقوامہا جن مجروز عملی گزارر ہاتھا۔ ویسے بھی اُس کا کوئی اِنٹا قریبی عزیز نہیں تھا جووارٹ بنتا، تاہم مسٹر بابر ایمقوامہا جن اپنی تمام جائیداد، مال و متاع، نقتری وغیرہ سے تمحارے سپرد کر گیا ہے۔ وصیت میں اُس نے لکھا ہے کہ تم مہتر

جائے ہوکہ اُس کا مال کس کے بیر دکرتا ہے۔''
الیں پی نے منوں وزنی گولا میرے سریر دے مارا
قا۔ مغوانے جان دے کہ بھی میرا پیچیا جیس جھوڑا تھا۔
میرے اندر دہاتا ہُوا آ تش فشاں کی دم پیسٹ پڑا۔ کیا
اوقات ہے اُس کی ۔۔ وہ کیا جھتا تھا خود کو۔ میں تھوکنا بھی
پندئیں کرتا اُس کی جائے داد پر۔ ایک بھوا کیا میں اس
بید ہرار فرید سکا ہوں۔ نہ جائے وہ طوفان کہاں ہا اُلگا یا
تھا ہیں نے شعلے کی طرح لیک کے الیس ٹی کا گریان
کوالیا۔ میری اس اچا کی حرکت سے وہاں تفرقری کیا
گوالیا۔ میری اس اچا کی حرکت سے وہاں تفرقری کی کا گریان
میں بھوا کی وولت پر اور وہ بھی تھوک دے گیا۔ ' میں
موال کھڑے سیا بیول نے جھے د ہوج لیا۔ ' میں تھو کیا
موال کھڑے سیا بیول نے جھے د ہوج لیا۔ ' میں تھو کیا۔
موال کھڑے سیا بیول نے جھے د ہوج لیا۔ ' میں تھو کیا۔' میں
موال کھڑے سیا بیول کے ایس پی کے جملے سے جھے
مار سیا بیوں بھوا کی دولت پر اور وہ بھی تھوک دے گی۔' میں
مالت بجوں میں جیلا رہا تھا کہ الیس پی کے جملے سے جھے
مالت بجوں میں جیلا رہا تھا کہ الیس پی کے جملے سے جھے
مرسکتہ طاری ہوگیا۔

اُس نے کہا،''کون تھوک دے گی بابرصاحب!''اُس نے جھے۔ متواتر یہ سوال کیا، مگر پھر جھے سے پچھ بولانہ گیا، بل کے جھے یوں محسوس ہُوا جیسے میں نے سرِ بازار اُس کا آپھی کھی کھیا تھا۔

آ خرادہ بجھے بیار محبت سے مجھاتے بجھاتے باہر دروازے تک لے آئے۔ وہاں جھلیا بجھے دیکھ کے آب دیدہ ہوگیا اور بحزک کے آب دیدہ ہوگیا اور بحزک کے آپ کے آب دھیارا اور لنگو آس کے ہم راہ تھیں۔ آس نے جدا بھے۔ چنرصور تیں بھی آس کے ہم راہ تھیں۔ آس نے جدا ہوتے ہی گاب کی اڑیاں میرے گلے میں ڈال دیں۔ دھیارا کے باتھ میں مشائی کا ٹوکرا تھا۔ چھلیا نے آبکت ہوگارا کے دار کا غذیجاڑا اور لڈولکال کے مرے مُنڈ میں تھونس دیا اور دھیارا کو گویا وہ ٹوکرا وہیں میرے مُنڈ میں ساکت کھڑا افرائدولکال کے انٹر ملئے کا اٹرارہ کر دیا۔ میں اپنے ہی حال میں ساکت کھڑا فیل کے انٹر ملئے جوان کو بازو سے بھڑے کھڑے آگے کر دیا۔ "سوای جی السانیار کھو ہے ، ایک دم رکھو بوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو ہے ، ایک دم رکھو بوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو ہے ، ایک دم رکھو بوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو ہے ، ایک دم رکھو بوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو ہے ، ایک دم رکھو بوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو ہے ، ایک دم رکھو بوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو ہے ، ایک دم رکھو بوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو ہے ، ایک دم رکھو بوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو ہوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو ہوری والا۔ ادھر دلواڑا کی چوکی اسٹانیار کھو کی جو کی سے۔ "

'' 'رگھو بوری والا!'' 'نام جانا پہچانا اور سنا ہُوا لگا۔ معاً محکلشی یادا گئی، وہ اس رگھو بوری دالا کا چاقوا ہے قدموں

بیں ویکھنے کی خواہش مندتھی۔ میری نظریں بے ساختہ اُس کی طرف آٹھیں۔ لمباسفید گرتا، کالا یا جامہ و گلے پر لیٹا ہوا بیلا زرورومال، کانوں میں نھی تھی تی بالیاں، گندی مگر اُجلی رنگت، بغیرتیل کے سیدھے تشکھاتے ہوئے بال سرخ وُوروں سے بھری ہوئی وحشی آ تکھیں، چوڑااور چوکور چرہ بالوں کے چھتے میں چھی ہوئی پیشانی، اُس کی کاٹھی بی چوڑی اور کسرتی تھی۔ اُس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے اور کہا، 'ابھی استادتو تمھاوا مالا جیتا ہے اور میں استاد کا۔' اُس کی آ واز نہ بھاری تھی اور نہ بگی، بل کہ متناسب تھی اور لہجے صاف تھرا۔ ججھے وہ بہلی نظر میں اچھا لگا، اُس کے اندر ایک غیرمرئی چیزا کہی جوخوا تو اہ اور بلا وجوا پھی گئی ہے۔ ایک غیرمرئی چیزا کی تھی جوخوا تو اہ اور بلا وجوا پھی گئی ہے۔

" بردروازہ تھارے باپ کائیں ہے۔ ہٹو یہاں ہے۔ صاب آنے کا ہے۔" ایک تو ندل سابی بید گھماتے نہ جانے کہاں سے آن دھمکا۔

'' اِ سے کا بے کواستاداستادلگانے کا ہے۔ تیری مال کا.. سالے۔ اڈے پر کون جانے کا؟'' چھلیائے فورا ہی رکھو بوری والا کی گذری پر ہاتھ چھوڑ دیا۔

وداہمی یہ پر بیان دکھنے کا ہے استاد!'' رگھونے جھلیا کوخاطر میں نہلاتے ہوئے دھیمے سے کہا۔

'' ویمحی اپنا تو بزا بند کر \_سوای جی کا میارا پریسانی ادهر اڈے پرختم ہونے کا ہے۔اہمی چل ۔''

اس کے بعد رکھو کے آدمیوں نے نا ناکرنے کے باتھوں ہر اٹھالیا۔ دھیارا اور کنگو بھی پیش پیش پیش بیش سے میں نے گردن تھما کے دیکھا۔ اجبت برآ مدے بیس کھڑا بچھے گھور رہا تھا۔ چھلیا کی سربراہی بیس جلوک بچھے کندھوں پر اٹھائے جل پڑا۔ وہ تھٹول اور کھلواڑ کرتے اور نفرے کا آمیزہ آ کھوں میں سجائے جمیں رک رک کے خوف کا آمیزہ آ کھوں میں سجائے جمیں رک رک کے ویک ویک کھڑے۔ بہونے راہ کی راشتیاتی اور کھھاس دفت کک وہیں کہ کھڑے اس جلوں کو دیکھتے رہے ، جب حک نظروں سے کھڑے اس جلوں کو دیکھتے رہے ، جب حک نظروں سے کھڑے اس جلوں کو دیکھتے رہے ، جب حک نظروں سے کھڑے اس جلوں کو دیکھتے رہے ، جب حک نظروں سے کھڑے۔

باته چور دیا۔ گال اندر سے پھٹ کیا تھا۔ پھرو ا . جنون طاری ہوگیا۔ تھٹر، لاتنیں ،گھونے، جوأس کے ہوا آیاده اُس نے چلایا۔ چھلیا، رگھواور دیگر کھیرا ڈال کی تقصرسب كوسانب مولكه كميا فقايه زوراا درجمروبجي جلأتيا ا كُنْكُلُ آكة شفر أن في آكلول مند موسلادها یرس رہی تھی۔اسے دیجھ کے میرا کلیجا تھنٹرا ہور ہا تھا میں آڑکھڑا کے گریڑا۔ کھل نے گریاں سے پکڑئے آگا دہ تن کے کھڑا تھا۔ بھلا دیمک زوہ پیڑیمی اکڑتے ہیں ا ٹیکائی آ تکھول ہے اُس نے جھے گھورااور بولا، '' جیرے اُ مرنے کے تیل متحد ہے۔ مونگ دینے کورندہ یں " أس كي آئل تحصيل إتى مقاك نبين تقين، جتناوه خود فا گوشوں میں تمی کے قفل پڑے صاف د کھ رہے تھے۔ پھ أس نے جھیٹ کے مجھے جھی لیا۔ سارے بند فوا گئے۔ میمی پہلے بہر گیا۔ میری آبچکیاں بندھ کئیں۔ ژورااور جمر و بھی دا تیں یا کیں سے آ کے جسٹ گئے۔ پھر تو بیاں آگا ي ا دُے کے درود بوار بھی سسکیاں بھررہے ہوں، پھر فل دیوانہ وار تیقیم نگانے نگا۔ اُس نے بیٹھے ہاتھوں میں بھرکے ویوانہ وار چومنا شروع کرویا۔ ہاتھ کھما گھما ے کاول پرچنگیال بھرنے رنگا، بھریکا کیے سبی مسکرانے بِلِيّه - برسات ميں عَصري عَصري، لَصِلي تَصلي ، بَيْ اور چىكىلى دھوپ نكل آئى تختى\_

''میہ کیا بھوت بن گیا ہے رے۔ چھلیا! او چل حچل چھلیا۔'' جھل نے انگی سے میری تھوڑی اٹھاتے ہوئے کہا۔'' تھم بول استاد!'' چھلیاصد نے داری ہو کے بولا۔ ''تیرے پاس کال بڑا گیا ہے کیا؟ نکھلو ہی لا بھائے ہیں پا تھیں دکھائی بڑتا ہے!''

" البحى إوهرر تفوكا كأنثااسي استاد"

"آ تکھول میں بٹن گئے ہیں تو بولو ۔ لا ڈلا آیا ہے رے چھلیا، اپتالا ڈلا را جا۔" مٹھل کے منفر سے بیاس اور ترسی ہوئی آ وازلکی تھی۔

'' ایمی ایسا کیسا ہونے کا ہے استاد۔ ایمی ایک دم کورا کٹھا لقانے میں بند رکھنے کا ہے۔ ایمی سوای جی کو استاد بھارگ کرنے کا اے تو چھلیا کاسیوامروع ہونے کا ہے استاد'' چھلیا کے اشارے پر ایک نے کونے میں وحرے سنب رینگ

اوجھل نہ ہوجاتا۔ جلوس سے الگ تھلگ اور غیر محسوس طریقے سے ساتھ چلنے والے دو ساوہ لباس والے میری انظروں سے اوجھل نہ تھے۔ میرا دل جاہا کہ چھلیا سے چئے جھا ہے گئے کہوں بند کرے یہ تماشا گیری اور وقع ہوجائے بھے تھا گھا کہ چھلیا سے دُورہی رہ چھوڑ کے۔ گر لفظ تو ہمیشہ میری دست دَس سے دُورہی رہ تھے۔ سوخا موش دہا۔ کئی سڑ کیس اور گلیاں عبور کر کے ایک تھے۔ سوخا موش دہا۔ کئی سڑ کیس اور گلیاں عبور کر کے ایک گلیاں سے اور کہ کہ تھا یا کا استاد آیا ہے۔ پھر تو جھے کا توں تک بھی کہ چھلیا کا استاد آیا ہے۔ پھر تو جھے جادو کی جھری گئیاں سے دوڑ گئی تھی۔ در سے کھل کے اور مرد باہر نکل جادو کی جھری کو ایک موٹ کے اور مرد باہر نکل اس بھری کا دور اس میں بھری کی دوڑ گئی تھی۔ در سے کھل گے اور مرد باہر نکل آئے۔ بعض دوڑ نے چلے آئے اور تھی اور آئی میں بوجائے۔ یہ رکھواور چھلیا سے لوگوں کی بے پایاں آئے۔ بعض دوڑ نے بیا گھا رہ دور از نے برجلوں تھی بندوں کر رہے تھے۔ اللہ خرا یک پھا تک تماور داز نے برجلوں تھی بندوں کر رہے تھے۔ اللہ خرا یک پھا تک تماور داز نے برجلوں تھی بندوں کر رہے تھے۔ اللہ خرا یک پھا تک تماور داز نے برجلوں تھی بندوں کر رہے تھے۔ بلا ترا یک پھا تک تماور داز نے برجلوں تھی بندوں کر رہے تھے۔ بلا ترا یک پھا تک تماور داز نے برجلوں تھی بندوں کر رہے تھے۔ بلا ترا یک پھا تک تماور داز نے برجلوں تھی بندوں کر رہے تھے۔ بلا ترا یک پھا تک تماور داز نے برجلوں تھی بندوں کر دیے تھے۔ بلا ترا یک پھا تک تماور داز نے برجلوں تھی بیور کیا۔

مچا کلک کھول دیا گیا تھا۔ یہ بالکل دیبا ہی تھا جیسا ہر علاقے میں ایک شاکی ضرور ہوتا ہے، جس کے سامنے سے گزرتے ہوئے بہت سول کے دل جیز ہوجائے ہیں اور بہت سول کے ول مدیقم پڑجائے ہیں۔ غیر متعلقہ افراد وروازے پر بی روک دیے گئے۔ بیٹھوصی تھم چھلیا یا رکھو بی نے دیا ہوگا ، ورنہ ریت کے خلاف تھا۔ پھھے عین چوکی کے سنامنے اتارا گیا۔ مجھے شککتا دیکھ کے جھلیا اچھاتا ہوا آ کے آیا اور ہاتھ جوڑ کے بولا، "اہمی تیرے آ کے کسی کا مجال تقاموای جی! پرائیمی ادھر جمانے کا استادا کے کا ہے۔' چھلیا کے اس جملے نے مجھے برف کردیا۔ میں نے بے تالی سے موے کے اُس کا گریمان پکڑنا عام، مگر اِس سے يهل بھادوں كى گھٹاؤں كى طرح اگرجتا اور شير كى طرح وها زُيّا يُواوه مجھ پرآپيڙا تقا۔ وہ کوئی اُورنيس مُصل تَعا۔اليي ویمان آئیسی که موت بھی وال جائے، ایسا اجاڑ چیرہ کہ شیر خوشال آه و بکا کرے۔ الی دارتی که بیلیال کوندنا بحولً جائيں۔ مجھ پرتو گو پاشادی مرگ کالرزہ طاری ہوگیا تقاریسی ناامیدی نے وقت جلا آیا تھا، ہمیشدی طرح۔ أس نے پوری توت سے میرائنہ تھیٹرایا کے طمام نچے کے زور مص فود جھوم گیا۔

ومرواطالم بردائه ملل تعصومة موع ألا

108

جان میجان سے محرر ہاہے۔'

میں سکرا کے حیب ہور ہا، کیوں کہ جھے سے زیادہ اُس کا واقعن حال کوئی أور نہ تھا۔ میں اُٹھی کے نُٹج جا بیٹھا۔ پھلیا بھل کومیری جا قوزنی کے کرشے بڑھا چڑھا کے بتار ہاتھا۔ بٹھل کلے بھر بھٹر کے دھواں کشید کرنے میں مکن دکھائی ویتا تفاية تا جم وه "ويول بإن" بإ قاعد كى ية كرر بالقاراب تك مایا نظرتیں آئی تھی۔اطلاع کے ہموجب اُے ان کے ساتھد ہونا تھا۔ میں نے اس سے متعلق استفسار غیرمنا سب سمجھا۔ میرے اندرخوب کھدید مجی ہوئی تھی۔ میری طرح ہی زورااور جمروبھی پچھ جاننے کے لیے بے چین تھے ،گرید سب تنهائی کی دست یا بی بی پر مخصر تھا۔ میں نے اپنی گذشتنی میں ہے مولوی شفیق اور کورا کا تذکرہ حذف کرلیا تھا۔ سنے ہے یا ہرا بلتے دل کو میں نے ہزار رسیوں میں جکڑ لیا تھا اور یے کوئی کار آسال نہیں تھا۔ انھیں سمین پہنچا کے جہب م الله الله الله الله اليس في م يقول رياست كي حدود ہے چڑیا کا بچہ بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر نہیں نکل سکتا تقال شجه كامل يقنين تفاكه اجبيت حبيها بدماغ بوليس افسر جاں فشانی ہے تھل کی تلاش میں مصروف ہوگا۔رگھو بوری واللاور تجعليا كاحسن النظام ستائش آفريس تها، ورنه كون ي پولیس تھی جواڈے یا روں کے شب دروز کے آیک آیک میل ک جان کاری ندر کھتی ہو! میری گرانی بر مامورسا وہ لیاس والے با ہر بھینی طور پر موجود مصے ان کے لیے میرا چینھے کی بات ہی ہوگی کہ جلوں کے لیے اقتے ہے وروازے بند کردیے گئے شے، ورنہ اس وقت وہ بھی کسی گوشے میں و کیے کھڑے ہوتے۔ ایک منچلا دوڑا ہوا آیا اور رکھو کے کان سے جیک کیا۔ اس کی بات س کے رکھونے بھل اور جمیں اندر چل کے کھانے کی دعوت وی، جہاں دسترخوان چن دیا گیا تھا۔ بنصل کے اشار بے پرایک شویے نے حقہ افخالیا۔ اندرایک سمشادہ کمریے میں جا ندنی بیچھی تھی۔اُس پر پہلے زردہلمل کا دسترخوان \_رگھو بوری والا نے شاید بورا دلواڑا یہاں لا کے رکہ دیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آئم غلّم بھرا پڑا تھا۔ کھانے کے بعد ر میں رہائیں کھل گئیں۔ میرے احتراز پرخوب قبقہ المرے مصل نے رسم محفل مبھائی تھی۔ اس کے ہاتھ کا ایک بچہ چسکیوں پرچسکیوں کے باوجود کم نہ ہوتا تھا۔ باتی سب کا

فا کی لفافوں میں سے ایک اٹھا کے براھا دیا۔ چھلیانے وہ فاک لفافوں میں سے ایک اٹھا کے براھا دیا۔ چھیٹ سے مجھے پیش کر دیا۔

بھی ہے۔ اس سے اور چھلیا کا دیا ہوا ہوتی کا گرتا پاجامہ بین سے باہر آیا تو بھل چوکی پر جما بیٹھا حقہ گڑ گڑا رہا تھا۔
زورا، چھلیا اور جمرواُس کے ساتھ بُڑو ہے بیٹھے تھے۔ اِس کے ملاوہ اُڈ ہے برصرف چینیدہ افرادہ کی موجود تھے۔ وروازہ خی سے بند تھا۔ شور مچاتے بیش تر افراد کو باہر دھکیل دیا گیا تھا۔ چھلیا کے اِس فعل کی وجہ بچھ آئی تھی۔ اُس نے بھل انہائی اور اور جمروکو بیال چھیا رکھا تھا۔ یقینا اُڈ ہے میں انہائی جمروایک باریکر ہے تابی ہے میری طرف اٹھ آئے اور بغل جمروایک باریکر ہے تابی ہے میری طرف اٹھ آئے اور بغل میری موجودی سے لاتھاتی بیٹھا چھلیا جمروایک باریکر ہے تابی ہے میری طرف اٹھ آئے اور بغل میری موجودی سے لاتھاتی بیٹھا چھلیا ہے اور بغل میری موجودی سے لاتھاتی بیٹھا چھلیا ہے اور بغل میری موجودی سے لاتھاتی بیٹھا چھلیا ہے۔ میری موجودی سے لاتھاتی بیٹھا چھلیا ہے۔ میری موجودی سے لاتھاتی بیٹھا چھلیا ہے۔ میری موجودی سے لاتھاتی بیٹھا جھلیا ہے۔ میری میں بیٹھ رہے ایک لیتی صاف دکھارتی تھی۔ وصیار ااور لائلو ہیلیا ہے۔ میری طوٹ رہے تھے۔

'' تیرے نیکھے استاولو گیا تھالاڈلے۔۔اب گیا ٹھنے اُڑارہا ہے۔'' جمرو نے میرا پیٹ گدگداتے ہوئے کہا۔ وہ

خودجهي كصلا جار ما تقا۔

''ماں شم لا ڈیے! اکھاڑندگی میں کسی کا ایسا کمتائی ٹیس پڑا۔ ابھی کل تک میرے کا خبر تھا۔ ابھی سالا ایک دم جاند کا موافق تم ہمارے سامنے جبک رہاہے۔ ایک وم سینا ہے۔ لاڑلے ایک دم سینا۔'' زورائے یا قاعدہ آگھیں بٹیٹا اپنی الگی دائتوں جبائی۔

ٹونے کُل کا تماشانہیں ویکھالا ڈیے "'جمرہ نے میرا شوق اُبھارتے ہوئے کہا۔ بھل نے تو میری طرف نہ ویکھنے کی گویائتم کھالی تھی۔سدا کی طرح بے بہوائی کی جاور اوڑھے بیشا تھا۔

"كيماتماشا؟"

'' چھلیا ہے کل ہی پہلی میل ملا قات ہوئی تھی۔ چھلیا سفاستاد کو بھی تھی ۔ چھلیا سفاستاد کو بھی تھی ۔ چھلیا کے استاد کو میں ہے اپنی آ تکھوں سے ناچتے تھیکے کو لاڑلے استاد کو میں نے اپنی آ تکھوں سے ناچتے تھیکے لگائے ویکھا۔ چھلیا کو بچوں کی طرح ہاتھوں پراٹھا کے استاد منے ہوئی دریتک بھی ہیں دیا۔ ابھی صبح تک بیٹھے ہیں دہا تھی تسری مسلم تھی تاری میں مرکوشی کی۔' ابھی تیری تیری

نشبب وننكثب

"Pt = 18 25 7 = 8.8 - 1 = 17"

"اس کی ماں کا یار ملا دکھتا ہے حرامی! شھکانے سے يہنج سئ تيرى قسميا۔ باہر پھولول سے بار كيے بيتے ہيں ند وہ حرام کے جنے!" محل نے پھرتے ہوئے زوراکے

كنده يرباته مارا میں نے تو تچھایا اور رکھو کے لیے بات بٹائی تھی ، ورنہ وہ اسے جارا یا ہمی جھگڑا گر دانتے ،کیکن بھرتے میں جھل

ودؤ بھی کندھے چڑھ جا۔ ادھری دم ہے دوجار کا اور بوجها التفاني كان المعلل نے زورا كے بازوسے خوان كا تيز رساؤ محسوس كرليا تقاله "اورتوني ماري كالتم اٹھالی ہے۔ سُور نے آج ہی پیٹ میں پچھٹھونسا تھا۔ کلیج کو پچھ تو بنانے ویتا رہے۔ '' بٹھل نے بیک وقت مجھے اورز وراكومخاطب بميا تها-

میرے حرکت میں آنے سے پہلے جمروز درا کی قیص منتهج كراتار چكاتھا۔

" حجليا تير \_ كلونغ \_ نبين بند هے؟ " بخل اب

حِيمايا كى اوريك بيز اتها - وه غضے سے باؤلا ہور ہاتھا۔ حصلیا کر برا گیا۔ بھل کا اشارہ وہ کچھٹا خیرے سمجھا۔ رکھوفورا چلا کے بولا ،'' پھڑ ووں تمھاری میا ناچ ربی ہے کیا۔ جاد ایخ ٹھکانے سے لگو.. اولحق ، اوھر

مرنےکا ہے۔'' "استأدالتي بساليتے جانے كا ہے۔" جانتے ہوؤں يس

ہیں۔ جتنا بھل ہے۔ " میں نے سکتے ہوئے زورا کا لا ذلے ''جمرونے بچھے اُدرز در سے بھینچا۔ اُس کا اللہ

" جمرو بھالًا! آپ کو دیکھنا نظروں کا دھوکا لگا ہے ميركا وجرسة سيالوك مصيبت مين متلايين،

الكا ذالي أجى كرتا ہے تيري زبان كدى ساتھ لول ... 'جمرونے ایک چھنکے ہے الگ ہوتے ہوئے کان ''ابھی سالہ بانشیا تراز و کردیتا۔ ایبا نہ بولتا۔ ہم تیرے كي فينيس لكتي ؟ "وه يك دم غص سال بهبوكا بوكيار يس كيا جواب ويتا-كيا اشك شوكى كرتا، ميرى بات بهلا أتميل كيم مجه آتى۔ يہ بھي گھيك ہى كہتے تھے۔ يمل خاموثی سے اُنھیں و یکھا کیا۔

"این تیری دجہ ہے مشکل میں نہیں ہے راجار الکا زندگی تیرے سے زیادہ کوئی ٹیس مانگا اور تُو ایسا بول ہے:" ز ورائے بیٹھی ہوئی آ داز میں کہا۔ پھراس نے چیٹم زون میں وُولِيَّةِ مِوتَ حِاقِو نَكَالَا اور بائيسِ باز واليك لكير هي وي ال سيريك كهين أسه روكما، وه حاقوبا تين ماته ك طرف لونا چکا تھا، اور دائیں ہاتھ پر بھی لکیر ھنچ چکی تھی۔ در پول عد ابھرتی ہوئی نسوانی سسکیاں واضح طور پرسنائی دی تھی۔

" أيهى دوياره ايبا بولا تو كفر ونيجا دل يريز \_ گاراخاا طعنہ سننے کو زندہ نہیں رہے گا این۔'' زورا کے دونوں بازو سرخ ہو گئے تھے اور انگلیول سے خون ٹیا ٹپ تھیت پر کرنے لگا- حيا قوه ه يمله بي گراچڪا تھا\_

پھر شہ جانے بچھے کیا ہُوا۔ میں نے مچل کے زورا کا كريبان چُز اليار'' زورا بهائي! كيا سجحة موآب لوگ مجها میں انسان تہیں ہوں؟ میرے سیتے میں ول تہیں ہے، پھر ہے؟ آ ب كاياكرنے سے يل بہت فوش موكيا بون؟ میری چھاتی فخرسے بھول گئ ہے کدایے ایسے میرے جال نارين إلى مجعة بن ناآب؟آب الرك مجعة تكيف بن تبيل ديكه سكته، كيول كماآب ججها بنامجهة بي، جهه بهاه چاہتے ہیں میرے نہینے پر اپنا لہو ٹیما در کرنے کا جوصلہ مِكْ يَن الله الله كم آب ك سين من أيك ول بيه-مھی برہمی سوچ کے دیکھیں کہ میں بھی آ ب سے محبت رکھنا مول- آپ کی تکلیف پرتڑپ سکتا ہوں۔ زورا بھا کی! پیل بھی اتنا ہی انسان ہوں جننے آپ ہیں، جننے جمرہ بھالیا

ہاتھ بھی تھیا تھیا تھا ،سوائے رکھو بوری والا کے۔ وہ بوتل پر بُوَلَ مِانِي كَيْ طَرْحَ جِرْ هار ہاتھا۔ أس كِي ٱلتَحول ميں چِرْ هتا نشرتسي ادربي ساخت كالقمال جلا علااور بجها بجهار

میں ہاہرآ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ جمرویاز ورامیں ہے کوئی ایک میرے چیچھے ضرور آئے گا۔ وہ ودنوں ہی چلے آئے۔ مقل توالیہ بیٹھ گیا تھا جیے اب ساری زندگی سیس رہےگا۔ بات بے بات کے ٹھٹوں ہے تکن میں بھی مفرنہ تھا۔ میں نے زور ااور جمروکوایے چیچے آنے کا اشارہ کیا، اور دائیں طرف سٹر صیال چڑھ گیا۔ جیت برنسی تنم کی تغییر تہیں گھی، کس دو ہاتھ کی جارو بواری کر کے تیموڑ دی گئی تھی۔ اطراف کے مکانات زیادہ بلند تھے۔ وُور تک کہیں قنریلیں، کہیں قمقے ٹمٹمارے تھے۔ جیت کے دسط میں کھڑے جو کے بھی گلیارا صاف نظر آتا تھا۔ بَواطُونڈی چل رہی تھی ، يل پاؤل پيار كے بيٹھ گيا۔ ينچ كے شور وغل سے حجيت وهمكى محسول مورى تقى من جرواورزورا ي تفصيل سنند کے لیے بے چین تھا۔ اُدھر بھی پچھ کم بے تانی نہ تھی، وہ لیکے طِے آئے تھے۔ ''شم ہے، چاندچیت پراڑ آیا ہے۔''جمرو ناچنائواميرى طرف آيا۔ وه خوش سے تقرك رہاتھا۔

زورائے أے وهكيلتے ہوئے بالك لگائي" ابھي چنداوندا ك بول يرانا موك ين - ابنا راجا أيك دم ميرو ب-"رورا نے چھلا نگ لگائی اور جھے سے لیٹ کے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اویر سے جمروبھی آپڑا۔ بھر تو بہت دیر تک دھاچوکڑی مجی۔ وہ جھے گدگداتے رہے۔ آئکھیں ٹل ٹل کے و مجھتے رہے۔ حلق پھاڑ پیاڑ کے تعدول کرتے رہے۔ آس پاس کی در شیح واہو گئے تھے۔ چھتوں سے جھا کے پڑنے گئے، لیکن يهال أقوعه وي كاعالم تفاسآ خركاني دير بعد جب يوسف بإني ے جرگے، زورامیری بیٹانی چوم کے بول،" تو ابن کے ليمركيا تقالا ذليسالاسينا لكانب

' کچھے جیتا دیکھ کے ابھی بھی تجروسانہیں پڑتا۔''جمرو کی آ وازگلو گیرہوگئی\_

ميري حالت بهي عجيب بهوري تقي -سينه بيهثا جار ہاتھا۔ میں نے لیک کے جمروکو میں لیا۔ 'جمرو بھائی! چھلیائے بچھے آب ك ... "ميرى آواز زنده كني مين جمله يوران كرسكا\_ " حجليا بولاً تها،أے غلطي لکي تھي۔ وہ جمرونہيں تھا

مريبان برى طرح جستجوز والاقعام "دراجا!" زوراك بونك لي لرزع مقه-جرونے میرے ٹانے بر ہاتھ رکھا۔ اُس کی کیکیاہٹ میرے وجود میں اترنے لگی ہے بھی بھی سامنے کا وکھائی نہیں ر بنا ہم تیوں ایک بار پھر ایک دوسرے میں بیوست ہوگئے۔

ام جى ديم ہو گئے۔ "اللہ عنا اللہ محل اللہ مسلم ورسیجے سے ایک محلکاتی في إلم بهي رقم جو گئے۔ موئي نوخيز آواز آئي-

عاندنی کے اجالے میں سب اڑوں بڑوی جیت کے مظر کوآ تھے میں بھاڑے جرت ہے و کھور ما تھا۔ کھڑ کیوں کی آڑے، طاقیوں میں آ کھٹکائے، منڈیروں کے پیچے دیکے ہوئے بھال ہے کہ بیغور دیکھیے پرجمی کوئی نظر آجائے۔معا میرصیاں قدموں کی دھک سے کو نجنے لکیس۔ میں نے کھبرا کے دیکھا توسب ہے پہلے تھل جیت پر قدم رکھتا نظر آیا۔ اُس کے چیجے جملیا ،رکھواور بہت سارے لوگ۔ میں مجھ کیا تھا کہ بیتا کا جھا تکی کرنے والوں ہی کی کارستانی الحك مرج مسالے كے ساتھ اللے كے وروازے تك حيت كا حوال بنجيناي تفاممكن تفا كه خبر مين أيك آ ده مل بھی شامل ہو گیا ہو۔ زورا کے بازوے کا فی خون بہہ يكيا فقا جرواور ميرى قيص بحى سرخ دهمون ع يث كى بھی بھل سے لیے یہاں کی کارگزاری سجھنا چندال وشوار نہ تھا۔ اُس نے تو بہلی نظر میں منظر فی لیا ہوگا۔ وہ تجنبهمنا تابُوا آیا۔ "ادھری توشکی کا دھندا کرلو۔ بہت طلح گارے۔ ایک توشہ دو براتی۔'' بٹھل نے اِردگرد سے مِمَا مَكِتِهِ مِووَل كويقلينا تا زُليا قفا-

مجھے یوں محسوں ہُوا جیسے کسی نے عنسل کرتے ہوئے يرده هينج ليابهو يورااذّا حجيت يراثمآ ياتها-

" ابھی سے کھیر ہے نا سوامی جی !" چھلیا نے جیران پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ہم میوں کے لباس خون آلود تھے۔ ساندازہ کرناممکن نہیں تھا کہ صرف زوراہی زخمی ہے۔ '' ہاں ،سب خبریت ہے جھلیا! زورائے میرے ملتے يرسم النمائي تھي، وه يوري كي ہے۔ "ميں في تھل سے نظرين

ص کاتے ہوئے بات بنائی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے

112

ہے کئی نے جواب دیا۔

رگھوکے چلانے برسب ہڑ پڑا کے بیٹے از گئے۔اُس لمحاليك يسة قد جيونى مندوكي في ووراتا جلاآ بارأس کا جسم ٹھوں اور گٹھا ہُوا تھا۔ اُس کی ٹاک چیٹی اور رنگت توے کی طرح سیاہ تھی، جب کہ سریر ذرورنگ کا پھندنے والا رومال ليثامُوا تفار اذّول من جراحت ك ليكوني ایک آ وصاضر ورمخصوص ہوتا ہے۔ بعض اوقات پد جراح زخم سینے کے ہنر میں بھی طاق ہوتے ہیں۔ زخم کےمعاملے میں آ خری حد تک ڈاکٹر کے ماس یا اسپتال جانے ہے گریز کیا جاتا ہے۔ زورانے کمال صفائی سے حیاتو چلایا تھا۔ زخم کی وصار کند ہے کے قریب ہے سیاری کلائی تک چٹی آئی تھی۔ أس نے دانستہ زخم گہرانگائے ہے گریز رکیا تھا۔ تھیل بھن بھن کرتا واپس چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے حبملیا سے کہہ گیا تھا کدان کے بسز الگ الگ جگدلگوانے جیں ،ورند بیسونے كِنْهِيل لِحَوْ البِينَ فَن بن طاق تفارزهم كامعائمة كرتے ہى بولاً' ابھی جاتو کس نے چلایا ہے؟ اس کو چو منے کا ہے۔'' استاد! ابھی تم ویٹی کر دوبس!" جمرو بولا۔

"اليها برابر لكير بكفظ ركه كے تصنيخ كا ہے... ندكم نه جياده ، شاندرنه باهر... 'گنو كي آنگھول ميس ستائش تھي ۔" مال

قتم! پھڑ بھُ کا را پھیرنے کا ہے۔'' اُسے کام کی محد برخوب لگتی تھی۔صندو قجی میں رکھی شیشیال اور ڈبیال سب آنگریزی تھیں ۔ میں خیران ہور ہا تھا۔ لجو نے قاعدے کے مطابق جراثیم کش یانی ہے جب زهم صاف رکیا تو میں چپ ندرہ سکا۔" پیرکیا ہے؟"

"ابھی سیھائی کرنے کا ہے۔استاداین کو کیٹر ہے آج تک وکھائی تہیں دسینے کا ہے۔ میرڈا کٹر نے بولا کہ تم کھلنے کا ساتھ ہی چھوٹا چھوٹا کیڑااس میں بھرنے کا ہے۔ ابھی سب کیٹرا مر گیا۔' کتی نے اٹک اٹک کے وضاحت کی۔ ڈاکٹر كة تذكر عصمعا الممجهة كياتها الخيرك باتهوزبان ك برعلس خاصے تیز اور مہارت سے چل رہے تھے۔ اُس نے لال دوائی کا پھویا ، بھر بھر کے زخم پر رکھا۔ مٹنی یا ندھتے کے مرحطے پر زورانے کیں وہیں سے کام لیا، تکرمیرے اور جمرو كاصرار برأس في لينوالي الال دوائي كالكات بي خون کارساؤململ رک چکا تھا۔ میں نے لنجو کو پچھ دیے کے

ليے جيب ميں ہاتھ ڈالے تو جيب ميں پھوٹی كورى رج ميرا ہاتھ و بال الک گيا۔ لجوا در جمر د نے بہريک وفت موالاً تہمی کا مظاہرہ کیا۔ جمر<u>و نے پیس</u>ول کے لیے جیب میں ماتھ ذَالَا اور نُوْ نِهِ لِحَامِت ہے آ وازِ نِكالى۔ 'اپنا ٹھكانا رگھواس کے ساتھ ای ہے۔ایسے براھیا جم کی سیدا کا نجراندا بھی ای طرف بنتآ ہے۔ شرمندہ ندکرنے کا ہےاستاد!''

مجھے ندامت محسول ہوئی۔ بھلا بیبال کے نرالے ط طریقے جھے سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ جمرو کا ہاتھ بھی جب ے خالی ہی لوٹا ہگراس دوران چھلیا بلیٹ آیا۔ اُس نے لخج: ک کمریرلات جماری۔''تخبری کی اولاد! حرام کھور! إدهر و ہاڑی لگانے کا ہے۔''

''ارے ٹیل نہیں چھلیا استاد! ہم ہی اِسے کھودیے کی کوشش کررہے تھے اور بدند لینے کے لیے ہماری منت ساجت کر د ہاتھا۔''میں نے مداخلت ضروری جھی تھی۔

حیصلیا نے نا قابل یقین انداز ہے میری طرف دیکھا، چرجیسے باول ناخواستد میرا بیان درست مان لیاف موای بی! ایمی استاد بردی گری کھانے کا ہے۔ آپ لوگوں کو پستر ير بهجيجانے کا ہے۔''

آہم چھلیا کے ساتھوائز آئے۔ بٹھل کسی خاص وجہ سے بی ہمیں سوئے برمجبور کرر ما تھا۔ شایداس کا سج دم یہاں ہے کوچ کا ارادہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیں زوراادر جمره ست بوری داستان سننے کے کیے اتا دلا ہور ما ہول گا۔ اِس خیال کاری میں رات آ تکھوں میں کٹ جاتی تو کوئی بڑی ہات تہیں تھی۔

«من موہنا ہے<u>"</u> " ما الحيسل جيسيلاء'' "وه چارہے۔"

یڑوس کے بائیں جو بارے کی نسوانی سر گوشیاں صاف میری شکل بیزه دلی تھی ، گھر اُن جان بن گیا اور مُننه دوسرکا

لمرتى بجيراليا جيليان في مجمل كر كلو كرخوال إليا اورخود وانی طرف زورا اور جرو کو لے کر بردھ کیا۔ دالان سے سروں کی طرف جاتے ہوئے میں نے مصل کی آواز سی۔ وه زورا كو بلار با تفاية تحل مين اب وم فم كمال ربا تهايبس آیک تصویر تھی بشکت حالی اور دیرانی کی۔ ر کھونتے میں سنستایا ہُوا چل رہا تھا۔ دہ زینے کے نیچے

سے فکل کے ایک تک راہداری میں تھا۔ وہ چھریے۔ اور

قرش پر قالین ایما که یاؤں دھنتے تھے۔ جیت کے انتہائی

وسط میں ایک بچکھا ساکت تھا۔ حیار بائی پریم خواب کا گذا

اور گانی مخلیس غلاف چڑھا تکیہ تھا۔ دیواروں کے ساتھ

باس کی میچیوں سے بے نازک نازک موڑھے جن کی

گولائیوں پرشیشے کی گیندیں جھول رہی تھیں۔رگھونے ایک

ا وری صیحی جو دروازے کے ساتھ ای یعیے تک جلی آئی

تھی۔ پیکھاٹھک ٹھک سے چل پڑا۔اقے ہے باڑے میں پیکی کا

بكهاميس نے سيلى مرحد اى ديكها تقار ركھو دورك تصيفيت اى

میرها انتی د بوار کی جانب گیا۔ وہ سنگھان ہی تھا، جس پر

ایک لجائی ہوئی حسینہ کی قد آ دم مورتی رقص کررہی تھی۔رگھو

بنے اے جھک کے میرنام رکیا۔وہ ملاشبہ تشمی تھی۔وہی نین

تقش و دی قد کانچه و دی آنگهیلیاں کرتی زلفیں - و بی شریق

رنگستا، وہی بدن کے دل تشین نشیب وفراز کاشمی کوسا منے

بثمائة بنا وه مورتی تراشنا ناممکن تھا۔رگھو بہت دیر تک

تراشیدہ جسم کا مالک تھا۔ سی لڑکی طرف سے أسے مسترد مصنوعی معلوم نہیں پُوا۔ وہ آ بے بیں نہیں تھا۔ وہ دِن کھر كرنے كى أيك ہى وجہ ہو على تھى كدوہ او كے ياڑے كا آدى اقے پر مصروف رہا لیکن وہ وہاں تھا ہی ہیں۔ مجھے لکشمی تھا۔ اُس سے اب تک براہ راست میری کوئی خاص بات باد آئی۔واقعی وہ حسن و جمال میں بگانہ تھی۔ سمی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں خاموثی ہے اُس کے پیچھے جاتا رہا۔ اقے کی عمارت خاصی وسیع وعریض تھی۔ ایک در دازے پر رک کر اس نے جیب سے حالی تکال! اور میری طرف مڑے بغیر بولا '' باہر بھائی! ایسی آپ میرے کمرے میں ر ہو۔اوھر مقرائی نیس ہوگ۔"اُس نے تالا کنڈی سے نکال کے درواڑ ہ کھول ویا۔ وہ میرے لیے راستہ چھوڑ کے ایک طرف بٹ گیا۔ کمرا دیکھ کے جرت سے میری آ تکھیں م بینا سی وه الله مرانبین تفا ، بلکه أس كا تعلق تو مسى الله اس كا تعلق تو مسى راجا کے کل سے تھا۔ دیواریس سرخ مملیس پردول ہے ڈھکی ہوئی تھیل ۔ ان پراطلسی کام کے بیل بوٹے کڑھے تھے۔

فرزانے کو دیوانہ کرنے کے کمال سے مقصف۔ بہت دیر بعدرگھوکی پرارتھناختم ہوئی۔وہ ملکتے ہی بولا۔ أس كالهجيرها ف تقار '' بابر بھا كى الكشمى ديوى تے بعد آپ يهلية دى اس يوتراستهان ميں داخل ہوئے ہوئے رگھو كي آواز سوز سے بوتھل تھی۔وہ بہت بیٹی بات کہدگیا تھا۔ابیافراخ ول بے عد تعلیم یافتہ ہندوہی ہوسکتا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے جھے دیکھ رہاتھا۔

''رات ہی گزارنی ہے کسی أور کمرے میں گزارلوں '' گا ،صفائی تھرائی کا محصیں انداز ہ ہوتا جا ہیے۔'' میری زبان من بھری ہورہی تھی۔خجالت سے جسم گراجا تا تھا۔

باتھ جوڑے سرجھائے کھڑارہا۔ میں ایک موڑھے پر

بیر گیا۔ چندن کی وجیمی دھیمی خوش کو نے ماحول رومان

یرور بنارکھا تھا۔ میں نے نافقدان نظروں سے کی بارجائزہ

ليا، مَكر كوتَى عطروان ما خوش يُوكا ما خذ وكلها تى نهيس ويا\_ر كلفو

آ جاریوں کی طرح ہاتھ جوڑے کوئی یاٹھ پڑھتا رہا۔

سمرح كے تمام خدوخال مجھے از ہر ہو ملے تھے اور اب

یے زاری می ہونے لگی تھی۔ رکھو جھے کمرے میں لاکے

بھول میں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اُس کا استغنا

و و منہیں تہیں ، الیبی بات تہیں ہے باہر بھائی! میں ایتی عابت سے آپ کو بہال لے کر آیا ہوں۔ " وہ بے جیس ہو کے میری راہ میں کھڑا ہو گیا۔

ووليكن مجھے اچھا خييں لگا۔'' ميں نے نظريں پجھے أور جھاتے ہوئے کہا۔ اُس کی اس کمرے سے وابعثلی، دھرم ے وجار، مورتی کا حجاب، اس کے آتشیں جذبات میکی کچھاقو مانچ تھامیرے بہاں آئے میں مگروہ پھر بھی لایا تھا۔

" بابر بھائی! جب آپ بہلی مرتبہ دکھائی پڑے سے جھے جمکی یباں بری ہمپل مچی تھی "رگھونے دل کی طرف اشارہ کرتے موے کہا" باہر بھائی! بہت اسے اسے لکتے ہوا معلوم نیس کیوں آگئتے ہو، پر ج مانیں کچھ ہے جو جھے آب کی طرف دھ گا ویتا ہے۔استاد نے بول دیاء ورند میں خودموقع ڈھونڈ رہا تھا کہ

سنانی دے رہی تھیں۔ہم نیجے اثر آئے، بیجھے مترنم اور شون آ ساز دعیرے ہے مشکرائے تھے۔ ٹھل سامنے غضے میں مجرا پھوٹلیں مارر ہاتھا۔ لتے کی گڑ گڑ ضرورت ہے زیادہ تیز گھیا۔ اُے دیکھ کرخود بہ خودمیرامسکرانے کو جی جاہا۔ اُس نے جمک

آب سے کہوں ،آپ بیٹھ دفت مجھے دیں۔ "میرے لیے جرت کی بات ہے، مگرید بناؤ کرتم پریثان کیول کیتے ہو؟"

"الجمي آب إدهر بيشين، بعرسوال كرين" رگھونے فيحصه ہاتھ سے صیخ کے جیار پائی پر بٹھادیا۔ خود پیٹم زدن میں

°° ارے نمیں نہیں۔ادھر،اوپر بیٹھو۔شرم سارینہ کرو'' ين جس طرح بيفاقفاءاي طرح كفر ابوكيا\_

"بایر بھائی !آپ استاد ہیں۔ بوے کلاکار ہیں۔ جِيمليا استادتو آپ کوديوتاول کے سنگھائن پربتا تاہے۔'' ر محوفے میرے بیر چھونے کی کوشش کی۔ مجھے اس منصب واری ہے چڑ ہونے لگی تھی۔ بھی تو الی عزّت اور بھی بیرحال کہ بول و براز کے ساتھ کال کوٹھڑ ہوں میں عز است سینی ۔ میں نے رگھو کی ایک نہ چلنے دی۔ اُس کے ساتھ قالین پر بیٹھ کیا۔

''سیاچھی یات نہیں ہے۔' رگھوشا کی ہوکے بولا۔ وو چھوڑ واچھی یا بری بات کو۔ بیرسب کیا ہے، بید کمراء

وأبير بعانى إيداقة الميرايدن ب-بيكر الميرادل...اور ایے بارے میں کچھیں جانتا۔''رگھونے دفیرے سے سکرا ك كما ين أس ك إس فلسفيان طرز استدلال يرجران عى ره كيا- وه تو بر ليح جيم چونكار ما تها-

' وتتمقاري تعليم کٽني ہے؟''

"جونا گڑھے فیائے پاس کیا تھا۔" "اوه! مجريبال، پيسب؟"

" ميدلمي داستان ہے باہر بھائی!رات بہت چھوتی، پھر مجھی۔ 'رگھوکی آ تھول میں دیے ملتے بچھنے لگے تھے۔

'' بید مورتی تکشمی و بوی کی نہیں لئتی!''میں نے وانستد أس ك و تحقق رك برياته و كجار

"ستنیامال کی قشم! بیکشمی بی بے کشمی ریوی!" رگھو يك دم طيش مين آگيا-

"مى سىتى سىتى سىلىت الشراش كالمال بـ"

116

" بیں نے تراثی ہے!" رگھونے جواب دے کر جھے الجطلنة يرمجبوركروبايه

میں بے اختیار ہو کے اٹھ کھڑا ہُوا۔ ایک غیر مرکا ا مجھے محر زود کیے مورتی کے قریب لے گیا۔ انگ انگ خالق کی گواہی و بے رہاتھا۔میرے دل بیں کہیں پیخواہش مجازی كاش الشَّمى أيك بارخور كُوْجُهُم وكيه ليه ليجي يجه بارجائے كيا ا " كننا عرصه لكا؟ " مين نے ركھو سے يو چھا ہے والبس آبيطاتها

على المارية الم

د با الله من تعليم كي خاطر شو بهاجونا گڙه اڻھ آئي۔ سوامي جين لعل مي تعليم كي خاطر شو بھاجونا گڙه اڻھ آئي۔ سوامي

تراک اندوہ ناک جرائس کے پیچیے آئی۔ مد<sup>ن می</sup>ل رات اچھا تراک اندوہ ناک جرائس کے پیچیے آئی۔ مد<sup>ن می</sup>ل

میں ہے ہے۔ استربہ مردہ پایا گیا۔ مدن لیل کے بھلاسویا تھا، مرضح اپنے بستر بہ مردہ پایا گیا۔ مدن لیل کے

مرنے کی اطلاع شو بھا کے پاس قریب مہینے بعد آئی تھی۔وہ

بولائی ہوئی ہمیں پہنی ۔ مدن تعل کے خاعران نے أے دھکے

دے کرنگال دیا۔ اُس کے بیٹے اپنے باپ کی سی دوسری بیوی

ہے واقف نہ تھے جیون تعلی کا نام سُن کے تو وہ تھے ہے

البیقاها-"چهرمین تو لگائل تقر" رگوکے چرے پر کو بااتیا تمودار ہور ہی تھی۔

"تم اعلایائے کے سنگ تراش ہو کیسے اور کس سے سکھا؟" " وطِیْن بابوے مالی اسکول میں استاد تھے۔اب می ين- المارك يروى من ربح ته، وه وين رج ہیں۔ برہمارا گھروہال نہیں ہے۔ "رتھوی آ واز جیسے مخدھانہ میں ڈو سینے لکی تھی۔

میں نے خاموثی ہے اُس کی طرف دیکھنا ہی مناسب سجھانہ وہ کچھ دریرسو چتا رہا، پھر کسی خود کار آئے کی طرح ہوایا چِلاً گیا که میری مال کا احمد آبادیش بردا نام تقا\_ جتنا برانام ہندُ ستان میں کسی بیشوا کا ہوسکیا تھاء اس ہے بروا نام میری مال كا احمد آباد مين تھا۔ شو بھا بائی۔ وہ ساتویں دن فظر د باندهتی تھی۔ تب سب چوبارے بند ہوجاتے ہیں کے بہت بڑے عنعت کا رمدن لال تک شویھا یائی کے تعتمر وؤں كى جيئكار يَجْتِي تو وه احمر آباد دوڑا چلا آياءاور جب شوبھا بالى کے اعضا کی شاعری ریکھی توسیجی کچھ ہار بیٹھا۔ اُدھیڑ عمر كالي كلوث للمال العل في منه ما تكى بولى د كرشو بهانى بالى كوچيشرداليا-أس كا دلواژ اشبريس آنا جاناريتا تها، كيون كم أس كى الكيب مِل وبال بِهِي تَقي مِنْ وبِها با لَي كوداوارْ البين مكان لے دیا۔ اینے قابل اعتاد نوکروں کا جوڑا شوبھا بائی کی خدمت اور تگرانی کے لیے دہاں چھوڑ دیا۔ شو بھابانی کوا کر چہ مِدن عل پسند میں تھا، لیکن اُسے جار دیواری کی زندگی چھلی اللى - جب أس كا ياؤل بھارى مُوا تو أس نے مدن عل كو تہیں بتایا۔ آخر کب تک! مدن لال کومعلوم ہوا اُس نے سربیین لیا ، مگریهت در بهوچکی تھی۔ شو بھا بیٹا یا کرساری دیا: ہے بیگانی ہوگئی۔اوھرمدن لعل بھی ہیئے کود کھے کے بیج گیا۔ كنڈلى بنوائى۔جيون تعل نام تبحويز ہُوا۔ جيون تعل بہے بها گوان تابت مُواسد ن لعل كا كاروبار أور يجيل كيا \_ آمدن

شوخ طنطنا کے اٹھے تھے کہ کل کا چھو کرا ہے، کیکن جیون تعل نے اس میزی سے اُنھیں بٹھایا کہ اُس کا نام ہی رگھو پڑ گیا، جب كرشيرك أيك مشهور شخصيت سيفه ركهو بورى والاسركه كى عرفيت كيا ملى، لوكول ني أعديهي ركهو بورى والاكهنا شروع كرويا، حالان كه بوري والاخاندان ہے أس كا وُور وُورِ تَكَ كُولَى رشته مِين تقار جِهليا احمد آياد چلا كيا۔ وہاں سے منبئ، پھردہاں سے ماناورد۔ آخرگر کے مضافات میں گوشہ تشين ہوگيا۔ رکھوکا نام اُس وفت دورتک سنا حمیا جب اُس نے دلواڑے کے تمام بالا فانے بند کروادیے۔شرفاش تعلملي يح كني-آخر حيلياني معامله نبنايا-أس كى مداخلت پررگھو چیپ کر گیا۔ اُس کی زندگی سیدھی ساوی وگر بر جلنے لكى ، كارأيك دن سيشهراج فيل في الحيازي كامعامله أس کے سپرد سریا۔ انھی فیکٹری سے معمولی ملازم قاسم میمن پر فریفیتہ ہوگئی تھی۔رکھونے قاسم سیمن کو دھمکایا تو اُس نے رقم کا تقاضا کردیا۔ اس تقیبے کے دوران رگھوکی مرتبہ میں سے بالشافيل جكا تفاراس جهيل جبيلي حيدكى كي ادائيان أ گھائل کررہی تھیں۔رگھوبھی بات بیے بات سیٹھراج بیٹیل كى كوشى كے چكر لكانے لكا۔ أس في الشمى كو تنظر كرنے كے ليے بتايا كه قاسم ميمن دام ما نگ رہاہے تو لکشمى نے اِٹھلا كے کہا کہ وہ بھی دل بھٹی کو کھیل تماشا کررہی تھی۔ اِٹھلانے کوتو وہ اِٹھلا کئی تھی، مگر رکھو کا قرارلوٹ کے گئی۔ رکھونے براہ ِ راست راج بینیل ہے تصمی کا ہاتھ ما گک لیا جمر راج بیل نے بیا کہ کر جھنگ دیا کہ اس سے اچھا تو قاسم پنیل تھا۔ راج

أكثر ميني شوبھانے بيجبري كرني، ممران جميلوں سے واقف نہتی۔ دکیلوں کو ہیسے وو دیتی مگر وکیل وم مدل لحل کے بیوں کا بھرتے۔ آخرتھک ہارے جونا گڑھ جا بیٹھی۔سال برجع يوفي كرربسر بوتى راى .. بمركب تك! جيون عل سيرتين اخراجات توابول سيم ندشي يشوبها چندون بى غربت کے گزار سکی۔ وہ منتے پر اُٹھتے والے اخراجات میں سی طور کی کرنے برآ مادہ نہ ہوئی۔ انھی آتش جوان تھا۔ أس لے راتیں رگئی شروع کردیں۔ امرا شرفا پچھلے پہر ظاموتی ہے آتے اور خاموتی سے بطے جاتے۔ مدن ملل ہے کچے بھی چھیا ندر ہاتھا۔ وہ چود ہویں باس کر کے اب گھر میں پھروں کی تراش ہے وقت گزاری کرتا۔ اُس نے ككيرى كے ليے درخواست وے دى تھى۔ جيون تعل مال كي چمن جانيا تو تخا، گرسب كه واضح نه تحاروه اسے بتاتی تھی کہ اُس کے باب کا دیا سونا تو ڑ تو ڈ کے گاڑی چلا رہی ہے، لین ایک دن ہونی ہو کے رہ گئی۔ اُس نے مال کوسیٹھ گردهاری چند کے ساتھ بستر پر پڑے و مکھ لیا تھا۔ شو بھا کو زهم کاری پرا تھا۔ وہ وہیں مرکئی، البقة گردهاری کو اسپتال والول نے بیمالیا جیون عل بھاگ کے دلواڑ اچلا آیا۔ یہال أسے تھلیا ل گیا۔ جھلیائے أسے بورے دوسال اوّے پر چھپائے رکھا۔ آخر بولیس بھی اُسے بھول بھال کئ - پرچہ واهل وفتر كرديا كياران دوسالول من جهلياني ابناساراتن أس كى متعلى برركد ديا تفا- إدهر جيون تعل پيدائتي فن كارتها-استادكو يتحيير جيوز كيا- چيليا أے اولا دى طرح ركھتا تھا، پھر الیک دن خیملیا اینا جاقو چوکی سررکھ کے کھڑا ہوگیا۔ اُس کی برہمی کے باوجود جیون لعل نے چھلیا کا حیاقوا ٹھالیا۔ دوالیک

کے زویک ہوتی رہی۔ اُس کی مانگ شدید محبت اور پھر ک رئید میں اور اس کی میں ایک دن آکشی نے بھرے بازار میں ا رگھو پرتھوک دیااور چیج جی کے کہا کیدوہ بھٹکی چھار ہے شادی کرے گی مگر رگھو ہے تیس ۔ایسا کبھی ہُوا تو زہر کھا مرے گ۔ تب سے رکھو یاش ماش ہوگیا تھا۔ تیل کی فیکٹری ادهوری اوراجاز پرزی تقی، لا تھول رُ نے بینک میں پڑے گل سُرُّ رہے ہے ،لیکن رگھو کو اب کسی چیز ٹی صَروریۃ نہیں تھی۔ اقتب سے بھی بس وہ راہ درسم نبھار ہا تھا۔ ر گھونے اپنی بات مکتل کی تو میں نے کہا "و لکشی جس سے بیاہ کرے گی تم اے ماروو کے؟'' " ال - "ركون أيك دم بحر كت بوع كها ـ " فَعْلِك ہے وال يرقائم رمنار" ميں نے مختصر جواب ديار میرا ذہن کہیں الجھا بُوا تھا، پھر میں نے نہ جاہتے ہوئے بھی أست يو چيدليا-"مم كئ شاكر جمائي كوجائة مو؟" " کال المحقی طرح ۔ اُس کا سارا کام اِدھر ہی ہوتا ہے۔ آب کیوں کو جھتے ہوا'' ''لس ایونجی ۔گذشتہ دنوں اس کا کوئی کا م کیا تھا؟'' ''ہال۔ اُس کے مہمان تھے آیک مولوی صاحب۔ ووسرے اُن کی اڑکی کو تلاش کرنا تھا، وہ کم مجھے تھے۔" میں نے دھڑ کتے ول سے بوچھا،'' تو پھر؟'' '' ادهرتو أن كاپتانبين جِلا، پغرشا كر بهائي...'' ميري دهر کن بيعة ايو جو گئي۔ "شا کر بھائي ؟" ''شَاكر بھائى كومىتى يىن أن كا تايتا ملاہے۔'' رگھومیری طرف بہنجورد کیجد ہا تھا، اور میرا و مائے سائیں سائیں کررہا تفارمعاً دوڑتے قدموں کی آواز آئی کسے وروازه بطرح بينناشروع كرديا ''استادا کیاں اوّے کر گھس آئی ہے۔ پگا گھراہے۔ پولتے ہیں وارنٹ ہے، تلاشی کینی ہے۔''

یٹیل کواین مِل کا تھمنڈ تھا۔ رگھوئے بھی مِل لگانے کی تھان لى - جيمليا كے علاوہ كوئى نہيں مانيا تھا كەرگھوا يك تعليم يافة نو جوان ہے۔اس کے لیے اُسے کیٹر سرمایہ در کا رتھا۔ اُس نے میں مرسیداہ باپ کی جائیدادیس سے حقد مانگنے کی سوپچی۔ووسیدھا تبمبئی بہتے گیا۔ آس کی ماں ایک اُن پڑھ اور کم زور عورت ہوئے کے ناتے ڈر ذکب کے بیٹھ گئ تی۔ رگونے كاغذ شؤلے توبے شار تبوت أس كے باتھ لك كے۔ تعلیم مطاقت اور کی کی سدا تشد قوت نے اُس کے سوتیلے بیٹوں کوسر بھیکانے پر بجبور کروہا۔ اُس کے بیتے میں چھٹیس لا كھ كى خطير رقم آئى۔ دينے كورقم نو أسے دے دى گئ تقى ، تر ووسانپ کی طرح بھنکار رہے تھے۔ رگھو کا کام دھندا بھی اُلنا ہے جھیانہیں رہا تھا۔وہ اضل ہے کہیں کم حشد لے گیا تقا۔وو بارہ پلیٹ سکتا تھا۔ادھررگھونے دلواڑے میں ال کی بنا ڈال دی تھی۔ فیکٹری بہت چیزی سے پیمیل کے مراحل میں مھی کہ ڈیکٹی کے دومختلف مقد مات میں سورت اور ممبئی کی پولیس اُس کے وارنبٹ لے کر پینی گئی۔ دلواڑ سے پیس مشہور بوگیا کدر گھوڈاکا مار کے فیکٹری بتار ہاہے۔ر گھوکے سوتیلے بھائیوں نے پولیس کی ملی جگت سے بید ڈراما رجایا تھا۔ مورت كى دُكِينَ كِيماتُه أيك قُلْ بِهِي نَفاله بِيمالْي يَسْبِي مِعْمِ قید ضرور ہوتی، مگر رکھونے آپتے وکیل کے پہاتھ ل کے جھویٹے مقدے کے پرنچے اُڑاویے۔خوشِ متمی اُس کے ساتھ تھی۔ داردات کے اصل مجرم کلکتہ میں گرفار ہوگئے۔ اُ تھول نے سورت کی ڈیکٹی اور کی بھی قبول کیا اور بوپ رگھو صاف في آيا- إدهر دلوارًا مين سب تيايا في مور باتقال كتى كى سكائى تقى \_ركھواب زندگى سے بدزار بوچكا تھا۔أس نے کا کشمی کے متوقع پتی وشنویٹیل کوعلی الاعلان قبل کرنے کی بات كهه وكمار إشنو بنيل ينجيه صف كيا- حالات واقعات أے جس فقد رکشی ہے دُور کرتے رہے، ای فقد رکشی اُس



يوليس كي آيدمير ب ليه غيرمتوقع نبيس تتحل بيمل اٹھیں مطلوب تھا۔ مطلوب بھی ایبا کہ جس کے مول پر بوری ریاست چڑھی ہو۔ اقے والوں کی مقدور بھرا حتیاط جور رروازے بند خبیں کر عتی۔ اقت والے بزار ہاتھ یاؤں رکھتے ہیں۔ بولیس والے ہزاروں آئیسیں رکھتے ہیں۔رگھو كا قے ير محل كواس رسانى سے ديچھ كے ججيب مان مُوا تفا جے میں نے الکے ہی لیج جھٹک دیا تھا۔ جوخیال مجھے آسکتا ہے وہ مٹھل کو مجھ ہے کہیں پہلے آپیا ہوگا۔ اس کے باؤں کی زنچیر بولیس نہیں کوئی اور بی چیز تھی۔ کوئی سے ابیا بھی رقم ہوجا تا ہے کہ الف برمقدم تمیرتا ہے۔ تھل کا ' نے بھی الق کر ہمیشہ مقدم ہی تھیرا تھا۔ بجب نہیں تھا کہ یولیس کی آمدشا کر بھائی کے تذکرے ہے میراار ٹکازمنتشر نہیں کرسکی۔ میں نے تشکسل میں کہا،اس طرح ڈویتے

ا بجرتے بے قابو ول ہے۔ '' میں ابھی اور اس وقت شاکر بھائی ہے ملنا جا ہتا ہوں۔"

رگھو مجھے ہے اس سوال کی تو تع نہیں کرر ہا تھا۔ کچھ یولیس کی اُفاد نے اُسے شیٹا دیا تھا۔ اُس نے ملجے میں ترش اورطنز کی آمیزش دانستہ نہیں سموئی تھی۔ ' مکال کرتے ہو باہر بھائی! ابھی استاد بوکس کے ہتھے جڑھ گیا تو واپسی ٹہیں ے۔شاکر بھائی کو گوئی مارو۔'' رگھونے طوفان کی طرح چڑھ کے دروازے کھول ویا۔ آنے والا بھی سیلاب بلاگ طرح دروازه پییف ر با نقار درواز ه کیا کھلا بندٹو ٹ گئے اور وه منه زوراین عی لهریس اندر گستا چلا آیا۔" چیملیا استاده بتصل استاد، جورا استاد اورجمر داستاد کو لے کے باؤل سے تكلنه كاب ركھوكو بولنے كاب بابراستاد يولس يھٽن لے گا۔ تو. ر پھڑ انہیں کرنے کا۔شانت رہنے کا ہے۔'' شکھے کی طرح

ب یلم منحتی اورایتاوہ کارندے نے پھولے ہوئے سانسوں ہے جلدی جلدی اپنامذ عا اُ گلا۔''استاد چریا ہو گیا...سالا رگھو ر کھڑے ہیں۔ 'رکھو جھلیا کا پیغام سُن کے طیش میں آ گیا۔ مجھے بیر بھھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ بدیام جھلیا کا نہیں، کھل کا تھا۔ میں بولیس سے نمٹنے کی صاحبتوں سے مالا مال نہیں تھا۔ بھل نے سیدھے سادے الفاظ مين مجهة تنبيه كالقي كدمعالمدخوش اسلولي سيف تمثانا ہے۔ کسی طور پر بات بڑھنی نہیں جا ہیے۔ بٹھل جلد ازجلد یباں ہے نکلنا جا ہتا تھا۔اور میرے سرمیں شاکر بھائی کا سودا البابوا تفارراه زاری سے افراتفری کی سرگوشیال بیبال تک آ رای تھیں یولیس کے لیے ماحول بقیناسماز گار بنایا جار ماتھا۔ رگھونے مجھے کم ہے میں تھیرنے کا کہااور خود باہر جانے لگا۔ میں اس سے يبلي لدم الحاجكا قباله نيتبناً دونول كثر مُراكبت

" بابر بھائی آ ہے یہیں ٹھیرو۔ مجھے کتے سدھانے آتے ہیں۔''رگھونے نا گواری سے کہا۔ ہر چند کہ اُس نے ایے تار ات چھانے کی کوشش کی تھی۔

کین میں نے اس کی سنی نہیں اور ہاہر نگل آیا۔

پولیس معمول کی کارروائی برنہیں آئی تھی۔معاملہ وگرگوں تھا۔ رکھو بھی جھڑا یا ہُوا میرے پیچھے لیک آیا۔ سخن کے ہور کے جھے میں ایک دالان چھٹا ہُوا تھا۔ اُس کے بیچے چوک تھی۔ حیبیت ، کمرول اور نہ جانے کس کس کونے کھیدیے ے نکل کے اوّے کے مکین وہاں جمع ہورے تھے۔ سب کے گرتے سید ھے تھے۔ کند سے شریفوں کی طرح و علکے ہوئے تھے۔ان کی آ تکھول سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ سب کے سب بیرونی چوکھٹ کی طرف زخ کیے ہوئے وست بستہ کھڑے ہے تھے۔ جیسے بولیس بھی جانتی تھی کہ ریشرفا کا ٹھکا تا ہے ویسے ہی وہ بھی شرفاہی تھے۔ دروازہ بے طرح ے بیٹاجار ہاتھا۔ دروازہ کیا تھاشیشم کے بڑے بڑے جناور بلم تھے۔جنص توڑنا ہولیس کے کیے سروست ممکن نہ تھا۔ ہمارے میحن میں پہنچتے ہی سب کی حکم طلب نظریں رگھو کی طرف اُٹھ کئیں۔ رگھونے میری طرف ایک نظرا تھا مجھے ان سب کا مرکز بنادیا۔ میرے پاس سوچنے کی فرصت تہیں تھی۔ میں کسی چکھا ہٹ اور تر دیائے بغیر جو کی پر جا کے بیٹھ گیا۔الی سے اری اُنجری اُنجری اُنوباسب نے ایک ہی منہ سے سانس بجرا ہو۔ اِس طرح اوراس وفت چوکی پر ہیٹھنے کا کوئی

''رگھودرواز ہ کھلوا ؤ!''میں نے سکون سے کہا۔

معلوچری مارسنکل مرادے۔'' رکھونے دروازے کے پاس کھڑ ہے دونتین میں سے ایک کو کہا۔ وروازه کھلتے ہی پولیس گرتی پرتی اندر کی اور پیڑھ دوڑی۔ پہلے بلے میں بندرہ کے قریب سیابی اندر تھس آئے، ان میں کوئی افسر شامل تہیں تھا۔ بولیس والے اپنی جھونک میں لاٹھیاں سونتے سیدھے چوکی ہی کی طرف آئے۔ گویاشد پدر بیٹل کی توقع تھی۔ اڈے میں اس وقت کم وہیش بارہ سے بندرہ کارندے موجود متھے۔اور وہ بھی سب كيسب محن بين عموماً بوليس الأول بين اس طريق واطل نبیں ہوتی۔ بولیس والے دومقامات بی سے معطق کار ہند ضوابط ہُوا کرتے ہیں۔اول تھانا دوم اڈا۔ کام پاپ پولیس افراداوراڈے کے درمیان خوب چھنٹی ہے، تگرادب أ واب كے ساتھ برلحاظ مراحب "ووائي مال كو تخر خانے تِيهُورْ كُنَاءُ عَصِيهُ "رُهُودانت بِمِينَة بُوكَ زَيرلب بزبزالإلى وه چوکی کے پہلومیں کھڑا تھا۔ میں نے تنبیہ کے طور پرتر چھی نظر کی تو اُس نے تختی ہے ہونٹ جھنچ کیے۔ میرا ذہن بہت تیزی ہے حالات کا تجزیہ کرنے میں مصردف تھا۔ پولیس بٹھل کی برآ مدگی کے لیے اوّ ہے پر چڑھ دوڑی تھی۔ لامحالہ وہ لیں مخبری کے ساتھ آئے تھے، آسانی سے ثلنے والے نہیں تھے۔ رکھو کی برہمی بھی بجاتھی۔ او ہے کا بھرم ہی تو سب کچھ ہُو ا کرتا ہے۔ بھرم ندر ہاتو بھرکیارہا۔ تحفظ ، رُعب اورطاقت ہی تواؤے کی علامت ہے۔ بیعلامت ندر ہے تو اذًا كبال رما كرتا ہے۔ يوليس آئی ہے اوّوں سے لوگوں كو

ا کر فرار بھی کر کے لیے جاتی ہے ، مگر سبج اور سبھاؤ ہے۔ داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی جاتی ہے۔ شرافت سے آئے اور شرافت سے علے۔ ایسے تین کے تھم ملم لے کے چڑھ دوڑے جاجا کے چپوترے بر۔اب کی دن تک رکھو کے گزرے پیچھے لوگ کن سوئیاں کریں گے۔معنی خیز مسکراہٹیں رگھو نے بیچھیے دوڑائی جا کمیں گی ،گرمجال ہے کہ اس کے مڑنے برسوائے سٹائے اور جھکی ہوئی گر دنوں کے کچھ باتی ہو۔ یہ ہرحال، اس موسم تک رکھو کا بھرم رخصت ہوگیا تھا۔ پولیس کا بات چیت کا قطعا کوئی ارادہ نظر نہیں

آر باتھا۔ سیابیوں نے اندھاؤ ھندلاٹھیاں جلانی شروع کر

دس تھیں۔ بھر توجیسے جو کی کے گرد بروائے جمع ہو گئے۔

لاٹھیوں سے جل جل کے گرنے والے۔ان کے بیچھے مزید دس پندرہ سپاہی اور اندر تھس آئے۔ وہ سیدھے کمروں کی طرف و وڑ گئے۔اُن کی جماگ دوڑ ہے تھل کی شدید طلب عیاں تھی۔ رکھو چنان کی طرح منہ بھینچے ساکت و جامد کھڑا تھا۔ اور میں بھی مضبوطی ہے جما بیٹھا تھا۔ چوکی کے گرد شیدائیوں نے دوگھیرے ڈال رکھے تھے۔

پہلاکھیرایا کے افراد کا تھا، جب کداس کے اور دئی جنے جڑے کھڑے۔ سیائی وحشیانہ انداز میں لاٹھیاں گھما رہے تھے، گرادھرنہ کوئی شگاف۔ پہلیں کا طرز عمل نا قابل مجھ تھا۔ انھیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت طرز عمل نا قابل مجھ تھا۔ انھیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ مجھے اب اُٹھ جانا چاہیے تھا۔ کی بوجائے گی۔ رگھونے خود پر مکتل لا تعاقی ظاہر کر تھی تھی۔ میرا ذہن خالی خالی سا جو گیا تھا۔ میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں اٹھ کھڑا ہوت اور انہوا۔ ادھرانسیکڑا جیت اؤے کے دروازے پر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھرانسیکڑا جیت اؤے کے دروازے پر میں میں میں میں اور بیوست میں میں بر بیوستہ میں۔ شایدا کے گل میں جھی پر بیوستہ میں۔ شایدا کے گل میں مطلوب تھا۔

ر ہاہ واس سلسلے کوا در تیز کرو۔ حسب اقرقع لاٹھیوں کی گردش کچھ اور تیز ہوگئے۔ بہت سول کی جمڑ کی لاٹھیاں اٹارلائی تھیں، ہاز دؤں کی ہڈیاں بھی چھ ضرور کو ٹی ہوں گی ۔ بید کیھ کے ادّے کے درود بوار بھی جیران ہوں گے کہ کسی تختہ مشق نے آ ہ تک نہیں کی ۔ آ خز کشر لوٹا خدا خدا کر کے گالیاں اور لاٹھیاں دونوں تھم ہی گئیں تا وقتیکہ السکیٹر جھے دکیے کر دونین مرتبہ چلا یانہیں۔

" زُكِ جِادِدًارك جِادَا بِي كِيا كررم بو!" اجيت

سیاہیوں کی تھم بھی و مکھ کے چلآیا۔ پچھاس طرح جیسے کہہ

"ابھی تھکنے کا تھیں اے صاب ۔ جوردکھانے کا ہے۔ ادھر جورد کھانے کا ہے۔ "ایک لمے تڑ نگے کھر درے ہے کارندے نے بچر کے کہا۔ بیل جب اڈے ش آیا تھا وہ اس دفت بھی چین چین تھا۔ اسے جھلیانے کا ٹو کے نام سے دوایک مرتبہ بلایا تھا۔

اجیت نے اُسے کینہ توڑ نظروں سے گھورا اور کہا۔ '' اُسے گاڑی میں بٹھاؤ، اِس کی سیوا کمرے میں ہوگ۔ حوال دارشر ما!''

''جی مرکار!'' چمکتی ہوئی وردی میں ملبوس ایک

توجوان پولیس والے نے ستعدی سے جواب دیا۔

"بیال سے بھل اوراس کے ساتھی کی ہرحال کی ہرا میں کی جوال کی ہرا میں کی جونٹیوں کوٹھو ہو ہوار کی اینٹوں اور پھروں سے پیچے سے بھی برآ مدگی چاہیے۔ یہ موج کے تلاخی لینا کہتم جیونٹیوں کوٹھو ہو ہرا مدہوسکتی ہیں۔ "اجبت نے میری طرف دوقدم بروحات ہوئے ایک ہوئے کہا۔ میری آئھوں سے انگارے نگلتے ہوئے اسے پیٹیا تھا۔

نظر آ رہے ہوں۔ ہیں ایمی تک اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا تھا۔

اجبت کے خم کی تھیل میں دوسیا ہیوں نے کاٹو پر ہاتھ ڈالا۔

اجبت کے خم کی تھیل میں دوسیا ہیوں نے کاٹو پر ہاتھ ڈالا۔

"ان سے کہو کہ کاٹو سے دور ہوجا تیں۔ " دفعتا میں انہوں نے کاٹو سے دور ہوجا تیں۔ " دفعتا میں خورکا وٹ ڈالے گا، وہ تھائے جائے گا۔

"دبولیس کے کام میں جو رکا وٹ ڈالے گا، وہ تھائے جائے گا۔ "اجیت نے کہا۔

ب المساول من المسكم بهاد "موليس كى آمد كاسب جان سكنا بول من المسكر اجيت صاحب!" من في زهر خدر لهج مين كها.

"مسٹر باہر آپ کواس دفت میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ ایکی تک بہیں ہیں۔"

" "میں وضاحت کر چکاہوں اور میں اپنے ساتھیوں کے بنا پہال سے فیس جاؤں گا۔"

'''وضاحت تو آپ کو پولیس نے بھی کروی ہے کہ آپ کے ساتھی اجازت کے بنا یہاں سے نہیں جائے ہے'' '''میں میں مالیا ہے تا ہیں ہے۔''

"میرے ماتھی کھے ل جاتے تو ہیں اب تک یہاں شہوتا۔"

"میرے ماتھی کے دیر میں بتا چل جائے گا۔ ہمیں پگا

ہمید ملاہے۔ باروٹیہ کا قاتل بہاں آ ب کے استقبال کے
لیے موجود تھا۔ کیا میں غلط کبدر ہا ہوں با برصاحب؟" المبکڑ
اجیت نے جس انداز میں باروٹیہ کا قاتل کہا تھا یوں لگتا تھا
جیسے اس نے کہا ہو کہ میرے" باپ کا قاتل ' باروٹیہ نے
اس کی وابستگی شدید تھی۔ اس سے بل بھی کئی مرشہ وہ اپنے
طرز عمل سے اس کا اظہار کر چکا تھا۔

۔ نوجوان حوال داراندرے آکے اجیت کے کان میں ا کھسر پھسر کرنے لگا۔

''میں بتاچکا ہوں وہ مجھٹل جاتے تو میں شمصیں یہاں ۔ مندماتا''میں نے کیچ میں ذرائر می پیدا کی۔

سپاہی لاٹھیاں جھٹک کے ایک طرف ہوگئے تھے۔ مصروب اورضارب دونوں ایک دوسرے کو پیغام رسال انظروں ہیں تول رہے تھے کہ بھی تو اسکیے ملو گے میراخیال تھا کہانسپکٹر اجیت کا اقرے میردھادا اسپنے افسروں سے بالا

عى الأكولى كام ب- وه خاصا خوداعتما وتهم كالوليس افسر دكهتا ن اس نے حکومت برطانیہ کے دواہم نمائندے خاموثی قاراں نے حکومت برطانیہ کے دواہم نمائندے خاموثی ے راوعدم بہنچاد یے تھے۔وہ بہال کی میکی کرسکتا تھا۔وہ ا میں میں ہے انتہائی نفرت کرنے والوں میں سے وکھتا فل شاید یمی نفرت اسے بارومیہ سے بہت قریب کرتی تنی بجھے علم تہیں تھا بخصل کس طرف سے ڈکلا ہے اور کہاں عل مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آئندہ اس سے کہال ملاقات ہوگی ۔ ہیں تو اس پر گزری بھی نہ جان سکا تھا۔ موقع ہے۔ پیس ملا۔ ووجھی اینے مزاج کا آدی ہے، مرضی سے بائے تو بتاوے، ورندمجال ہے جو کوئی بات بانٹ لے۔ میں نے ہارولید کے تل سے متعلق جو پیچھ سنا دوسرول سے بناله اوراس میں ہے نصف معلومات ناقص تابت ہوئی ادرنصف مبهم گذیرتھی۔میری تمام معلومات مٹی برا ندازہ ہی تھی۔ میں نہیں جانیا تھا کہ میرے پیچھے ٹھل ،زورااور جمرو برکیا بین۔ زورا اور جمرو سے ضرور تکمل احوال مل جاتا ،مگر شوی تسبت و بال محبت بروان بی نه چراه سنگی میں دل میں دعا ما تگ ریا تھا کہ خدایا، حصلیا بھل کولے کرجس رائے مع فكلا ب وه راسته اس مرج نظر يوليس والي كو دريافت منه ورندا ج بچه بهي ممكن تفا\_اس خض عد يجه اجيد تبيل ال نے جس طرح لائقی چلوائی تھی اس سے اُس کے

انهائی جاره نه عزائم مترتج یتی ورندا سے بیهاں الیسے طور کی چندال ضرورت نبیل تھی ۔ چندال ضرورت نبیل تھی ۔ '' مجھے تمعارے ساتھیوں کا پتا چاہیے۔ ابھی اور اِی وقت۔'' السکٹر اجیت نے حوال دار کی کھسر بھسرس کے چنچھتا تے ہوئے کہا۔ حوال دارنے اُسے مرخ جھنڈی دیکھادی تھی۔

''انسپکٹر صاحب تم اپنا وقت ضائع کررہے ہو۔'' ممں نے اطمینان کی سانس بھرتے ہوئے کہا۔

"ایک ایک کی کھال تھنچوائے گو ہر بھر وادوں گا۔ کہاں چھپایا ہے ان حرامیوں کو۔" انسیکٹر اجیت نے روئے تن اقت کے دوسر بے لوٹوں کی طرف کرلیا۔ وہ سب تو منہ بیس کھنگنیال ڈال کے کھڑے نتھے۔" رگھوتو بول۔ چھلیا کدھر لے... میر کی امکال کے کیمطابق وہ بچھود مریکے ادھر بی تھا۔"

من سے مطابی وہ جھوریہ ہے ادھران ھا۔
''استاد باہر بھائی کو جھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کدھر گیا ہا 'میں ہے۔''رگھونے اکھڑے ہوئے لیجے میں جواب دیا۔ اُس کے انداز سے لگار ہا تھا کہ اُس کا بس نہیں جل رہا۔ انسیکڑا جیت کو بل کے بل میں بھٹوڑ دے۔

'' میں میبال ہے انہیں برآ مد کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اینٹ ہے اینٹ بجا دول گا اس عمارت کی۔''طیش میں اجیت کے حواس اس کا ساتھ دمچھوڑ رہے تھے۔ جو میرے لیے خوش آئند ہات تھی۔

'' 'رگھو کھے شرم آئی جا ہے۔ دھرتی کے غداروں کو چھیا رہا ہے۔ آھیں کدھر چھیایا ہے وہ ادھر ہیں۔ کھیے جیل پہنچنانصیب نہیں ہوگا۔ بتا کدھر ہیں۔'' اجیت غفتے سے کاعیتا ہُوارگھو کے قریب آ کے بولا۔

" 'جوکرنا ہے کرنے۔ بول دیا وہ ادھر نہیں ہے۔' رگھو نے اپنی ٹھوڑی پر ہے اُس کی چھڑی ہٹائی۔ " مسٹر ہابر! تم میرے لیے انتہائی ناپبندیدہ شخصیت بن چکے ہوتے مھاری قسمت اچھی ہے جونے کر ہے ہو۔' " میندنا پند ہر کسی کی اپنی صواب دید بر ہے۔' میں نے مختر جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے یہاں سے تھانے نہیں لے جاسکی کے لما اور معدل مزارج ہی ہے وہ کل سکتا تھا۔ " میری صواب دید پر اور بہت پھھ ہے۔' اجیت نے

'سیں نے کہا ہے کہ ہر آدی اپنی صواب دید پر افتدار ہوتا ہے۔''

ز ہر لیے کہے میں کہا۔

۔ '' مجلائی اُس میں ہے کہ بناد و شمل کہاں ہے۔'' ''الیں بات ہے تو سنو! جھے علم ہوتا میں تب بھی نہ بنا نا۔'' میں نے آخر کارھتی لہجہ اختیار کرلیا۔

بن بات میں ہے ہوروں بہت میں وقت ہے۔ ''جانے تو تم ہو۔ یہاں پرتم نے اور اُس نے دھا چوکڑی مجائی ہے۔ بل بل کی خبرہے۔''

سمیت دوجار کوتھانے لے جائے کا تھم دے ویا۔ یقینا ان دوجار میں اہم ترین آ دی چھیے ہی تھا۔

" يبال سے كوئى نييں جائے گا۔ اجازت نامد ہے گرفتاری اور تلاشی کا؟''میری کنیٹیاں سلکنے تکی تھیں۔ صورت حال اس ہے کہیں زیادہ تھمپیرتھی جنتنی نظر آتی تھی۔ یٹھل کو کیکھتے کے بعدوہ بات بعد میں کرتا گو کی پہلے جیلاتا۔ اس کی جذباتی کیفیت کیجھاسی طرح کی نظرا رہی تھی۔ 'بيے ناميرے يال!''أس في خيد فكال ليا۔ ديگر سیا بیوں نے اُس کی ویکھا دیکھی لٹکائی ہوگی بندوقیں فورآ

''تو پھر چلا و گولی ۔ بیبال ہے کوئی تبیں جائے گا۔'' میں نے خوائنواہ مسکراتے ہوئے کہا۔رگھومٹھیاں بھینچے رہاتھا۔ ''یبان دانسرائے مااس کا کوئی گماشتہ نیمن آئے گا'' اجيت نظمنيدسيدها ميري طرف تان ليا-أس كي أتكهيس شعلےا گل رہی تھیں۔

" الكريزول ت تعلّق كي كالي تجھے بار بارمت دوانس ے بہتر ہے گولی چلاؤا'' میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چنے ہوئے اعصاب سلب کرتے جارہے <u>تھ</u>۔

"جذياتى داؤة مت آزماؤ بايرصاحب إوائسركا رُقعة تمهاري جيب بين ہوگا۔"

آ خرنجھے طیش آ گیا۔ بقول مصل کے تکست کی مہلی علامت غصه اورجه خطابت بريجي بهت آسان لگء ما تها كهوه ايك كولي جِلائة جوسيدهي بيوست خاطر مور" تم سكى كرانتي اوريا زادي كے بھلت ہو،تم نے اسينے آپ كواز خود قید کررکھا ہے۔تم نے ایک دانااور تعلیم یافتہ محص پرایک عقل سے عاری اور متند دیجس مسلط کرد کھاہے۔ تمحارے نزدیک مجھے انگریزی آئی ہے، اس لیے میں آگریزوں کا گاشته بول يتم كيا بو؟ كياته سي آثمريزي نبيس آتي - كياتم الكريزى تعليم كے بل بوتے يربيدوردي زيب تن تبيں كيے موے کے اس بنا برتم انگریزوں کے گیا شتے نہیں کہلا سکتے ؟ مستعیں بہلی مرتبددو انگریروں ہی کے ساتھ دیکھاتھا۔ کیا میں شمیں صرف اس بنا پرانگریزوں کا گماشتہ مان لیتا کہتم دو ذی دقار انگریز افسرول کے ہمراہ آتے تھے۔السکیٹر اجیت حالات کا تجویہ کرنے کے لیے انسان کوعقل کی ضرورت ہُوا سرتی ہے۔ ہارومیہ، میں اورتم میں فرق ہونا جاہیے تھا۔'' میں اپنی روانی میں بولتا جلا گیا۔ اجیت خاموتی سے طمنچہ

تانے کی مجھے دیکھا کیا۔

"بولتے جاؤ۔ میں جیشہ کے کے لڑنا پرزار ہوں۔''اُس کی آ داز میں تُصیرا وُتھا۔

"اجيت صاحب! سامني كي بات ہے۔ بارومين تَفا؟ بارديب كيا يهيد؟ جم بالكل ثبين حِالة - وه جهاز كيال سے آرہا تھا اور کہال جارہا تھا۔ اس میں سوار ہوتے ہے تیل بهم بالكل تبين حائة تنصه بالكل اس طرح جس طرح ق نهين جانية كهم كتني بدلگاني ميں مبتلا ہو۔''

و فيابر صاحب! مين كيابول اوركيا تين بيون، يرجه ير

رہے دیں۔ اپنی بات بوری کریں۔''

مبراقسورصرف إتنائ كمبين بهي بالكل اي طرح تھوڑ ایہت لکھ پڑھ لیتا ہوں ،جس طرح تم انگریز **ی جانے** مو، ورند مير ، ساتھي اينا نام لکھنے کي سدھ بدھ بھي تين رکھتے۔ہم جہاز میں جمعی جانے کے لیے کراچی سے سوار ہوئے تھے۔ایک انگریز بحقق کوالیے ہندُ ستانی کی تلاش تھی جو انگریزی جانتا ہو۔ جماری اُس سے عرفیے ہر ملاقات ہوئی۔ وہ میری پاتوں ہے بے صدمتاثر ہُوا اور جنس جماز کے ریستورال میں لے گیا، جوجائے ممنوع تھی منزستانیوں ك لي منهي جبازين ني ني يهي بتايا مولاً كانسي ریستورال ہے تھن مندُستانی ہونے کی وجہ ہے ٹکالا گیا۔ المكريز محقق عي في ميري ماا قات ما إسد كروا أي تفي بهيل ريستورال سے باہركرنے والامتعصب كيتان مايا كاشوہر بقاء وبال جاري ما يا يك شوبر سے جعر به وأي، جو خالفتاً نسلی تعصب کی بنیاد برگھی۔ای دوران باروبیہ جہاز ہرچڑہ آیا۔ جمیں فی الفورانگریزوں کا گماشتہ تصور کرارا گیا۔ جمیں بوریوں میں چرویا گیا۔اس کے بعد جاری ہر کوشش خودکو باردنیہ کے چنگل سے آزاد کروانے کی تھی ، نہ کہ آگریزوں کے دفاع ش کیا جانے والا کوئی اقدام۔ میں وہاں سے بھا گاءاس کیے کہ این جان بچانا میراحق تھا۔میرے ساتھ ایک انگریز قیدتھا۔اُس کی حیثیت محض ایک شریک وردگا کا تھی۔اس کی جگہ کوئی مندُستانی مفرانسیسی ،انگر پر خواہ کوئی بھی ہوتا میری جم وردی حاصل کرتا کیکن لیونارڈ کو اینے ساتھ فرار کرواننے کی بنیادی دجہ کھے اور بھی تھی۔ وہ یہ کہ مین وہاں ا ے نکلنے میں لیونارڈ بی کی بدولت کام یاب ہوسکا تھا۔ تنہا آ دمی کے لیے ایسا ناممکن نھار مجھے نہیں معلوم کہ تھل سے بالتحول، باروثيه بلاك بُوا بهي ہے بائبيں، تاہم دواور دوج

اری طرح یہ واضح بات ہے کہ تھل نے اگر کوئی ایسا قدم ا فیا ہوگا تو محض اپنے وفاع کے کیے اور اے ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔اس کا مید مطلب ہر گزنہیں بنما کہ ہماراتعلق

اگریزول ہے ہے۔'' ''ٹم کراچی کس لیے گئے تھے؟''

" جاراتعلق زين دارگھرانے سے ب گاؤں گاؤل، قعية تصيادرشهر درشر بهم كلومت كجرت بين بين شوتيه!"

و 'بیخوامیا جن کا معاملہ کیا ہے؟ وواین ساری دولت عمھارے حوالے کیول کر گیا ہے۔''انسپکٹر اجبیت کالب ولہجہ معقولیت کی شاہراہ پرلوٹ آیا تھا آئیکن حمنچے کی نال درا بھی ترجي نه ہوئی گیا۔

'' مجھے تھارے ڈریعے ہی معلوم ہُوا کہ بھُوا مہاجن بارومیه کی بانی معاونت کرتا تھا۔ وگرینہ میں بھوا کا اس حادثے ہے جُل محض چندساعتوں کا شناسا ہول۔''

« دنہیں بابرصاحب!تمھاری بہلی گفتگودلیل کی حال تھی ، جب كه كراجي اور بھوا والا معامله تم آ كے بيتھے كررہ ہے ہو۔ تمهاری میٹیت مشکوک ہے۔'' وہ پھر بختھے ہے آگھڑنے لگا۔ " دمتم كونى جلاسكتے ہو، تكريبال سے كوئى آ دى نيبل کے جائے یے'' اس سے مغزمار ٹاہے سود تھا۔ کھُوا کے تذكرے نے مير بےاضمحلال کودوآ تضرکرو پاتھا۔

''میں بارونید کے قاتل کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اُسے بھیا تک انجام سے دوحیار کرکے رجوں گا۔ دیکھو، رگھوبات سہیں ختم ہو عتی ہے۔ تم جانتے ہی ہو کہ تھانے کی پیرے بہت ہے فرفر بول پڑھیں گے۔" اُس نے اچا تک ر کھوکومخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"ا ایمی بابر بھائی نے بول دیاہے گوئی چلاؤا دھرے کوئی ٹییں جانے کا'' رگھونے سرداورٹھیرے ہوئے لیجے میں جواب دیا۔ اورایک جھنگے ہے جاتو کھول لیا۔ رگھو کی ویکھا دیکھی کھٹا کھٹ رچج گی ہے جی نے جاتو ہاتھوں میں جیکئے کھے۔اڈے یاڑوں ہے وابنتگی کی قندامت اپنی جگہ، مگر الي صورت مال ہے بالا بھي نہ يرا اتفا۔ آيك طرف وہ ضدی پولیس والا نھا جو د ماغ استعال کرنے کی سوچ مجھی تهیں رہاتھاا وردوسری طرف میں تھا جس کا سب سیجھ داؤیر لگاتھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چھیے بھل سے یہاں ہے کوچ کے بارے میں کسی صرتک جائنا تھا، تاہم میں یہ فیصلہ کرچکا تفارين سيم تسي طوريهال يخيم جائع گار حيا تو اور كولي اگر

چلتے ہیں تو صورت حال اس سے زیادہ تھمبیر ہوجاتی ، کیکن اس کے سواکوئی دوسری راہ بھی سامنے ندتھی۔

'' ٹھیک ہے انسیکٹر اجیت! رگھوٹمھارے ساتھ جانے کے ليحتيّار ہے، تمرأور کوئی تيمن جائے گا۔' ميمن نے ايک نيايا نسه پھینکا۔رکھوکے جبرے پرنا گواری صاف متر رہے ہوئی تھی۔ <sup>و دخ</sup>بی*ں رکھوٹہیں ، دو حیار* آ دمی اُور جا نمیں گے!''اجیت

نے سوچتے ہوئے کہا۔ جُجھے محسوس ہُوا کہ وہ شاید میرے مقصدتك بتنتي رباي

" " مُعيك ہے، جارتہيں تم يائج آ دمی ليے جاؤ كاثو، بالطليء اورتم اورتم اورتم " مين في أن فوراً ال كالبيرتفاضا ليورا كرويا اور يا في كى بحائے جيد آوميوں كوأس كے ہمراہ جانے کا اشاره جی دیا۔

'''نہیں ، آ دی بیں اپنی مرضی ہے لے کر جاؤں گا۔''

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

انسپلز اجیت کی آ تکھول میں اُلبحس تیرگئی۔ اور چھیے سے
معلق میراشک پختہ ہوگیا۔ پھیے جس قد راخفا میں رہتا اِنتا
ہی ہمارے لیے سود مند تھا۔ بچھے خدشہ تھا کہ کہیں رگھواس
معاملے کی تہد تک نہ پہنچ جائے اور ضبط نہ ہاتھ سے
گنوادے۔ پھیے کی نظروں میں چوری پھیلتی جاری تھی۔
باشاید مجھے ایسامحسوں ہورہا تھا۔

ركھواورسب كى شكلول يرتنا ؤسكڑاور پيل رہاتھا كەاس اثنا میں باہر بلکا ساغلغلہ بلند ہُوا اور دوڑتے قدم اندر کی طرف آئے۔ وہ چنداملکار ہی تھے، سادہ لباس والے بھی اور باور دی جمی۔ ان کی باچھیں تھلی جار ہی تھیں۔ آتھیں ر کھتے تن میراول بے طرح ہے دھڑ کا۔ وسوسول پروسو ہے المُهِ فِي لِلَّهِ \_اور وہی ہُواجس کا مجھے خدشہ اُتھیں و مجھتے ہی يُوا نقابه وه بتعل، حيماما، جمرو اور زورا، دهيارا اوركنگو ك ا الرفاري كي خبر لا ال عظام أنحول في آت بي واشكاف اندازييل بنايا كدا ذبي ست ملحقه مكان يه مطلوبه افراوكو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ ملزمان اقتے میں موجود خفیدراستے سے وہاں کہنچے تھے۔اجست ریاطُلاع من کر کھل اٹھا تھا۔ میں خودی سوچ رہا تھا کہ آھیں اڈے برلایاجائے ، حالال کہ سراحمقانہ سوچ تھی۔ اجیت باہر جانے کے لیے گھو ما تو میں کسی خود کارآ لے کی طرح حرکت میں آ گیا۔ وہ جھے ہے تین قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے نبی تکی جھلانگ لگائی۔ درمیانی فاصلے پر میرا پنجہ تجھے دوبارہ ا جِمَا لِنے کے لیے زمین پرنگا۔ اورای کمیج میں اجب کے أوير تھا، تمريس أے لے كرينچ شپيں كرا۔ بين نے اپني جھوتک میں اُس کے وائیس کندھے یر اشارانا ضرب لگائی۔وہ زور میں آ کے گھوہا۔ اُس کی ایشت میری جانب ہوگئی۔ای اثنا میں مُیں جا قو نکال چکا تھا۔ یہ وقوعہ ملک جھیکتے سا ہی تھا۔ اجبت کی گردن میر ہے باز و کے شکتے میں ھی اورمیرے جاتو کا تیز دھار بھلکاا*س کے نرفزے سے ل*گا يُوا تقا\_ا يسے اقدام كي توقع وبان كوئي خواب ميں بھي نہيں ، کرسکتا تھا۔ سیاہی بندوقیں تانے کے تانے ہی رہ گئے۔ میں اجیت کو لے کر دیوار ہے لگ گیا۔ میں نہیں جانبا تھا میرےاس قدم سے کیا شائج برآ مدہوں گے،کیٹن مجھے اِنٹا انداز ہضرور تھا کہ اجبیت بٹھل ہے خون کا بدلہ خون کے سے کم

پرسلوک نہیں کرے گا۔ جھے بچاؤ کا دُ ھندلا سا راستہ بہیں نظر آیا تھا۔ اجیت نے جوالی طور پر کوئی حرکت نہیں کی۔ پھلکا اُس کے زخرے بیس تقریباً گڑ اہُوا ہی تھا۔

''اس سے تم کوئی فائدہ حاصل ٹیس کر سکتے ۔'' اجست نے بھنچ بھنچ کہتے ہیں کہا۔

'' ساہیوں سے کہو ہندوقیں گرادیں '' میں نے جاتو کا وہاؤیز ہمایا۔ سیابی چند لمحول کے کیے شیٹا گئے تھے۔اڈ کے باڑے کا کوئی شیدا أن کے افسر کو بولیس کی بھاری جمعیت ئے بیچوں نیچ میغمال بناسکتا تھا۔ بیتو اُنھوں نے خواب میں بھی تہیں سوچا تھا۔ جب تک وہ معاطع تک پینے اجیت مبیرے شکنجے میں کساجا چکا تھا ، تا ہم غیرارا دی طور پرسپ کی ۔ سب بندوتوں کا زُرخ میری طرف ہو گیاتھا۔ اِس فقر رقریب ے میری نئیٹی کا نشانہ یا ندھنا خاص مہارے کا متقاضی نہیں ، تھا۔ بہت آ سانی ہے آیک گولی جھے ٹھنڈا کرسکتی تھی۔جس پر مجھے اجبت کا نرخرہ کا شنے کی مہلت قطعاً نہیں ملتی۔اور میں آئے والی گولی کے لیے بالکل نیّا رتھا۔ سیا ہیوں کی بندوقیں ا بەدىنتورمىرى طرف أئفى ہوئى تھيں \_آتھيں اے تک تلينيں سرتگوں کرنے کانہیں کہا گیا تھا۔اجیت مجھے رہا تھا آتھی ہو کی ہندوقیں بازی اس کے حق میں کیے ہوتے تھیں۔ پلڑا اُس کا بحاري تقاء تاجم وه زبان ہے۔اسینہ ماتحتوں کو گولی چلاتے کا تحکم نہیں دے سکتا تھا۔ زبان کے ساتھ ساتھ میرا جا تو بھی چل سكتا تفار رهو بهي بي كايكا كفر التفايين في أيه أسه التحول ہی آ تھوں میں سی قسم کی حرکت شہرنے کی منعیبہ کردی تھی۔شکر ہے کہ اُس نے اشارہ تمجھ لیا تھا۔ اجیت کی زبان تے حرکت شد کی۔ میں تے دھار کھال میں اتاروی بس آلو كے تھلكے كى بفترر اجبت نے سكارى بحرى نوجوان حوال دار ہے رہانہ گیا اُس نے بندوق زمین پررکھ دی۔ پھر گویا تھڑی لگ گئی۔ آن کی آن میں سب بندوقیں زمین ہے۔ آ رہیں \_کا ٹولیک کے ہندوق اٹھانے کے لیے بڑھا۔

'' کاٹوٹھیٹر جاؤ! اقتے ہے کا کوئی آمی اس لفڑے میں تہیں البھے گا۔'' میں نے اجیت کولے کر باہر کھکتے ہوئے کہا۔ ججھے کم از کم دروازے تک جانا تھا۔

''اہمی چوڑی پہنانے کا ہے استادا تھم! اکھا جندگ میں کا ٹونے ایسامائی کالال نہیں دیکھا۔ اہمی استاد تیرے کو چوشنے کا ہے۔ کلیجا کا لینے کا ہے استاد۔'' کا ٹونے کچڑ کتے ہوئے کہا۔ اُس کی آئنھیں یانی جیموڑ رہی تھیں۔

''بابر بھائی۔ ابھی زندگی بیکارہے۔ جو پکھ ہے آپ کے قدموں میں ہے۔' رگھو بھی بول پڑا۔ اُس کی آ واز بھی ڈبڈ بار ہی تھی۔ اُس نے آ گے بڑھ کر آیک بندوق اٹھالی۔ اُس کی ویکھا دیکھی پوراڈ ابندوق ہروارین گیا۔

یں یہ تہیں جا ہتا تھا۔ وہ شاید انجام سے واقف تہیں سے ۔ جو ہونا ہووہ ہو کر ہی رہتا ہے ، انسان کی سب تدبیریں بے کار ہی جاتی ہیں۔ رگھونے سب سیامیوں کو آیک قطار میں کھڑا کروادیا تھا، تاہم میں نے اجسیت کو اپنی کرفت سے آزاد تبیس کیا تھا۔

'' بٹیل کو اندر بلواؤ'' میں نے آئٹدہ کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا ہمیں بہال سے نگشا تھا۔ دند کے سے میں میں سے دیا تھا۔

یں ویہ ہوتے ہوئے یں بہاں کے است ''باہر صاحب! اِس کے لیکھے نتائج برآ مدنہیں ہوں گے۔''اجیت نے کسمساتے ہوئے کہا۔ ''ما کے ملا بھی وقتی نہیں جو سے نیس ملدانہ فی ڈ''

'' نتائج پہلے بھی اچھے نہیں تھے۔ اٹھیں بلواؤ فوراً۔'' میں نے درشتی سے کہا۔

''انسيکڙ اجيت نے اس نوجوان حوال دارکواشارہ رکيا ادروہ دوڙ تا ہُوا ہا ہرنکل گيا۔اس موقع پر شيبہہ ہيسودھی۔ ''اب بھی وقت ہے باہر صاحب! سد بات بہلی پر دفتا کی جاسکتی ہے۔ بولیس بھول جائے گی کہ اڈ ہے کے اَ دميول نے بولیس کورغمال بنايا تھا۔ سه بات چھوٹی نہيں ہوئے کہا۔ جا قواس کی گرون پر باریک کیسر بناچکا تھا۔ میں ہوئے کہا۔ جا قواس کی گرون پر باریک کیسر بناچکا تھا۔ میں

"بہر پہلس کا کر اببراہے۔ یہاں سے نگل نہیں سکو گے۔"
میں نے خاموشی ہی بہتر بھی۔ میں تو واقعی نہیں جانیا
تھا۔ یہاں سے کیے نکلا جاسکتا ہے۔ پچھ دیر خاموشی میں
گزری۔ سب ہونفوں کی طرح گھڑیاں گن رہے تھے۔
تھوڈی دیر گزری کہ وہ آ گئے۔ ان کے ساتھ صرف وہی
تو جوان حوال دارتھا۔ اس نے اندر کی کا رگز ارکی سٹاد کی ہوگی
اور باہر والوں کو بتا دیا ہوگا کہ ان کا باہر رہنا ہی مناسب
اور باہر والوں کو بتا دیا ہوگا کہ ان کا باہر رہنا ہی مناسب
کی دھیارا مب آ گے بیجھے آ رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں
میں تفکر یاں پڑی ہوئی تھیں۔ حوال دار کے ہاتھو میں ایک
فیر تھی ہوئی تھیں۔
میں تفکر یاں پڑی ہوئی تھیں۔ حوال دار کے ہاتھو میں ایک
زنجر تیں پروئی ہوئی تھیں۔
میں تفکر کے اور انہوں کی دنیجر میں پروئی ہوئی تھیں۔
میں تھیل کو دکھے کے کو یا میر سے مرسے فولا دکا یہا ڈسرک گیا تھا۔
میسے ہی وہ تھی میں داخل ہوئے میں نے اجیت کی گردن

جھوڑ دی۔ وہ گردن مسلتا ہوا سائے کو ہورہا۔ بھل ایک گرگ بارال دیدہ تھا۔ لمحول میں اُس نے صورت حال بھانپ کی ہوگا۔ ایکا کیا اُس کی پیٹانی پر گہری سفوٹیں اور تر قد تمایاں ہوگیا۔ 'بیر کیا ہے لاڈ لے؟'' وہ حلقہ زنجیر کو مینچتے ہوئے میری طرف آیا۔ اس کے ساتھ بقیہ پانچوں بھی تھنچے چلے آئے۔ ٹھل برہم ہور ہاتھا۔ اُسے ضعتہ تھا۔ بھی تھنچے چلے آئے۔ ٹھل برہم ہور ہاتھا۔ اُسے ضعتہ تھا۔ بندوق اجیت کی گردن سے لگادی تھی۔

بخمل مجھے گھور تا ہُواشد ید غضے میں بلٹا۔ وہ ایسے زور اور غضے میں تھا کہ زنجیریں بری طرح جمنجھنا گئیں۔ دھکنے میں چھلیا اور زورا تو تقریباً کرہی گئے تھے۔ بھل نے ہاتھ مار کے رگھوسے ہندوق چھین لی اورای زور میں گھو تتے ہوئے دیوار بروے ماری۔ وہ بھرمیری طرف بلٹا۔ میری سانس خشک ہونے تھی۔ میں نے بچھ غلط نمیں کیا تھا۔ وہ اجبیت کو پولیس مجھ رہاتھا۔ اجبت بولیس نہیں تھا اُس کا جانی دخمن تھا۔

''اوھری باغ میں چھوڑ آیا تھا.. ٹھکانے کا تول بیرا ''بیں ہے۔رے، کی نہیں ہے۔'' شمل بیتی ہوئی آ واز میں بولا۔ اُس کے منہ ہے تیش کی لیٹیل اٹھر رہی تھیں۔''رشتے داری رکھنی تھی تو بوری کرتا... یار بنا کے چھوڑ دیے۔ ادھری کھونے ہے ہمیا کھڑے تین نہ باجے لے کے لاؤلے بھیا کا استقبال بولیس گے۔'' بٹھل چینیمنا رہا تھا۔ صحن میں سناٹا گوئی رہا تھا۔ اجیت آ تکھیں بھاڑے شمل کو دیکھ رہا تھا۔ اُس نے بٹھل کو بہتی مرتبہ دیکھا تھا۔

'' چھوڑ دور ہے ہیمیاں۔ انھی کو بھا کیں گی جن کی ہیں … بٹا نہیں ڈالا الن حرام کے جنوں کو چھلیا بھیاں!'' جھل آ ہے ہے ہے باہر بھور ہا تھا۔ حوال دار نے زبیمر کا کنڈا چھوڑ دیا تھا، ادادی یا غیر ادادی طور پر پچھ کہا نہیں جاسکتا تھا۔ رکھو کے اشار ہے پر بندوقیں واپس بھینک دی گئی تھے۔ رکھو اپنی جگہ سے تھے۔ رکھو اپنی جگہ سے تھے۔ رکھو اپنی جگہ سے سرسا کمت نظروں سے زبریا خاک کرید رہا تھا۔ بہت سارے استاد دل کے درمیان وہ نگو بین رہا تھا۔ بیاضطراب سارے استاد دل کے درمیان وہ نگو بین رہا تھا۔ بیاضطراب جھلیا نے پچھرے پر متواتر نمایاں تھا اور مسلسل بڑھ رہا تھا۔ جھلیا ہے ہو تھا۔ شایدایسی اس کے چہرے پر متواتر نمایاں تھا اور مسلسل بڑھ رہا تھا۔ ساتھا۔ بیاضور ہا تھا۔ شایدایسی اس کے چہرے پر متواتر نمایاں تھا اور مسلسل بڑھ ابوقا۔ جھلیا ہے بیان پڑتا تھا کہ وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیشا ہے۔ جھلیا ہے۔ جھلیا ہے تھرت ہے آ تھا کہ وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیشا ہے۔ اس کا در ایس کو دیکھ رہا تھا۔ بھے۔ ایس کے جبرت ہے آ تکھیں پڑتا ہے تھلی کو دیکھ رہا تھا۔ بھے۔ ادبیت جبرت ہے آ تھا کہ وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیشا ہے۔ ایس کا در ایس کو دیکھ رہا تھا۔ بھے۔ ادبیت جبرت ہے آ تھا کہ وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیشا ہے۔ ایس کا در ایس کو دیکھ رہا تھا۔ بھی

المتعبر (135) استبر (2009 متعبر (135) Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

اس کی جرت بھی میں آ رہی تھی۔ عام صورت حال میں ہے جیرت ہی تہیں تھی کوئی بھی شاطر اس طرح آپنے لیے فشا ہموار کرتا ہے۔ بھل نے تیجے ہی تو کہا تھا۔ ہم اس طرح کیا کرسکتے زیادہ سے زیادہ اس تلی محلے ہی سے باہر نگل کیا کرسکتے زیادہ سے زیادہ اس تلی محلے ہی سے باہر نگل باتے۔ پھردھر لیے جاتے یا مارے جاتے ، لیکن اب کوئی مناسب راہ بن سکی تھی۔ اس پینٹر ہے کو معمولی سوچھ بوچھ دالا مقابل یہ آسانی سمجھ سکتا تھا۔ اس میں جرائی کی بات مہیں تھی ، لیکن اجب کا معاملہ بھے مختلف تھا۔ وہ بھل کے شہیں تھی ، لیکن اجب کا معاملہ بھے مختلف تھا۔ وہ بھل کے رہا تھا۔ وہ بھل کے رہا تھا۔ وہ بھل کے رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس تفسی کوئٹ پاو کھی رہا تھا۔ جو اپنے مسلمان تل کے بھی مذہونے پر جھگڑا کررہا تھا۔ یہ میرا قیاس تھا، سامان تل کے بھی نہ ہونے بر جھگڑا کررہا تھا۔ یہ میرا قیاس تھا، سامان تل کے بھی اجازت جا جیت آ تکھیں پھاڑے کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کہ کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کر کہا۔ '' بندوقیں تھا۔ معا اسے ہوئی آ گیا۔ اس نے جاتا کی کہا۔ '

سپاہی بھی خاموش تماشائی آبے کھڑے تھے۔معاصحن میں دونوں طرف بھنہمناہٹ شروع ہوگئی۔اجیت کی آ داز سن کر جیسے سپاہی چونک پڑے اور کھنا کھٹ سب نے بندوقیں اٹھا کر کندھوں برٹا تگ لین۔

"ابھی صاحب آپ بولو! ادھری بہت سا نمٹا بورائیس ہے۔ حساب بھٹا کرنے کا تھا، گراہے ٹڑے نے کچھ بھٹا کرنے کا تھا، گراہے ٹڑے نے کچھ بھٹا کرنے کا تھا، گراہے بولوصاحب!" بخصل نے ورمیان میں کھڑے ہوئے کہا۔ جیب ہی منظر بناتھا۔ ایک طرف قطار میں پولیس کی جمعیت کھڑی تھی۔ دوسری طرف ہڑراتے سینوں کے ساتھ اڈے کے آدی چیب ساتھ کھڑے کے آدی چیب ساتھ کھڑے کے آدی چیب ساتھ کھڑے کے آئی نظروں سادھے کھڑے تھے۔ ان سے بچھآ کے رگھوچھتی نظروں جو بھلیا کھڑا تھا۔ سے چاروں اور رگھور ہاتھا۔ اس کے ساتھ بی جھٹیا کھڑا تھا۔ وسط جھٹی ول کھڑ اتھا۔ وسط بیش خھل کھڑا تھا۔ اس کے بیچھے کئروار ہوئے کے پاس زورا، بھٹی کھڑا تھا۔ وسط بیس خھل کھڑا تھا۔ اس کے بیچھے کئروار ہوئے کے پاس زورا، بھٹی اور دھیارا۔ جھسے میں جھے کے پاس زورا، بھٹی کھڑا تھا جو بھل کی طرف د کھر ہاتھا۔

ورشمل صاحب! آپ کوتھانے جاتا ہوگا۔ باقی سے بھے کوئی تحریف نہیں۔ بہال جو یکھے ہُوا میں اسے فراموش کرکے جارہا ہوں۔' اجیت نے دہھے اور ٹھیرے ہوئے کہتے میں کہا۔ وہ شانت ہو چکا تھا۔ اس کے تاثرات یک سر تبدیل ہو چکے تھے۔ میں وجہ بچھنے سے قاصر تھا۔ بات بچھ

سجھ شرنبیں آ رہی تھی۔

'' بھل تھانہیں جائے گا۔'' جھے معلوم تھا کہ میرے جملے سے بھل تکملا جائے گا، گرکیا کیا جائے۔ '' بھل اپنی ماں کے ساتھ جائے گا۔ بول اور بول رے… کلیج میں کچھ بچانہیں ہے دے۔''حب توقع بھل تھک کے بڑا۔

"بار صاحب! آپ جی ان کے ساتھ جاسکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ جو آنا جاہے وہ تھانے آسکتا ہے، گرائی سواری پر" اجیت کے جبرے پر مسکراہٹ بھیل گئے۔ جبرت انگیز طور پراس نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ " متھل صاحب جلیں! حوال داران کی تھکڑی کی ضرورت نہیں ، کھول دو۔"

حوال دارئے لرزتے ہوئی انگلیوں سے چھکڑی میں کھڑ پیٹی گھمائی اور کھٹاک کرے بتھٹٹری کھل گئے۔ بٹھل میری طَرف و کھے بنا انسکٹر اجیت کے پیچھے بردھ گیا۔ حوال دار نے زورا، جمرو، جیملیا، دھیارا اورکنگو کی جھکڑ ماں بھی کھول دیں۔ رکھو وہیں سر بکڑے بیٹھ کمیا۔ جھلیا اب بھی ویسے بی کھڑا تھا،اے اپنی سدھ بدھ نبیں تھی۔انے کے آ دی بلمرے مینے گئے تھے۔ میں بھی فوراً بھل کے بھے لیک گیا۔ گواس نے جان لیا تھا کہ ہیں اُس کے عقب میں آ رہا ہوں ، تگر انجان بنا ہُوا تھا۔ اڈے کے دروازے کے بالكل سامنے يوليس كى جيب كورى تقى \_ كلى كے دونوں سرول برلوگول کے تھٹھ کھڑے متھے۔ جھتوں سے جھاتلنے والول كى كوئى كى ندتمى متاجم اذ كي سرما من كوئى نبين تقاله ومال یولیس کا سخت پہراتھا۔اجیت جیب میں آ گے جاکے بينه گيا- بخل تجيلي طرف چڙه گيا۔ بين بھي دوسري طرف ے لیک کے بھل کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ زورا اور جمرو مجل وورُت ہوئے آئے تھے۔ بھل نے اتھیں ہاتھ کے اشارے ہے روک دیا، تاہم اُس نے جھے ہے کوئی تعرش ا حیل کیا، وہ میری موجودی جی سے اتکاری تھا۔ یہ جی خواتخواہ ہی سمنبھٹا تا رہتا ہے۔اے صبح صورت حال کاعلم ، عبیس تھا۔ میں نے درست فکرم اٹھایا۔ سوائے اس کے کو**ل**ا اورحیارہ جوندتھا۔نہ جانے مصل کودیکھے کے اجب پر کیا جائدہ ہُوا کہ وہ یک وم رام ہوگیا۔ اور بولیس پر حملے، پولیس کوبرغمال بنانے جیسے تعلین مقدتهات ہے بدآ سانی وست بردار ہوگیا۔ جیب کا ایجن جیسے ہی غرغرایا گلی محلے سے لوگ سمنت ہوئے محسوس ہوئے۔جب جب تلی سے موڈ کانے

کے باہر نظار رہی تھی تو جھلیا اور رگھو بھی اڈے سے باہر نگلتے نظر آئے تھے، جب کہ آئے تھے ، جب کہ آئے تھے ، جب کہ ایک تھے ، جب کہ بنتے آخری دم تک جیب کے بیجھے دوڑ یں لگاتے ہوئے آئے تھے ، جب کی دجہ کی تھے ، جب ہوئے آئے تھے ۔ اس کی دجہ کی تھے ، جب بین خوب ہوتا ہے ، ہر چیز تھلونا گئی ہے۔ اس کی دجہ کی فید کی درست ہی بتائی ہے کہ بین خود ہی تھلونا ہوتا ہے۔

رائے ہر کھا۔ گراو کولی کلام ہیں کیا۔ حالان کہ بیرات
کا کوئی ہر تھا۔ گرلو کول کی چیل پہل دن ہے بڑھ کے گا۔
فبر بری ہی تھی۔ رگھوا ستاد کے اقبے کو پولیس نے گھیرے
میں لے لیا ہے۔ کون ہوگا جو بیس کر ہجسس نہ ہوا ہو۔ اب
کی اس واقعے کی ہزار داستا نیس بن جا چیکی ہول گی۔
اورلوگ بردھ چڑھ کے اپنی اختر آئ کوراھ حق ثابت کرنے
اورلوگ بردھ چڑھ کے اپنی اختر آئ کوراھ حق ثابت کرنے
کے لیے بحث دمیا ہے سے لطف کشید کررہے ہول گے۔ اقب
پاڑے کے نام سے جہال لوگ خوف زوہ ہوتے ہیں وہیں اس
کے تذکرے میں بے پناہ طلسم ہی محسوں کرتے ہیں۔ اقب
کوچھور گرز رجانے والی تو ایسی قضة کیارینہ بن جاتی ہے۔

تھانے تک کا سفر خاموثی ہے گزراں بٹھل گہری سوچ میں منتخرق تھا۔ بیروہی ممارت بھی جہاں سے آج دن میں منیں رہائی یا کرؤکلا تھا۔ عمارت کی کھڑ کیوں ہے ملجی روشن بابرآ رائ تھی۔ دروازے رتعینات منتری کھڑ ا اُوتگھ ریا تھا۔ یماں ارد گروستاٹا تھا۔ تہیں کہیں کئوں کے رونے کی آوازين آربي تعين ميرے اندر پھرے شا كرعلى تك يہنينے کی ہوک جاگ رہی تھی ۔ سنتزی کوسوتا نہ مکھ کے ڈرائیور نے جی کی رفتار کم زیادہ کرنے والے لندیجے بریاؤں کچھ زیادہ ہی جوش وخروش ہے رکھ دیا۔ ایجن تیز آ واز سے بول الخارسنتري نے شیٹا کے خراٹا تھرا اور جیب کوسلام جڑویا۔ ال النامين اجيت جيب عاترك الدر برصيكا تفاريخل ال کے پیچھے اور میں ان دونوں کے بیچھے ویچھے تھا۔ اجت کے استعنا کا عالم میرے چودہ طبق روش کیے ویے رہاتھا۔ اس نے چھیے مرے دیکھنے کی زحمت تہیں کی۔ مختلف راہ واراین اور مارتی تفاضوں سے گزر کے ہم اجیت کے كرريم بينحراجيت اني كرى برجاك بين كيا- بتقل أس كيرامني حاسح كفرا ہوگيا۔ مصل كي شكل سے صاف لك ربا تفاكداس كے ليے بھى بياجيہ ہے كمنہيں ہے۔ '' بيني آڀ! يبان سامنے والي کري پر بينوس<sup>!</sup>

أك في متحل اين مقابل بين وكبار

"تبین صاحب! ادھری تھیک ہے۔ ابھی آب بواو!"

بھل نے ہے ہوئے لہج میں کہا۔ میں بھل کے عقب میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہوگیا تھا۔ '' بھل بھائی آپ بیٹھیں! یہ ماحول دوستانہ ہے۔'' اجبت لیک کے اٹھرآیا تھا اور ٹھل کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے اُسے مٹھنے کو کہا۔

بھل خامونی ہے بیٹھ گیا۔ یس وہیں دروازے کے ساتھ گی ہوئی ہوئی ہے بیٹھ گیا۔ یس وہیں دروازے کے ساتھ گی ہوئی ہوئی ہی ہیں گیا۔ اجیت کا روزیہ نا قابل فہم تھا۔
''انجی بھید بھاؤ بولو صاحب! سارا اس اور نج نج میں اندر باہر گزراہے۔ سیدھ بھی پڑ رہی صاحب!'' تھل نے رسان سے کہا۔ اس کی آ تھموں میں شدید الجھی تھی۔ اجیت رسان سے کہا۔ اس کی آ تھموں میں شدید الجھی تھی۔ اجیت کے چرے پر کھیلنے والی سکراہٹ گہری ہوئی جار بی تھی۔ دو بھیل جائی کلکتھ میں ایک علاقہ ہے اشوک گر… دو علاقے ہیں قامنی پاڑا اور صندل پاڑا…' اشوک گر کے دو علاتے ہیں قامنی پاڑا اور صندل پاڑا…' اجیت لطف اٹھانے کے سے انداز میں جھل کی طرف اجیت لطف اٹھانے کے سے انداز میں جھل کی طرف رسید کھی انداز میں جھل کی طرف

بیشل کی آتکھوں میں اندھیرا تھا۔ وہ خاموثی سے اجیت کوریکھا کیا۔اشوک گرکاعلاقہ کلکتھ کے مضافات میں تھا۔میراایک دوبارہی ادھرے گزر ہُواتھا۔

'' بیشتنل بھانگی! منڈل یاڑا کاشر لی رام آپ کو یاو ہے' جس کی اشوک تگر چوک پریان پیڑی کی دکان تھی۔''

معاً بھل کی آ تکھوں کے دیے روثن ہو گئے ۔دہ زیر لب کچھ بدیدانے نگا۔'' ہاں یادہے۔''

وہ بڑے نیں ای شرلی رام کا بٹیا بول اجیت رام ۔ 'اجیت نے مختر اُجملہ ادا کیا بگراس بیں بھی اُس کی آ واز زُندھ گئی۔
وہ بڑ کنے لگا۔ محمل جیرت ہے آ تھیں بھاڑے اُس کے نفوش بڑھ رہا تھا۔ معا بھل وارگی سے اُٹھا۔ پھر تو گویا کمرے کی دیوار س ارزگئیں۔ ٹھل نے پچھا سے زور سے اجیت کو کرسی سے تھینے کے جھینے اُٹھا کہ بچھے بھی اجیت پر رشک آ گیا۔ میری آ تکھوں شے کونے چرمرانے گے۔ رشک آ گیا۔ میری آ تکھول سے چیٹا بُوا بلک رہا تھا۔ ٹھل اجیت پر اجیت پر اجیت پر اجیت پر اجیت پر ایک رہا تھا۔ ٹھل اجیت پر مرانے گئے۔ اجیت بیول کی طرح بھل سے چیٹا بُوا بلک رہا تھا۔ ٹھل اجیت بھول کی طرح بھل سے چیٹا بُوا بلک رہا تھا۔ ٹھل

مصل نے استادشرلی رام کی صورت د کھے کر ہی تمام تحبیس اینے سینے میں ون کر لی تھیں۔استاد کے بیاس کچھ دریا بیٹھ كے واليس آ گيا تھا۔البقد جب استاد نے بنارس بال بناأس کے میں مشاتی ہے تھونسا تو بٹھل سے رہانہ گیا۔ بلک بلك كرويزار رويا كرورت استادے بياه كرليا اوروي منڈل یاڑے میں شرلی کے ساتھ کرائے کے مکان میں اُٹھ آئی۔ بھل گاہے گاہے چکر لگایا کرتا تھا۔ استاد کے بیٹا ہیدا بُوا تو شخصل مشائی کے ٹو کروں ہے لدا تھیدا وہاں پہنچا تھا۔ رویا کرورنے وہ سارے نوکرے گلی میں پھٹکواویے تھے۔ بخُصِلَ استاد كو د مكيد كريد كابهور ما بخصل بهي آتا جا تأر بااور بول كئ سال بيت كئے مشر لى رام ايني دنيا ميس مكن جوكميا تقاية فصل كوشر لى رام كى سادائ ول سنانى خوب بھا كى تھى -استاوے اس کا ول لگ گیا۔ استاد کا بیٹا اجست بھل کو عا جا كهدكر بلاتا تو مصل كو بها الكنا تفار رويا كر دركو محل اور ا ذیے کے دوسرے افراد کا استاد کی مزانج بری کوآیا سخت ناپیند تھا۔ ایک ون صبح استاد کی دکان جب شیس تھلی تو لوگوں کو پتا چلا کہ شر لی رام پان بیڑی والا اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ و کان مکان حجوز سے نامعلوم منزل کی طرف نگل گیا ہے۔اس کے بعد شھل کوشر لی رام کا پیائیس چلا کہاہے زمین کھا گئی یا آ سان نکل گیا۔اجیت نے بتایا کہ دلواڑ اا کیک چھوٹا ساقصبہ ہے۔اس کے قریب بن ایک شہر ہے اُتا، وہ اين مال باب كي ساته وبين مقيم ہے۔اس كى مال حال ی میں پنشن پر آگئ۔ بیشق بھی کیا کیا کام کروادیتا ہے۔ شرلی رام نے گزارے لائق لکھٹا پڑھنا سکھ کیا تھا اورڈ انکیے کی سرکاری نوکری کرر ما تھا۔ اجیت کا کہنا تھا کہ بو پیٹتے ہی وہ انھیں گھر لے چلے گا۔ جیب میں گھنٹے بھر کا سفر بھنی نہیں ہے۔اس کا باب مخفل کو دیکھ کر باغ باغ ہوجائے گا، تا ہم بتصل نے جواب میں ہٹکارا ہی بھراتھا۔ باروٹید کا قصہ جلا تو جھل نے بتایا کہ مارونیہ کو انھوں نے زندہ سلامت والیس كياتها، تاجم اجيت نے اس بات كى تقىدىق كى كديارونيہ بلاك بوچكا بداجيت شصرف بدهيشيت يوليس آفيسر بارونیه کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، بلکداجیت کی اخلاقی جم دردیال باروئیہ کے ساتھ بیں۔اچیت کا کہنا تھا كه بديتي لوگوں ہے دھرتی كوآ زاد كروانے كى جنگ ميں وہ باروب كے ساتھ ہے۔ اجبت نے اعتراف كيا كدوہ مصل كو بالائل بالا بلاك كرنے كا منصوب بنا چكا تھا۔ گلاى كے

مِنْ وَالِيلِ آيا۔ وه اس خاتون كا نام پِيَّا تَكَالِ لِا لِمَّ صَالَ وه مانی یاڑے میں رہتی تھی ،ایک جولائے کی بیٹی تھی ۔منڈل ، و مرادی اسکول میں پیزهاتی شی ۔ دوبری قبل اس اڑے کے سرکاری اسکول میں پیزهاتی شی ۔ دوبری قبل اس ، نگابراہ منڈل پاڑے کے رہائٹی سرلیش کرورے ہوا تھا جو مرف جيميني بعدى چل بساتھا۔استانی کانام رويا کرورتھا اوروہ قاضی پاڑے میں اپنے باپ کے ساتھ رمائش بذریر متی بہت ہے اس سے بیاہ رجانے کے آرز ومند تھے بگر ردیا کرور کچی دھرم دائی تھی۔ وہ الکے جنم میں بھی سرکیش كرور سيرساته بي جيون بتان يريقين رهني تهي شرلي رام نے رہم تھاسنی تو سلکتے ہوئے دل کو بچھا نا جا ہا، مگر دل تھا ہی نیں۔ و کمتا آتش فشانی خلاتھا۔ شرلی رام نے وہاں کے چیرے لگانے شروع کردیے۔رویا کردرنے أے بری طرح جيزك ديا۔ وه دوسرے بياه كاتصور بحى نبيس كرسكتى تقى اوردہ میں ایک لیے لفظ برمعاش ے۔ ادھرشرلی رام ک م ک بھڑکتی جلی گئی۔ وہ دیوانہ ہو کے قاضی یاڑے اور منڈل یاڑے کے درمیان گھومنے لگا۔ او کے کے آ دی اس كَا يَ يَهِي ربِ عَنه الى بنايراس عد كونى تعرض فيل كتاتها أس نے اپنے كارندوں كو ہاتھ جوڑ جوڑ كے كہا وہ اں کے چیجے نہ آیا کریں ۔ ابنا کوئی اُوراستاد وْھونڈلیس۔ شرلی رام میں کوئی بات تو تھی، ٹھل نے یونی اس کے مانے جا فرنیں کھٹک ویا تھا۔اڈے والے اُس کے پیجھے دلیانے ہورہ اور وہ رویا کرور کا دوانہ جور ہاتھا۔ آخرا کیک ون رویا کرورکا ول پسیج گیا۔ و دہمی جہاں دیدہ خاتون تھی۔ ای فے شرفی ہے کہا کہ اگر وہ شرافت کا کوئی کاروبار کر وکھائے تو وہ اس کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ کاروبار ہے مرادیہ ہے کہ اس میں اوے یاڑے کی کمائی کا آیک زیبا محالیل ہونا جا ہے۔خواہ وہ حیما بڑی ہی کیوں ندلگا لے۔ مرن کی دیوائل کا رویا کرورنے غلط اندازہ لگایا تھا۔شرک اللم كم باتحديث مان كا ديا يُواكثرًا تقاروه أس في اوفي فیسفے بیچا اور رو یا کرور کے اسکول سے سامنے بان بیڑی کی الكان كحول بي ينبي و و دورانية خاجب شحل كواس معالم ك بحكة بيزي تقيءه دوزادوزامنذل يازے پہنچا۔استادشرلی المام کوظور بال بناتے و مکھر مخصل آپ ویدہ ہوگیا۔کہاں وہ قراباتان وی وقارزعب داراستادشر لی رام جس کے نام کی مرافق ست بورا كلكته وهمكتا تفا اور كمال بي تانب ك الفرائيول مين شاخيس تهما في والاشرالي يان بيري والا-

أس كا اييا كوئى اراده نه تھا۔ وہ استاد شر لى رام كى دل ہے قدر کرتا تھا۔استاد کا نیاز مند ہی رہنا چاہتاہے۔ محل 🖟 مقصد بس به باور کراناتھا کہ استاد کے آ دمی کی غلطی تھی۔اوھ استاد بخصل کونظروں ہے ؤور کرنے پر آ مادہ ہی نہ تھا یا لُر 🖔 شاہ کا رقدرت کم کم ہی بناتی ہے۔ بیل شمل اوراستاد شرکی رام کی واقفیت ہوئی۔ بہت تھوڑ ہے ہی عرصے میں دونوں ے تعلقات گری انسیت میں تبدیل ہوگئے۔ بجرے سانتھے ہونے گئے۔اس دوران بٹھل کے علاقے پوشھ ہے گئے ۔اس کی قلم رونکی پورے لے کرسامن گھاٹ تک مجیل چکی تھی۔ اِروگر د کا بوراعلاقہ مخطل کے نام سے *ارز*ے لگا۔ مصل کا شرقی رام ہے میل مکن ذرائم ہو گیا۔ ایک ون يتُمل كواطِّلاح ملى شركى رام قاضي يا زُ \_ كي أيك ودوا أبيتاني کو دل دے بیٹھا ہے۔ چوکی چھوڑ کے دن رات قاشی یاڑے کے پھیرے لگا تار ہتا ہے۔قصہ کچھ بیل تھاءلیگ ا دُن شر لی حسب معمول اوّ ہے کے باہر جاریا کی نگا کے بیٹھا ہی ا تھا كەمرخ وسپيدرنگت، گدازيدن اس برسپيدساڑھي ٿي ملبوس أيك جوان خاتون طنطناتي جوئي وبال وارد بوني-وه غضے ہے ہمری ہوئی تھی۔ وہ سیدھی شر لی کے یاس بھی اور باوقار اندازين أب لنازنا شروع كرديار كلكته بين مرخ وميبيدرنگت شاذ ونازى نظرآ تى تھى۔ دەحسن و جمال كابادقار پیکرین تھی، مگراس کی اصل خوب صور تی جونٹر لی کو بھائی گیا۔ وه اس كا طنطنه تقله غضته مين لال بصبوكا جيره، پيشائي في خطاطی کا شاہ کار باریک سلوٹیں۔ بھرے بھرے بدن پر کیا ہوئی ساڑھی۔ اُس نے بھری گلی میں شر کی رام کو نگ خاندان جیسے القابات سے نواز ناشروع کررکھا تھا۔وہ شیام بازارايية رشية دارك بال آئي هي \_ايك اجدًا أس كا موا لے اڑا تھا۔ وہ یو چھتے چھاتے یہاں تک پینی تھی۔ بڑے میں نقذی، کہنے اور کچھاہم کاغذات تھے۔اُس نے سرعام شرلی رام کودهمگی دی که اگراس کا بنوا واپس نه لونایا گیا 🖫 یمیں آتما ہتیا کرلے گا۔اڈے والول کے نتھنے پھٹنے لگے تے، مگرشرلی رام اے دیکے دیکے کرمسکر ارہاتھا۔ شرکی وام کے کہنے پر یو چھ تا جھ شروع ہوگئی۔ تھوڑی دیر بعدوہ خاتوں اہلا نام پابتائے بغیروہاں سے اپنا ہوا لے کرجار بی تھی جمران کے ساتھ بوے کے علاوہ ایک فیتی چیز شر کی رام کا دل کی تفاجواس کے قدموں ہے لیٹا ہُوا ساتھ ساتھ چلا جام افعان شرلی رام نے اُس کے پیچھے ایک آ دی دوڑادیا۔ جورائی

برف کی طرح جیب جاب بکھل رہا تھا۔ کچھ دیراُس نے اجت کو بونہی لیٹائے رکھا۔اجیت کے باب شرفی رام سے مِنْ اللهِ مَا كُونَى خَاصِ تَعَلَق بَى تَفَاء تاجم مِن شركي رام \_ متعلق نہیں جامتا تھا۔ روقصہ بھل سے میری ملاقات سے عمل كالكنا تفاريجوني ديريين جم يول بيٹھے تھے جيسے عبديون ہے ایک دوسرے ہے واقف ہوں۔ بٹھل اس کی بلا کیں لیتا نہ تھکتا تھا۔ بھل اس ہے اس کے بارے میں یو چھتا ر با و و محصل ہے سوالات کرتا۔ میں بھی بھی بیں گاہے گاہے ان کی گفتگو میں شریک ہوجاتا۔ گھنٹوں گزر گئے بیّا ہی نہ چلا۔ان کی تفتیکو کا لب لباب بیرتھا کہ شرلی رام شیام بازار کا ٹا می گرا می دادا تھا۔ بیان دنوں کی بات ہے جب تھل انجمی استادوں کی بجا آ دری میں مشغول تھا اور کلکتے میں دھیرے وهیرے اینا نام بنار ہا تھا۔ شرلی کے ایک آ دی ہے بھل کا تنازعہ ہوگیا۔ بھل نے اس کی ران کھول دی۔ بھل کا نام اس ہے قبل کئی مرتبہ شر لی رام تک بُکُتی چکا تھا۔ شر لی اس نورسیرہ شعلے سے ملاقات کاخواہش مندتھا، تاہم پہل کرنا فلاف شان مجمنا تھا۔ مصل نے اب اس کے آ دنی کولٹاویا تھا۔ بٹھل ہے جواب طلی اب جوک کا استحقاق بن گئی تھی۔ بخصل تھا کہ چھلاوے کی طرح غائب تھا۔شرلی رام کے آ دمی بٹھل کو ڈھونڈ تے کچررے تھے۔ ایک دن ٹھل خود شرلی رام کے ماس بھنج گیا۔ بھل نے چاتو کھول لیا۔ شرلی رام كى شاقى كاز مانه معترف تقاادر تفل قلى كالونڈ انتقابيشر كى رام کوچھوکرے کے تیورشاہانہ لگے تھے۔ وہ میدان میں اتر آیا۔شیام بازار کےاڈے والوں کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ کئیں، جسب کلکتہ کے نامی گرامی استاد کو تھل نے اپنے داؤ کی زوے وانستہ رعابیت دی تھی۔ آبک مردبہ تو شرنی رام فاش خطا کھا گیا تھا اورا ہینے جھونک میں آ گے گزر گیا تھا۔ اس کی پیشت بھل کی طرف تھی اور شھل کے باس مہلت ہی مہلت تھی۔ متمل نے کمال بے نیازی سے عاقو فضایس اجھال کے دوسرے ہاتھ میں دبویج لیا تھا۔چھوکرے کے ہاتھ برق کی طرح لیکتے تھے۔ جب شرای دام پلٹا تو بٹھل نے ا پناچا قواس کے قدموں میں بھینک دیا۔ مصل کے انداز ہی نہیں اطوار کھی شاہانہ تھے۔ تھل بلیٹ کے جانے لگا نو شرلی رام أيك نعره مستانه مارك أس سے ليك كيا۔ اس جوال نے اُسے بچھاڑا کیا تھا، بس جیت لیا تھا۔شرلی رام اُس ونت چوکی جیموڑنے برمھرتھا، مگر تھل نے اُسے جمادیا کہ

مطالبے والی کہانی اجیت کی اپنی ہی گھڑی ہوئی تھی۔ پولیس اورگلائی کے درمیان رابطہ اجیت ہی تھار اجیت نے اپنے افسران کو ہاور کروایا تھا کہ تھل کی گرفتاری از حدضروری ہے، جب کہ ہابر کی رہائی کے لیے براوراست وئی سے وہاؤ ڈالا گیا تھا۔ اس حوالے سے مزید گفتگو کرنے میں اجیت نے بچکی ایس کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے بھی کرید مناسب نہ بھی۔ اس کی جانب ہے ہم دلواڑ ایس آزادان تقل وحرکت کے اور یہاں سے جانے کے لیے آزاد بھے، تاہم ہمیں دلواڑ ایس آزادان تھی متاہم ہمیں دلواڑ ایس گھری کے اور یہاں سے جانے کے لیے آزاد بھے، تاہم ہمیں دلواڑ ایس گھری کے اور یہاں سے جانے کے لیے آزاد بھے، تاہم ہمیں دلواڑ ایس گھری کے اور یہاں سے جانے کے لیے آزاد بھے، تاہم ہمیں دلواڑ ا

تھا۔ میں اس سے کہ نہیں یا تاتھا۔ سائلوں کی طرح ہوں گا

کوچوں میں اس کی خواری نجھ پر بھی گرال ہارہے۔ایک ہو

تك بى آ دى آ دى كى ساتھ جل سكتا ہے۔ ايك صرتك بي

سن کو دوسرے کے بوجھ میں شریک ہونا چا<u>ہے۔ میں غالم</u>

ای کیاسوج رہاتھا۔ میں نے دیکھاتھازریں کے پاس بھی

کے ٹھل کے جہرے پر کیسا سکون چھا جا تا ہے۔ زریں تو

واقعی کوئی شجرِ سامہ وار ہے۔ وہاں جائے مصل زریں کے

اشارون كالنتظرر بتا تفا- أوى كوجهان تبيل تظم مين آسودكي

ملے، منصل کے لیے زریں کی حویلی بھی ایسی ہی جگرتھی۔

وہاں جاکے وہ کوئی دوسرا آ وی جوتا۔اس ورخت میں آیک

نی کونیل پھوٹ جاتی ۔اُس نے اڈ انٹرک کردیا تھا۔ جہاں

ایک عرصے ہے اُس کی حکومت قائم تھی۔ ایک نظرِ غلط پر

بروائے فدا ہوجائے تھے۔اس نے اڈے کے ان ساتھیوں

ے کنارہ کرلیا تھا جو غلاموں کی ماننداس کی جہش ابرو کے

اسیر تھے۔اینے ساتھ جھے اُس کی ہمہ وفت ہے آ رائی کا

احساس رہتا تھا۔ مجھے بھی تو اُس کا خیال کرنا تھاء اُس کی

خاطر داری میری لیے بھی مطلوب خاطر تھی۔ میں بہی کچھ

أس ہے كہنا جاہتاتها ، مكر لفظ كهيں كھو گئے تھے۔ شاير تھے

اس کی دل برداشتگی اور ناراضی کا خدشه تھا۔ جھھ پر تو خور پیا

واضح نہیں تھا کہ میری منشا کیا ہے؟ میں جا ہتا کیا جول؟

ميرك الميديين اب يهليمها اضطراب نهين ربا قفاء وه يقين

اب بہت سول ہیں تقسیم ہوگیا تھا، مگر ابیا مجھی تبین تھا۔ نیہ

مولوي صاحب عي تخ جوجهد مدوامن كشار بهنا عاج يال

تو میں کیا کرسکتا ہوں۔ جہاں جہاں ہم اُن کے قریب ہُوا

جاہتے ہیں وہ ہم سے دُور چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی ایک جگد

کے ہوکر بھی ہیں رہتے ۔ نہ جانے اُن کے ساتھ کیا مثلے

ور پیش ہے جو ہروفت اڑے اڑے پھرتے ہیں۔ ہاں ان

میں ان کا بھی کیا قصور۔ اُن کے تو ہوائے بہار ہم رکا ب

تھی۔جس کی خوش ہو بھلا جس سے چھیائے کہاں <del>گھی</del>گا

ہے۔ ریبھی نہیں تھا کہ ہم ناکام رہے ہول ۔ کئ جگہ ہما

آ کے پیچھے کی بات ہوگئا۔ ہم اُن کے گھروں تک بھی گھے

شخے جہال اُن کا قیام رہا تھا۔ مراد آیاد بگریا سادات ،صدر

آ باد اوراب به دلوازا - انحیس دلواز اجیسی الگ تصلُّ مقام

یرآنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ یباں جھی نہیں تھا۔ چھر

یبال بھی بس نہیں کی کہیں اُورنگل گئے۔اب ہمبئی کی خمر

ہے۔ وہاں بھی کہاں ہوں گے، وہاں کی کھوج بھی تکل ہی

باتوں میں خبر بھی نہ ہوئی اور جس ہوگئی۔ اجیت بچھا جار ہا تھا۔ گفتگو کے دوران اُس نے نہ جائے کیا کیا الم علم مثلوا لیا تھا۔ جوہم دجیرے دجیرے ٹو نگتے رہے تھے۔ اجالا ابھی بچسیانہیں تھا کہ اجیت اُٹھ کھڑ اُہُوا۔

'''ٹھل چاچا،اب باتی ً باتیں پتاجی کے ساتھ کریں گے۔ بیتین جانیں وہ ہائ و بہار ہوجا کیں گے۔''

' ونہیں رے۔ پھر بھی آئیں گے تو ادھر بھی جھا لگا ماریں گے۔ ابھی جانے ویے'' بٹھل نے اجبت سے انظریں پھیرنے ہوئے کہا۔

مستور میں جا جا ہے کہ مکن ہے۔''اجیت اُ چیل پڑا۔اس کے یا وَاں میں چھلجو یاں الجھ کئیں۔

أده ممكن وه بهمي نهيل تها جوشر لي استاد سفه تصوفك ديا رے۔'' بخصل نے دھیرے سے کہا اور یاہر نکلنے کے لیے مرُّ گیا۔اجیت دوڑ کے سامنے آ گیا۔' پیاجی کو پیا چلے گا تووہ بھے گھر میں گھنے نہیں دیں گے۔''اجیت مجل مجل مجل رہاتھا۔ بنھل نے شکفتگی ہے راستہ بنایا اور پیچھے مڑے بنا کہا۔ '' جمیں تیری مال نہیں گھنے نہیں دیے گی رہے۔'' بٹھل کے لهجة كاكرب تھا كەمپرا دل احجيل كرحلق ميں آ "كما\_وہ عجيب و بوا کی ہے اپنا سر جھر جھراتے ہوئے آ گے بڑھ گیا۔اجیت کوسکتنہ ہو گیا تھا۔اُس کی زبان کسی نے نوچ کی تھی۔ مجھے ہے تحصیرانہ گیا کہ اجیت کی ول جوئی کرتا۔ میں بھی بٹھل کے پیچیے آ گیا۔ منتی کے کمرے میں حیلیا ،رکھو، جمرو اور زورا بیٹھے تھے۔ان کی شکلول پررت جگے کا نوشتہ ہجا تھا۔ چھلیا لیک کے اُٹھا اور تھل سے لیٹ گیا۔ تھل اسے لے کے خاموتی ہے باہرتکل گیا۔ وہ بے جان مٹی کے بیٹلے کی طرح على رباتها يحمل ك شائر كتف و هلك كي تقريين اس سے کہنا جا ہتاتھا۔ شاید میرے ہی ادّعا میں کوئی تقص

هائے گی، وہ وہاں ہے آ کے نکل جا کیں۔ بس وہ آ گے ہ ہے دوڑتے رہیں گے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے۔ سٹھل کو آھے دوڑتے رہیں گے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے۔ سٹھل کو میں سے بتاتا کہائی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نیس کیسا تنہا ر پتابوں۔ کیسی آگ میرے اندر محرکتی ہے۔ کیسے کیسے الگارے بچے دیکاتے رہے ہیں۔میرے سے میں سلسل ہوک سی اٹھتی ہے۔ بی جاہتا ہے کہ دیواروں سے مر پھوڑاوں۔ اپنا مند توج اول- سی وریائے میں گھر كركون \_كوكى ميرى يُرسش ندكيا كرے \_كوكى زخمول يرمزجم ندر کھا کر ہے۔ میں کب جا بتا ہوں کہ کوئی میری آگ میں علے۔ میں کوئی یا گل نہیں ہوں۔ میرے حواس میرے ساتھ ہیں چومیرے ساتھ دیا جائے۔ نہ پیگوڑے میں کھیلتا کوئی بحد ہوں جے بروقت تكبيداشت كى ضرورت ہو۔ ميل مخبوط الخواس تونيس ہوں۔ مجھے اسنے اچھے برے کی خوب تميز ہے۔ کالا پیلارنگ پیجان لیتا ہوں سیجے و کھتا ہوں سیجے سنتا ہوں کین میں کیا کروں سب کچھ میری استعداد میں بھی تو مہیں ہے۔ میں خود کو بہت رو کتا ہوں ،خوب ٹو کتا ہوں ،خود کو مجما تا ہوں۔ میری استطاعت بس اس قدر ہے۔ آ دی بہت محدود ہے، بس ایک دائرے میں سننے اور سجھانے کی تولين ركت بيديا أوى سي بهت بوى بيدائك دنيا میں پر کیا مشتراد بیاں تو ہر چیز آ دی ہے بڑی ہے۔ یہاں كى براكى كاكوكى شارنيس، كوئى حدوهاب نبيس - ليشاراس کی تمثیں ہیں۔ بے پناہ اس کے فاصلے۔ کون ہے جوال فاصلون اورستول كوعيدر كرسكتاب جبنبش توبقدراستطاعت ى كى جاسمتى ہے جيل سے آئے كے بعديس فے كوئى لحم تمين گنوايا بين تو بها گها جي ريا، بين جونظر آتا جون وه جهلا کہاں ہوں۔ ایک آ دی کا اندرون کسی کوکیا نظر آ سکتا ہے۔ مهل كوجونظرة تاب وه اثنائبين جنتا بين خود عينبردآ زما مول مين أس م كمنا حامة اتحاكه بي شك زرين كاخيال میرے لیے لطف و راحت کا باعث بنمآ ہے، کیکن جائے كيون جب ووسامنة تى يتوكمين سيكورائهى يكيس ای کے پہلو میں آ کے کھڑی جوجاتی ہے۔ پھر میری اً عصي كبال ميرى ربتى بيل الصين كوئي الكارون كردام فریدلتا ہے۔ میراسینہ عفنے لگتا ہے۔ بھل سے میں کیا كهول فيض آياديس زرس كي حويلي موياجميني ميس الإحيان کا عالی شان مکان ، میں اُس کے ساتھ بلکورے کیتی مشتی هل سوار جول اوروه دل نشين نهايت بلنخ، شائسته اوراثر

آفریں پیرائے میں گفتگو کررہی۔ وہ جولیان ہوجس کی معیت میں دریں جیسی شندک اور جذب وکیف ہے، میں کسی سرتا پاعنایت لطف وکرم شخصیت کے سامنے ہوں یا کی حقیر نظر اور خوش نمانظر کے سامنے میرا دل بہت جلد گھیرانے گئتا ہے۔ میں تومسلسل اس کی آوازیں سنتا ہوں۔ جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو۔ میری طرح ہے وہ آڈر دہ ہو۔ کوچہ گردی کے اس کارد گرمیں ایک طمانیت تو ہے۔ ایک امید پوشیدہ آو لیے کہ ایک تدایک دن میں اس کے پاس بی سی سکتا ہوں، کیا یہ میں آئی جان جلائے گا۔ جیسے میں لیکن یہ محل آئی جان جا ہے گا۔ جیسے میں جل رہا ہوں، کیا یہ می جل رہا ہے؟ اے کسی چیز کی جلن جل رہا ہوں، کیا یہ مین اس کے جان جلائے گا۔ جیسے میں مین لیس ہارتے ہوئے اقدے پر بی شہوئی کہ جس رہا ہوں ہارتے ہوئے اقدے پر بی شہوئی کہ کہ میز زین اقرے کے دروازے پر ہاتھ جوڑے میں گئی کے معززین اقرے کے دروازے پر ہاتھ جوڑے میں گئی میں گئی ہوا جا تا تھا۔

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

لوگ اچھل اچھل کے مبارک بادیں وے رہیے تھے۔اچھا بھلا جوم المُدآ یا تھا۔اڈے کے اثر ورسوخ کی دھاک سب کے داول میں بیٹھ گئی تھی۔ پولیس کا اتنا پڑا چھایا اور وہ بھی نا كام ـ لوگ خوش منے ، لوگ تب بھی خوش منے جب ہمیں لے جایا جار ہاتھا۔ لوگ اب مرت آئیں جذبات کا اظہار كرر ہے منتھ لوگول كا كام بى خوش ہونا ہے \_سى كاعم ہويا دکھ سے اس میں سے سرت کشید کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں وروازے یر بی روک لیا گیا تھا۔ کچھ معلے ہار لے آئے يته - كوئي بل تها كه مين برافروخنة جوجا تار بنهل كونتهائي در کارتھی اور کچھ بھے بھی۔ رویا کرور کے تذکرے پراہے چے کا خوب لگا تھا۔ گھر کی قدرہ قیت تو ہے گھر ہی جانتے بیں۔ جب اُس نے کہا تھا کہ تیری ماں ہمیں گھر میں نہیں تھے دے گی تو کم مائیگی کا حساس کیسے جیکتے ہونے ورد کی طرح چھلکا تھا۔ زبان ہے کہا حقیر نہیں ہوتا۔ یادشاہ سے فقیر ملتے ہے انکار کردے تو بادشاہ دوکوڑی کانبیس رہتا۔خواہ وہ فقیرے نکڑے جیل کوؤل کو کھلا دے، بادشاہ کم مائیگی کا احساس مٹانہیں سکتابہ بنهل کواس احساس نے توڑ دیا تھا۔ کیسی زردی سمٹ آئی تھی اس كِ نَقُوشْ مِينِ ، بِانْسِ كَاسْلَكَا بُواجِنُكُلِ فَظِراً تَا تَهَا \_

جم بدمشكل اندر يبيع بنهل ك لي والان من عاريائي هي دي گئي جهليان اندر دينجة ي چيوويارشروع نُرِيْتُمَى -رَهُوبِ دِستُورِ بَجِهَا بَجِهَا اور بِيْهِ مردِه تَقَالِ بَصْلَ حِيارِيا لَي ير بس كري كيا - وهيارا دوڙا دوڙا گيا اور ڪه ساڳالايا تھا۔ تازه ثمير كى ده مهك جس كالبطل شيدا أكي فقا خوب الحدر بي تقی۔ دھیارے نے مفتش نے بٹھل کی طرف بڑھائی، مگر أس في بولى من وهيارا كالماته جهيك ديا يتحل كوابيا تبیں کرنا جا ہے تھا۔ تنہا کی کا کوئی رفیق تو اُسے رکھنا تھا اس وفت هقه في ليناحيا ہے تھا، مگر وہ کسي أور ہی دنیا میں پہنچا ہُوا تھا۔ شاید اپنا گھر دیکھ رہا تھا۔ زریں کا گھر۔ جو اُس سے باز وؤل میں شیرخواروں کی طرح تھی۔ مجھ سے اور دیکھانہ مگیا۔ میں اندر کی طرف بڑھا تو رکھومیرے پیچھے آگیا۔ وہ مجھے اسے کرے میں لے آیا۔ میں اندر جاکے ایک طرف یرا گیا۔ أس نے ہمی مجھ سے معترض نہیں كيا۔ ورومشترك بوتو زبان عذرانگ کی سی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ سپھی کچھے فود بہ خود بناکم، بنائے بوجا تا ہے۔ سن بھی لیاجا تا ہے، سنا بھی لیا جاتا ہے۔ رکھو جھے کمرے میں چھوڑ کے خاموثی سے باہرنگل گیا۔ اوراس کے باہر نکلتے ہی درواز ہ کھول کے چھن سے وہ

درآئی۔وہ صدیقصد کورائی تھی۔ پیل اپنی سدھ بدھ کو میٹیا تھا گ دن و علے تک میں بے خر پرار ہا۔ دھیارا نے آ كا تفايا بنفل في بلوايا تقاده عاداف متايا كرمل المان میں مکنک رہا تھا۔ میں نے أے مع كيا كم بخاركا تذكر یا ہر کی سے نہ کرے۔ میں اُس کے ساتھ باہر نگل آیا میں رنگ روپ ہی بدلا ہُواتھا۔ گلاب کی خوش بوجار سو پھیلی ہول تقى كى سخن مى سفيد جا ندنى بيچى تقى به ديوار نے ايک طرف عناني گاؤ تیکے لگے ہوئے مصنور دوسری دیواروں پرمنبری پنیوں کی بل کھائی ہوئی جھالریں جھول رہی تھیں۔ قدر یکوں ے روش فیاضی سے پھوٹ رہی تھی۔ ادھر سے اُدھر، اُدھ ے إدھر كارندے دوڑے ووڑے پيمررہے تھے۔ درمياني يحكي يرطيك لكائ بشمل راجابنا بينها تفاريدوه من والأشمل جہیں تھا۔ پڑ مردہ دیران محتذر \_ بٹھل نے کورے لٹھے بکا سفيد كرتايا جاما زيب تن كرركها تقالة خوب تلهرا أورأ جلا أجلا لگ رہا تھا۔ نوا بین کے سے وقار سے سنبری نے بار ہارمنہ ے لگاتا چھوڑتا بھلالگ رہا تھا۔اس کے برابر میں چھانیا۔ تھا۔ سرخ بھڑ کیلے کرتے اور سفیدیا جانے میں ملبوس اس کے دائیں رگھو بیٹھا تھا تھو یا تھو یاسا۔ یا تیں طرف آیک تکیا خالی تھا۔غالیًا بچھے وہاں بیٹھنا تھا۔سامنے ہی جمرو، زیرالنگو بیٹھے تھے۔وھیارا جھل کے یاؤل دابر ہاتھا۔ بھل عالم استغنامیں بول بیٹھا تھا جیسے دصیارا اس کے باؤل دہائی نہیں رہا۔ کسی بھگوان کے بیشر قدموں کو دھور ہاہے۔ ان کے سامنے میوول سے جمرے تشت رکھے تھے۔ بادام، یستے ، الانچیال ، سونف ، پہاشتے ، ایک تفال میں جا ندنی کے ورق میں کیٹی گلوریاں میڑی تھیں۔ان سے آ مے ساز اور کلاونت شوخ زردرنگ کے گرتوں یا جاموں اور سیاہ ریگ کی واسکٹ میں ملبول بے چین ومضطرب بیٹھے تھے۔ سارتی نواز موت سے زخمہ صاف کرر ہا تھا۔ یہیں تیرگی میں ایک جا ندیمی جمک رہا تھا۔ تکلف میں کا رُ<u>ھے گئے گھو</u>تگھٹ ہے جَعْلَكُمَّا سفيد چيره تيميني اور كلائي آئيمين، ابيض پيثاني، اس پر چھیٹر چھاڑ کرتی ایک آ وارہ لٹ، خط کشیدہ مڑ گان کے درمیان ایک تھی ی بندیا موربانہ تم سے جھی ہوئی گردن، وہ بڑے رچاؤ سے بیٹھی تھی۔ شرجائے کس نے مالا خانوں ، یں بیأزادی تھی کیفزال سہابُوازیادہ حسین لگتا ہے۔وہ بھی مہی مہمی ی لجائی بیٹھی تھی۔ جھلیانے بازار گرم کر رکھا تھا۔ جسے دیکھ کرسب کے جبرے کھل پڑے۔

ورجی سوامی جی ادھرآنے کا ہے۔ "میں زورا کے إ بضخ لكا لو حصليات آواز لكا في و و خوب ترتك من جلائے پاس بیٹے ایک برےمیاں کواشارہ کیا تو اُنھوں نے انسری اٹھائی کہ یا نسری گنگنانے لگی۔ نہ جانے وہ کولتا ی بھی جو ہوے میاں نے یانسری سے چھیڑی تھی۔ فروی بی ور میں تماشا بین بے حال ہونے کیے۔ ایک بان گرنانو وه دوسراانهادیخ ، دوسرے پرتیسرا، تھل بھی مرد ہے لگا۔ چھلیا تو گھٹیوں کے بل کھڑا ہوکر جھوم رہا تھا۔ برے میاں کی آ محصول سے پانی رہے لگا تو اُنھول نے وهرے وهیرے پانسری کوزمین برا تار ناشروع کرویا۔ پھر توجیے سب کچھ طریقا باطعو کچی نے تھا۔ دی اور وہ شرمیلی اوات بل کھاتی ہوئی اُتھی۔ اُوھر وُھو کچی نے ہاتھ روکے إدهرأس كے پيرول ميں تھنگھر و جيسنا چھن، چھن چھن، چھنا چین چین کرنے گے۔ رقص کر رہی تھی کہ شاعری۔ اُس ے اعشا کی حرکت میں بے باکی اور شرماہت کا جیب توازن تھا۔ أس نے مقامی زبان میں نفسہ جھیٹرا۔ کے کہا ہے سمی نے کہ موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ یہ ہرزبان کی نيان بي اس سبحية بين - سبب كومنساني بين مب کورالالی ہے۔ کچھ در قبل بانسری نواز بڑے میاں کا طوطی بول رہا تھا اور گمان تھا کہ اس سے خوب بھی بلا کیا ہوگا۔ اب لگتا تھا کہ بڑے میال نے وقت بی گنوایا۔ وہ مغینہ الی تھی کہ سنا کیے، رقاصہ الیمی کہ بس ویکھا کیے۔ فِعولِی کُ تھا ہے ہے تو گویا اُس کے قدموں کی ڈور بندھی می مجال ہے کہ تھاپ سے ایک جھ کارکم یازیادہ ہوجائے۔ وال توسنگامه بیا ہو گیا۔ سب سے پہلے جھومتا ہُو اچھلیا اٹھا۔ پھرتوسجی مجلنے گئے۔ زورا تڑپ تڑپ جار ہاتھا۔ نوٹوں کی منزيون يركذيان كلناتكيس خدام يدزيا سمينانهين جارم تهارة خرجيلياني ماته بكري مصل كومهى تصيب ليا- متمل نے بھی تھمکے لگانے شروع کرویے۔ رات گئے تک بنگامہ چلتارہا ۔ رقاصہ اتا ہے بلوائی گئی تھی۔ وہ جس تا کیکے میں آئے تھے والیسی کے لیے بھی ای کو یا بند کرلیا گلیا تھا۔اب

اك تا كَلَّهِ والْ لِي كُوطِلِدِي تَقِي، ورنه بيه مُجْرافِينَ مِنْ بِي جِلْنَا ...

میں میج کک جاگتا ہی رہا۔ میں نے رکھو سے شاکر

بهانى كايتاسرسرى طوريريوجه لياسيه أيك جيهونا ساقصية تماشهر

ی تھا، بکے بیقصید ہی تھا، \_ مجھے اندازہ تھا کہ شاکر بھائی کو

تلاش کرنے کے لیے یہاں کس سے پتابع چھنے کی ضرورت نہیں ہے۔اڈے میں سب سوئے پڑے تھے۔دو پہر سے پہلے کسی کے جاگنے کا امکان نہیں تھا۔ میں خاموثی سے باہرنگل آیا۔ بس ایک جگہ مجھے بوچھا پڑا۔تقریبا آ دھے کھنے بعد میں شاکر بھائی کے دروازے پر گھڑا تھا۔گلیارے کا سب سے نمایاں مکان بھی تھا۔ بیرونی دیوار سرخ بیل سے ڈھنگی ہوئی تھی۔دروازے پ ایک ڈشکرا کھڑا موٹچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اُس نے سرتا یا میرا بغور جائز دلیا اور تھارت سے مند بگاڑے بولا۔

ہدورہ مرہ ہوں ہوں۔ ''اے کیارے، تیرے کو دِ کھنے کا تیس اے کیا۔'' اُس نے نہ جانے مجھے کیا تجھ کیا تھا۔ یا بھوسکتا ہے شاکر بھائی خود کولوگوں کی دست رس سے ذور رکھتا ہو۔ میں نے اُس سے لیچے میں جواب دیا۔

"شاكر بھائى نے چانبیں ؛ الالگنا۔اسے جاتے بول

رب مرد و المسلم المسلم

چاہے ہوئے ہوئے ہا۔
''شاکر بھائی کے بھلے کی بات ہے اسے پولو بھٹی سے
راجا استاد آیا ہے۔''میں نے اپنا نفصتہ دیا تے ہوئے کہا۔ وہ
بھی کوئی افلاطون ہی تھا۔

رن من من من من المربهائي تمين العلم المجتنى العلم المجتنى العلم المجتنى العلم المجتنى العلم المجتنى العلم الم

نکلنے کا ہے اور ہے۔'' ''تو پھر کدھر ہے شاکر بھائی۔''میں نے تنورڈ را میکھے کر لیے۔ وہ ایک دم ہتھے ہے اُ کھڑ گیا۔ ہاتھی کی طرح قد آ ور تھا۔ اُس نے اچا تک میرے مینے بردہ بتٹر جھایا۔ مجھے اِس قدر جلدی اُس سے میڈو قع نہیں تھی۔ میں لڑ کھڑا کے پیچھے الٹ پڑا۔ اُس سے میڈو قع نہیں تھی۔ میں لڑ کھڑا کے پیچھے الٹ پڑا۔

کوئی خاص وجہ گئی تھی۔ دروازے برآئے ہوئے ہرآ دی ہے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ ممکن ہے شاکر بھائی کی طرف ہے ہنگامی تھم دیا گیا ہو۔ اُسے میرے بارے میں کوئی من گن کہاں سے مل سکی تھی۔ معافی تھے خیال آیا۔ مینوانے اپنی جائیداو میرے نام کردی تھی، اس علاقے میں کوئی جھوٹی موٹی بات دیتھی۔ جھی کوخیر بوجاتی اور ریا تھی ممکن ہے کہ مینوانے وم آخر کوئی بیغام شاکر بھائی کے لیے بھی چھوڑا اُس کی کلائی پر بڑا۔ اگلے ہی لیجے اُس کا جاتو میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنی جمونک میں آ گے نکل رہا تھا، لیکن اُس کا ہاتھ میر کی گرفت میں تھا۔ جوابی جھکے سے اُس کے کندھے کا جوڑ ضرور ال گیا ہوگا۔ وہ گھومتا ہُوا والیس میر کی طرف آ گیا مگراب میں اپنی جگہ رہنییں تھا، نینجاً منہ کے بل زمین پر گرا بڑا۔ کندھے پر ہاتھ رکھتا ہُوا وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہُوا اُ تبھری ہوئی نظروں سے جھے گھور نے لگا۔ میں نے چاتو بند کر کے واپس اُس کی طرف اُجھال دیا۔

''ابھی چلانا سیکھ…جائے شاکر بھائی کو میرا بول" میں نے اُس کی کیفیت سے دانستہ اغماز برتے ہوئے کہا۔ دوہوش دحواس سے بیگانہ بس بچھے گھورا کیا۔ بھی اسپے ہاتھ کوتو کبھی چاقو کو دیکھا۔ بھر اُس نے اپنی کلائی پر پوری شدت سے دانت گاڑ و ہے۔ اُس کے لیے بیانہونی تھی۔ معا اُسے بچھ ہوگیا۔ اُس نے دیوانوں کی طرح سردا کیں ہا کیں جھٹکا، چاقو وہیں پچھکا اور سیدھا میر سے ہیروں میں پڑ گیا۔ جھٹکا، چاقو وہیں پچھکا اور سیدھا میر سے ہیروں میں پڑ گیا۔ میں سیکھ کا ہے استاد۔ ٹومل گیا استاد! ٹومل گیا۔' وہ پیروں گیا۔ سے لیے سیکھ کا ہے استاد۔ ٹومل گیا استاد! ٹومل گیا۔' وہ پیروں گیا۔

میں نے بہ مشکل اُسے اٹھایا۔ 'استاد ہو گئے ہوتو مجھے جلدی ب<mark>نا</mark> وَ۔شَاکر بھائی ہے ملنا ہے جلدی۔''

' شریف نے فوراً اِدھراً دھرد کیجھتے ہوئے راز دارانہ کیج : ایکا۔

'''مبنی میں وہ کدھر گیا ہے۔'' میں نے سنسنا تے ہوئے اُس ہے بو چھا۔ میں وہیں کھڑا کھڑا بسٹی پڑنے چکا تھا۔ ''ابھی اپنن کوائس کے ٹھکانے کا تو نمیں بتا پرادر سمی مل کا مالک دوست ہوئے کا ہے۔ بسٹی میں اس کا بنگلہ ہے۔ بس اوری رہنے کا ہے۔'' ہو۔۔ ہرحال، اس ڈشکرے کے روینے سے گمان یکی ہڑتا تھا کہ شاکر بھائی نے ہرعام کے لیے دروازہ بند کررکھاہے۔ میں نے تہایت اطمینان سے اٹھوکر گرتا جھاڑااورایک مرتبہ بھر دردازے کی طرف ندم اٹھا دیا۔ وہ شیٹا کے اٹھے کھڑا ہُوا۔

"اوے اوے ... ایکی تین سال بجور میں کا شنے کا ہے۔ "اُس نے چاتو کھول لیا۔" تو ادر کا تیں پڑتا ... بیرے کا جانے کا جانے کا خیں اے ... اسے دکھائے گا تیں چلانے کا دونوں ہاتھوں میں تولاء استاد والا لگنا تھا۔ میں نے اُس کے اُس کے اُس کی دونوں ہاتھوں میں تولاء استاد والا لگنا تھا۔ میں نے اُس کی بجیکوں کو یک مرنظر انداز کر دیا اور بے نیازی ہے قدم اٹھا دیے۔ اُس کی آئیس جیرے مستعدی ہے اُس نے ایک قدم بڑھا کے چاتو کو میرے مستعدی ہے اُس نے ایک قدم بڑھا کے چاتو کو میرے چھوانیوں اور وہ دوقدم ہجھے بٹ گیا۔ بیایک تنم کی تنہید تھی اور چھوانیوں اور وہ دوقدم ہجھے بٹ گیا۔ بیایک تنم کی تنہید تھی اور پھوانیوں اور وہ دوقدم ہجھے بٹ گیا۔ بیایک تنم کی تنہید تھی اور پھوانیوں اور وہ دوقدم ہے تھے بٹ گیا۔ بیایک تنم کی تنہید تھی اور بھوانیوں اور وہ دوقدم ہیں دوڑ جانا جانے تھا۔ میں نے قدم اس کے خیال میں اس حرکت پر مجھے سریک دوڑ جانا جانے تھا۔ میں نے قدم اس کے کی طرف اٹھایا تو اُسے مواسلے کی تگینی کا احساس تو ا

''اے بول کون ہے تو …ماکر ہائی سے کیا کام پڑنے گئے۔'' ''کام تیرے کو بولنے کا تمیں ہے تو شاکر بھائی کو جاکے بول جمبئی ہے راجا استاد آیا ہے۔ تیرا کام جو ہے تو وہ کر۔'' میں نے اگلا فقدم بوصاتے ہوئے کہا۔ جھے جُھُل کے بیدار ہونے سے قبل اڈے پر پہنچنا تھا۔ بہے ممکن تھا کہ ہم آج ہی جمبئی کے لیے روانہ ہموجاتے۔

'' تیری توسالے...ابھی ڈاکٹرے ملنے کاہے۔' اُس نے چاتو دائیں ہاتھ ہیں تولا اور میرے دائیں بہلومیں گھو ہے کے لیے آگے بڑھایا۔اگر میں اُس کی مہارت کا اندازہ نہ کرچکا ہوتا تو چاتو میری ایک آ دھ انتوی باہر نکال لاتا۔اُس نے دائیں طرف کا جھانسا دے کر بیلی کی ہی تیزی سے جاتو ہائیں ہاتھ میں تھا ما ورنشا نے پر گھونپ دیا۔وہ بھی مقابل کو کسی درج میں تھا ما ورنشا نے پر ایسائر نیج داؤند آ زماتا۔ خمل کی تربیت کا بنیادی جز وہی سے تھا کہ بدن کا ہرجز ونظر کے تاہج ہونا چاہیے۔ ترکیب نظر کے اشارے پر حرکت کرنے لگ جائے تو شاگر واستاد ہوجاتا اشارے پر حرکت کرنے لگ جائے تو شاگر واستاد ہوجاتا ہے۔اُس نے جسے بی بائیں ہاتھ میں تراز ونولاء میراجسم خود ہوجوہ بی کی تو ہوجاتا ہو دیرے موقع کی گؤائش نہیں تی کھا گیا۔اب اُس کے ہاس دوسرے موقع خود ہوجوہ بی کی گؤائش نہیں تھی ۔ میرا دابیاں ہاتھ اُس کے ہاس دوسرے موقع کی گؤائش نہیں تھی ۔ میرا دابیاں ہاتھ اُس کے ہاس دوسرے موقع کی گؤائش نہیں تھی ۔ میرا دابیاں ہاتھ اُس کے ماس دوسرے موقع کی گؤائش نہیں تھی ۔ میرا دابیاں ہاتھ اُس کھا و کے زور میں

Scanned And Uploaded By Wuhammad Nadeem

لکتھی ہے ل اوں اور ای کے ڈریعے اس کے باپ ہے
بات کروں انگین نہ جانے کیوں جھے ایسا کرنا مناسب ہوگا۔
لگا۔ چھٹالط تھا۔ پہلے گئشی کے باپ ہونے کا ہے…ابھی میرا
"مال آپ ناراح نئیں ہونے کا ہے…ابھی میرا
تا نگا بھاڑ لے کا ہے۔ بیاج کا فرجا ہے۔ سام کورونی پانی
کے پیمے نئیں بچتے ساب۔ "کوچ وان نے گھوڑے کو جا بک رسید کرتے ہوئے کہا۔ تانگا بازار سے نکل کے کھلی
جگہ برآ گیا تھا۔

" قرضہ کیوں لیا تھا۔"
" قرضہ کیوں لیا تھا۔"
" قرضہ کیوں لیا تھا۔"
وے دیا ، بیا تغییں کس نے ۔گھوڑ اسکیں تو تعیں چلنے کا تھا۔
بیاج میں تا نگا پیچنے کا تھا۔ بس ابھی سام کو آئے دو آئے ہوآ نے ہوں کے لیے لیے جانے کا ہماب ... سواری لوگ پیسا تعین دیے کا ہے ساب ... سواری لوگ پیسا تعین دیے کا ہے ساب ... ابھی دو آئے مائے تو ایک آنا مائے کا ہے ساب ... ابھی دو آئے مائے تو ایک آنا نا معین دیے گاہے۔" کورچ وال دکھیارے لیجے میں بولا۔ اُس نے سے تھی جو تھی کے گھوڑے کوچا بک رسید کیے۔

مین کی کے گھوڑے کوچا بک رسید کیے۔
"مائی مر بے کو کیوں بارتے ہو! بیاج کا قرضا کتنا ہے۔"

"اس فریب کو کیوں مارتے ہوا بیاج کا قرضا کتا ہے۔" میں نے اس سے پیر چھا۔ میری پیٹٹ بدرستوراس کی طرف تھی۔ "ابھی پورے تین سو ہونے کا ہے ساب..اپنا جھونیٹر کی مجنے کا ہے اب۔"

'' اُنہی اے سنمی مل والے کو پتا ہونے کا ہے۔'' شریف بھے سے غلط بیانی نہیں کرسکتا تھا۔اُس کی بات تمل ہونے ہے تیل میں وہاں ہے مڑا یا۔ شریف وُورتک میرے پیچھے آیا۔ گڑ گڑا تارہا ہنتیں کرتارہا کہ بچھے ساتھ رکھ اللهائے۔ نیس نے اُس سے دوبارہ آئے کا وعدہ کرکے بہ المَشْكُل عان حِيشِرائي \_ مِين سُس سَ كواسيخ ساتھ ليٽا جاؤل و گا۔ یہاں تو جوساتھ ہوتا ہے وہ ماراجا تا ہے۔ کھل اٹھ گیا اً ہوگا۔ مجھے وہاں نہ یا کراس سے سر پکٹرلیا ہوگا الیکن میرے میرے کہاں رہے تھے۔خود بہنجود ہی کشمی مل کی طرف قدم انُه رہے تھے۔ ایک راہ گیرنے تفصیلی پتا سمجھا دیا۔ وہ جگہ كاشى أن آبادى أ قدر كم من كرشى، وبال تك تاكلة جاتے تھے۔ون کی چیل پہل خوب جم چکی تھی۔لوگ باگ مائيگلوں پر اور پیدل اوزاراہے کندھوں سے ٹائے رواں رواں دکھا کی ویتے تھے۔ دلواٹرا کا اکلوتا بازار ہڑک کے وونوں اطراف بنائی گئی چوبی دکانوں پر مشتک تھا۔ میمابرد بول اور شمیلے والول کی وجہ سے باز ارگنجلک نظر آتا تھا۔ وہیں اس جوم کے 🕏 تا کے بھی کھڑے تھے۔ نہ جانے وہ یمال کیے آئے تھے اور ندجانے وہ بیال سے تکلیں 🚣 ِ کیے۔ میں ایک تا گئے کے پنچھلے ہے میں بیٹے گیا اور کو چ وان ہے کہا کہ شمی مل چلو۔ وہ آسمیصیں چڑھا کے بولا۔ " ابوصاحب دوآنے سے ایک یائی کم لینے کائٹیں

اے۔ ٹانگا بھرنے کا ہے تو چلنے کا ہے۔' میں نے خاموثی ہے آیک رُپیا نکال کے اُسے دیا تو وہ 'جیرت ہے بچٹنے لگا۔''ابھی چارآ نے ٹوٹائمیں اےصاحب۔'' ''ریماسارار کھانی، مگر جلدی چلو۔''

اس نے بعد وہ بھیڑتو وہاں تھی ہی تیں۔ وہ تیر کی طرح
اُلَّ ہے تا نگا نکا لہٰ چلا گیا۔ بیں تشمی کے بارے بیں سوچنے
الگا۔ مکن ہے وہ مل بیں آئی ہوئی ہواور اُس سے ملاقات
الگا۔ مکن ہے وہ مل بیں آئی ہوئی ہواور اُس سے ملاقات
الکین جھے ان جمیلوں میں الجھ کر پھرکوئی نئی مصیبت مول
الکین جھے ان جمیلوں میں الجھ کر پھرکوئی نئی مصیبت مول
الہمیں لین تھی۔ ہوسکتا ہے شاکر بھائی سیٹھ کو تفصیل بنا کر
الہمو۔ ہوسکتا ہے سیٹھ بسیٹی میں اپنے شکلے کے وجود ہی ہے
انگار کر دے۔ ایسا سوچنا ہی بیکار تھا۔ کے خبرتھی کہ وہاں
معاملہ کی طرح نبٹنا تھا۔ اب تک ہوتا تو بھی آیا ہے کہ
معاملہ کی طرح نبٹنا تھا۔ اب تک ہوتا تو بھی آیا ہے کہ
معاملہ کی طرح نبٹنا تھا۔ اب تک ہوتا تو بھی تا یا ہے کہ
معاملہ کی طرح نبٹنا تھا۔ اب تک ہوتا تو بھی تا یا ہے کہ

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

"اس نائلے کی تقی قیمت ہے جوتم چلارہے ہوئے" "ماب ميه بورے ساڑھے پائ مو کا ہے۔ بھلوان كرياكرنے كام ساب...آپ كام چينا كرنے كام \_ ' دونہیں، میں ویسے ہی پوچھر ہاتھا۔ ایکشی ال کنتی دُور ہے۔'' "ميآ گياساب...آپ بھي اجھا پوچھنے کا ہے۔ ل تو

میں نے مڑے دیکھا ہل واقعی آ گئی تھی۔ چنیوں سے گاڑ ہے۔ سیاہ رنگ کا دھوال نکل رہا تھا۔ کوچ وان نے تا نگا عین مل کے دروازے پر روکا۔ ٹن نے اُسے وہیں تھیرنے كاكبا- معا مجھ كھ خيال آيا- بھل نے كھ يہے ميرى جيب مين تھونے تھے۔جائے أس كے ياس كمال سے آئے۔ شاید چھلیا ہے لیے ہوں ، مگر وہ کافی رُئے ہے۔ سوسو کے کئی نوٹ تھے۔ میں نے جیب سے نکال کے دیکھے تو وہ ہزار ہے زیادہ کی رقم لکتی تھی۔ کیا خبرا ندر ہے دالیس کس حال میں آتا ہو، میں نے ایک بزارزیے کن کے کوچ وان کوریے۔

'' بيد كھالو! قرضه بھي لوڻاوينا، ڻا نگاؤينا خريد لينا\_'' کوچ وان کھڑا کھڑا کرنے لگا۔ اُس کی آگھیں جھر جھر ہے لکیں۔ وہ زیر کب بچھ بدیدا رہا تھا۔ میں نے رُبے اسے تھائے اور مل کی طرف جل دیا۔ بے رنگ زنگ ٱلْيُورُ فُولا دِي دروازه مِنْدِيرًا تَقَالُ بَعْلَ مِنْ ايكَ تَجْعُونَي سَ طاخي تھلي تھي، سڙک کي مڻي جھي تيل ميں چيڙي موٽي ساوپو ر ہی تھی۔ فضامیں مرداری بساندر چی ہوئی تھی۔ بیس طاعی کے قریب گیا تو اندرے ایک پیرمرد نے جھا نکار اُس نے تَعْلَمُ كَانَ مِينَ أُرِّسُ رَكُما تَصَارِوهِ مَنْتَى وغِيرِ ولكَّمَا تَصَارِ

'' ہاں بھائی صاحب فرما ئیں۔'' اُس نے شستہ کیجے منکن در **با**شت کریا۔

""سيٹي سے ملنا ہے۔" ميں نے وضع وارانه مسكراب اہنے چرے پرسجاتے ہوئے کہا۔

"كياكها؟كس علااب؟"أس في مصنوى جراني

' مینٹھ سے ملتا ہے۔'' میں نے اُسی کے الہجے کی لقل اتارتے ہوئے ترکی برکی جواب دیا۔

" دلَّيا سے آئے لگتے ہو...امان سٹھیا گئے ہو بھتے۔ ہیال حیاری دن پہلے نام کھاتے میں چڑھوا ناپڑتا ہے۔'' ''بزے میاں، میں ولی ہے نہیں آیا۔ مجھے آج اور

البھی مکناہے۔''

''براے میال ہوویں گےتھا رے باواحضور سیزی أيرے غيرے تحقو غيرے تبين بيں۔ نام پڑھوا جاؤ، جاري اول بعدة جاناً "برا ميال يك وم التج سے أكور كئے۔ بنصل كهتا تفاكه جيت كاليبلا دروازه اي وقت كل جانا ہے جب مقابل کی کوئی کم زوری تھارے ہاتھ لگے جائے۔ جسمال كم زروى ست لهين زياده سود مند نفسياتي كم زوري ہوئی ہے۔ مُ زوری دریافت ہوتے اے مقابل پر آزمائے كے طریقے برغور شروع كردينا جاہيے۔ برے برے مورما صرف زبان سے چت ہوجاتے ہیں۔

"حضور،آب دئی کے آگئے نہیں۔ ہم نے ستاتھا کہ ادھر یڑے میاں عزت اور احترام کے القابات میں ہے ایک ہے۔ ير الما الوابول كوبهي بولت بين - آب غلط تحجه بين عاري بات۔آپ اور ہم برابر ہی کے دیکتے ہیں۔"

میری بات ک کے بڑے میاں کی آ تکھیں مکرائیں، مکر انھوں نے اپنے کہتے میں تلجھٹ برقرار رکھی، بو نے ۔ ''کھیتے ہسپٹھیصا حب کے آئے کا وقت ہور ہاہے۔ یا ہریاڑ و ميسجة رمومه مان جاوي تولل ليومه باقي اين كي طاقت بيل: مرجه المالية المركم براء مال في ميال في اللها طافی بند کردی۔ اسیے شین اُنھوں نے بوی فرائے دلی کا خبوت دیا تھا کہ میشھ صاحب کی آید کا بنا دیا۔کوئی اور جازہ کار بھی نہ تھا۔ میں وہیں ایک طرف کو کھڑا رہا۔ سڑا تدہے جی مثلار ہا تھا۔ کوچ وان نے مجھے یوں کھڑ اد یکھا تو گرتا پڑتا بھا گا آیا۔ اُس برابھی تک لرزہ طاری تھا۔ اُس سے جانا جی کہیں جارہا تھا۔ اُس نے قریب آتے ہی بڑے سجاؤے اینے کندھے کا رومال کھولا اور میرے م برسا بیکرنے لگا۔ "ساب، آپ ادر کھڑا ہونے کا نہیں ہے۔ تائے تل بيضي كا إسماي وهوب سيد" كوج وان بيجا جار بالقاب من المسكونة بون على ، من المسكون من المسكون ال تقے۔ رخصت کرتے وقت ویتا تو بہتر تھا۔ میں اُس کے کہ حداصراریر تا نکے میں آ کے بیٹیدر بار گھنٹے وو گھنٹے، کئی ﷺ كزر كے مدديبر ذهانے كوآر بى تھى ، تكرسينھ كى كارنبين آل میں کئی مرشبہ طالحی میں بڑے میاں کے یاس بھی تمیا۔ انھوال نے بڑے بیار اور خلوص ہے کہا کہ اس سے زیادہ انھیں کا

ه محصیل معلوم به البقه وه ربیر بات ابوری دیانت دار**ی** 

رہے منے کہ میٹھ اس وقت کارخانے میں نہیں ہے ا

نے سپٹھ کی کوئٹی پر جانے کا فیصلہ کرلیا۔ میں <sup>لکھ</sup>می کا سامنا کرنے ہے احتر از کررہا تھا ، مگراپ کوئی اور جیارہ کاریھی نہ قا۔اے کم ے کم اسے باب کے جمعی کے بیٹھے کا ضرورعلم ہوگا۔ کوچ وان کوسیٹھ کی کوتھی کاعلم تھا، میرے اشارے کی در تھی اُس نے تا نگاہُوا کر دیا۔ یہ دیکھے کے میری حیرت کا کوکی فیمکانانہیں رہا کہ شاکر بھائی کے عین برابر میں سیٹھ کی كَوْمَى هَى ... مها كر بھائي كے مكان يرشر بف اس وقت نظر نہيں آرم تفامسينه كي كوتي تحيير عالى شان كل تقام يوري عمارت پرسنگ البیش برتا گیا تھا۔ حسی دروازے پر چوب داري كاخوب كام كيا كيا نقاله جس يررد پيلا روحن خوب يحلا لگ رہاتھا۔ میں نے آئے بڑھ کروستک دی۔ ایک بندوق بردارسکھ ہاہر آیا۔ وہ چوک داروں کی آنگریزی وردی میں ملبوس تفاله بيس في أس سے بلا جھيك كہا كه ميجھ الشمي ويوي نے بلوایا ہے۔ اُن سے کہنا باہر زمان آیا ہے۔ ' اُس نے ب

و متم غلط مجھر ہی ہو۔ شد ہی میں مقرور ہوں اور نہ ہی

أس في يل كمير المنه برباته ركاديا." ووتى نه كروموين جي، داي جول آپ كي -آپ آئي ين جي میں نے بھگوان سے کہر کر بلوایا ہے۔ ' وو و تیل پر جھے ہے بے اختیار لیٹ گئے۔ میں کھبرا گیا اور آ ہستہ سے علا حدہ کیا۔ لَكُعَى فَيْ مِيرالها تَه بَكِرْ الورجُعِيا إيدر هَيْ ليا\_

موہن بی میٹوابی کی ہتا۔"معا أے بہت پچھ یادآ گیا۔

أس تك ساري خبرين بيني يجي تقين - وه أيك كي مخاط

ممين مسب خير جوجائے گا۔ پوليس اس ورواز ے كا يالن

"أب جلدي سے اندر آجائيں، چيٹا كى كوئى بات

نظرول سے میرے عقب میں دیکھنے لگی بھر بولی۔

. "مویا! مویا!" وه چلانے آئی۔ وہ گھر کی منہ چڑھی و محق تقی و دوبلاکسی خوف وخطراور بلانسی حیل و ججت کے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر کو دوڑی جارہی تھی اور میں چل تہیں رہا تھا گویا میسل رہا تھا۔ بیرونی دیوار اور عمارت کے درمیان باغیجہ تھاجس کے بودے رنگ ہارنگ کے پھولوں اور بھانت بھانت کی خوش ہوؤں ہے اٹے پڑے متھے۔مہک کی کیٹیں موری کوتھی کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ کوتھی ولایق طرزیرین ہوئی تھی۔مہمان خانے میں پہنچ کے اندازہ ہُوا کہ تزئین و آرائش بھی ولایتی طرز پرکی گئی ہے۔ نرم زم گدوں والى مخلين كرسيال تعيس جنهين الكريز سوفا كهتير تنق برقي قنديليس برمحراب يرتهيس اورايك بيضوى قبقمه عين وسط بيس لٹک رہاتھا۔ نہ جائے کہاں کہاں ہے ہے بیلی حاصیل کررہے شے۔ بمنین میں بھی حاشا کی بھی تک رسائی جیس تھی۔مہمان حَالَے کی پہنتی و بوار پر ایک قد آ دم تصویر مثلی ہوئی تھی۔ بیہ يقينا سينه جي تقار ات ين سرخ ساؤهي بين ملوس ايك باوقارخانون بوكلائ فذمول سے اندر داخل ہوئیں للسمی الھی کا پرتو تھی۔

"مویا، بیموہن جی بیں ہم نے جن کا بتایا تھا۔ر گھو کا مروناش كرنے آئے ہيں۔" كلشى نے ميرا باتھ نيس چيورُا...ان كاما حول خاصا آزارلگنا تھا۔

"موہن بی مید این جاری ماتا جی" میں نے اُکھیں ہاتھ جوڑ کے تمسکار کیا۔ جواباً اتھوں نے بھی نمسکار کیا۔

بقارب سے کروہ جھے لیٹنے کے لیے آئی تھی، مکر لجا گی۔ والمديان جي موشواس نهيس برد رما- بيفكوان سے دن المات يماتها كالهي آپ كوبلانے كا ... میں نے کہنا جاہا کہ میں تمھاری وجد سے جبیں آیا۔ ومحادب بتاسے ملنے آیا ہوں، ایک کام ہے ان ہے، . فرش چھ کہدندسکا۔

غورمیرا جائزہ لیا اور بھے وہیں کھڑار ہنے کی تا کید کر کے جلا

گیا۔ وہیں کھڑا دہنے کی تا کیدو دبول کر گیا تھا جیسے میں نے

الك قدم بھى بلايا تواندرى سے ايك كولى داغ دے گاييں.

ابھی اس کی ہدایات بریحتی ہے عمل کرنے کا سوچ ہی رہا تھا

كرموني اوني كوشي جاك أتقي \_ مكان يرمتا تها كه د بوارون

کے ﷺ ہڑاونگ بچل ہے۔ ہمیز تیزالوگ ادھراُدھر دوڑ رہے

يْنِ - يُحْرِدُهُم سنة وه رويبالا بيها فك كهلاً - لَكَتْمِي نَظْم يبيرول بنا

آ کچل کے دوڑی چلی آ رہی تھی ۔اُس کا سینہ دھوٹکی کی طرح جل

مهاتھا۔ وہ زخمی نظروں مجھے دیکھے گئی۔ ووسادی میں بھی بے پناہ

سین لگ رہی تھی۔ اُس کی پھیلی ہوئی آ تھےوں میں زخموں کے

ماتھ ساتھ ہے اعتباری بھی جھلک رہی تھی۔ اس کے اطوار

' میں نے کہا تھا دلواڑ آؤں گا تو تم سے ضرور ملول محن منه جانے کیوں میں نے وہی کہا جودہ سنٹا جا ہتی تھی۔ المعمل نے بتا تی ہے آپ کا ذکر کیا تھا۔ وہ آپ کی ويتنامين ميضے بين بستى بھي اليك موركھ كو دوڑايا تھا جو دل

بخمل جھلار ہا ہوگا۔ جھے کسی نہ کسی کو بتا کے آتا تھا۔ آ 

" اپ کا بہت جکر کرتی ہے۔ رکھو پالی نے ہمارا سیٹھ کے بنگے کا ان میں ہے کی کوعلم نہیں ہے۔ سیٹھ کو آپ ہی کر سکتے ہور'' '''یہ میں کی ذاتی رائی ہے یہ مجھ میں ایسا کوئی گن آہیں قريب بمبئي من آيك بري ل لكان كاراده ركات ماراده وكانتهاب ميرايبال زكناب كارتها بين المحاكم انبوا " بچھے اجازت دیجے۔ میرے پکھ دوست راہ تک

چیون ناس کررکھائے لیسمی کا وجار ہے کدرگھوکا سروناس

ہے۔'' میں اکھیں کیا بتا تا کہ میں رکھو کے اوّے ہی پر رہائش

"موماليتا بي كدهرين موجن في كويتا بي سطوانا بيا-"

"بابر جمان نام بي تمهارا..." مسكى في في تايا تفار للشي

"جى باير زمان!" مجھے وہاں گفٹن ہونے لگی۔ مجھے

معمومن جي آب موياجي سند باتين كرين ، هم پتاجي

كوبلاكة لات بين في المستى في اب جاك بير اباته في وزا

تھا۔ وہ جانے کئی تو اُس کی مویا جی نے اے مع کرتے

موے کہا۔'' تمھارے پتا جی آج سورے بمبئی گئے ہیں۔

گہرایاراندلگتا تھا۔وونوں کے مکان بھی پہلوبہ پہلوتھے۔

اینانگلاہے۔ بمبئی میں میرا گھر بھی ہے۔" ۔ لک

" مجھے تا کیکے والا بنار ہا تھا کہ جمعیٰ میں تمصارے پینا کا

" المائے رام تا گئے والے کو کیسے پتا چل گیا سمی کو بھی

منبیں بتا۔ اُس کے بتا جی نے مجھے بھی جندون پہلے إتنا بتایا

تھا كدأ تھول في بمبكى ميں مكان ليا ہے۔ البھى كسى كو بولنا

محيم - بالكول كوبهى تكين - مائة رام نائكة واليكوبهي ...

تسمى تائلًه والله كويلوا جرا يوجيول ...او راجا...تائم والا

باجر کھڑا ہوتو بلالا واسے ' الکشنی کی مویا یک دم بوکھلا گئی اور

اس سے زیادہ میں بو کھلا گیا۔ میں نے رواروی میں ایسے ہی

حجموت بولا ثقا اوروه تائكم واليكو بلوار بي تحي كوچ وان

يقلينا بابري كفرا بوگا وه مير ب بغير كبال شكنه والانتحار راجا

نامی ملازم بھی چلا آیا۔ اُس نے بتایا کہ تاکئے والا جھے

چھوڑ ہے ہی چا گیا تھا۔ وہ باہر نہیں ہے۔ مویا جی میرے

کی مال نے بردی محبت سے کہا۔ انھوں نے انسمی کے سوال کو

يتعل ك فكر كھار ہى تھى ۔ وەسوسو گالياں بك ربا ہوگا۔

سناأك سناكرديا نفايه

أدهر ہے مستری لینے گئے ہیں۔''

البائے بائے ... دیا کر وموہ کن جی ... ایسے کیسے مطلح جاؤ كي " الكشمى فيل ك الحدكم إلى مولِّي وه بي يقيل سي مجمل و يَعْضِ لَكُي غِفْب كالتحريقا أِس كي آنگھوں ميں \_ " بجھے ابھی جانا ہے لکشمی۔ میں روبارہ آؤں گا۔" تحھارے پتا تی ہے پچھ ضروری کام بھی ہے۔'' " بتالياً موتا \_ بحص بتاؤ كيا كام \_ ب\_ مجهوموين في كام ہوگیا، مگر جائے نہیں دول گی۔'' وہ سامنے آ کے کھڑی ہوگی

رب ب أس كى بلاخيراً تكفول ميس يجهد قعا مجمح ازخود اي خيال و د خېيس مو بن جي ، ميس جانے خېيس وون کي-' وه اپي

لکشمی کی مال کامیہ جملہ کن کے میرے تو کو یا قدموں ہے • • تو مجترساته ه چلو... بین ساتهه بی واپس آ جاؤن گا۔" میرے دل میں خواہش الڈی کہ دوا ٹکارنہ کرے۔ '' را جا ڈرائیورے کہوموٹر نکا لے...چلیں موہن جی۔'' وہ حصت میار ہوگئا۔ اس نے مال سے اجازت لینے کا تكفف بھى روانبيل ركھا۔ جو كھڑى أسے تذبذب سے ذبكھ ربی تھی۔ پھرشانے اچکا کے اندر جلی گئی۔ اُس نے لکتھی مصاسم كاستفسارتين كيا - محصان كي معاشرت كالمحولي اندازہ ہور ہا تھا۔ لکشمی پھر میرا باتھ پکڑے باہر کوآ گا۔ مہمان خانے کے دروازے سے ڈرائیورنے موڑ لگا دی تھی۔ سفید رنگ کی جیماتی موثر اور سفید جیماتی وردی بل 🕝 ملیوس ڈرائیورخوب تھلے لگ رہے تھے۔ مؤڈب ڈرائیور نے آگے بڑھ کے بچھلا دروازہ کھولا۔میرے ایمای سوار ہوگئی۔ ڈرائیور بھا گنا ہُوا گیا، اُس نے جیمٹ دومرکا: طرف كا دروازه كحول دياب مجھے خوا مخواہ بنسي آ گئي اور مل مسكراتا ہُوا موٹر میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور تیزی ہے موثر آلگا ے نگال کے گیا۔ تا تکے واللہ دستور یاہر بما کھڑا تھا۔ راجا نے کام چوری دکھائی تھی یا پھراس وقت کیجھ دیرے کیے لوق

آيا-''ميل اپنے دوستوں کو بتا کے واپس آ جاؤں گا۔''

مسى نے زمین مین کی کی۔ بمبئی میں ایسا کیا تھا کہ سب وہاں ووڑے جارہ مصرمکن ہے مولوی صاحب کی مالا میں سیٹھ بھی ول چیسی لے رہا ہو، نیکن مجھے شاکر بھائی اور سیٹھ کا بہت

''موہمن جی ادھری نرکھ ہی ہیں آ رہے ہیں۔'' منتصل نے جینصناتے ہوئے کہا۔ غضے میں اُس کا چیرہ ستاہُوا تھا،

واسطة مين استاديه مين نے بنشل كومخصوص انداز ميں آ كھے سےاشارہ رکیا۔

رے... بول کے جلا جاتا۔ '' شمل یک دم مدہم پڑا گیا۔ "سوامی جی استادسورے سے پریسان بیصنے کا ہے۔ ا بھی سارا دلواڑا ڈھونڈ نے کا تھا۔ تاکیے والا بھی غائب سوامی جی غائب " چھلیا دھیرے سے بولا۔

ِ '' کرهری گیا تھا۔'' بخصل نے سوچتی نظروں ہے آتھی

بغاد مکیملیا تفااور بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔اس ہے آگے کا منظر

میں نہیں و کیے سکا۔ ڈرائیور موٹر تیزی سے بڑھا گیا تھا۔ یہ

چیوٹا سا قصبہ تھا، میں نے رکھو کے اڈے کا یا بتا دیا۔

"صاحب آب نے واقعی اُدھر جانا ہے ؟ مالکن اُدھر

ركهو دادا كا اقراب أن الرائيور في عقبي شفت مين ويكف

"جدهر موجن جی بول رہے ہیں اُدھر ہی چلو\_" بس

میرے کسی جواب سے پیش تر لکشنی نے بڑے اطمینان سے

کہا۔اس کے اعداز میں کوئی تلاطم نہیں تھا، کوئی بیجان، کوئی

طوفان يجه بهي نبيس تقاروه اليسيمينهي هي جيسے أسير توقع ہوكہ

چندمنٹول میں موٹرر کھو کے اللہ کے گلی میں داخل ہوگئی۔

ڈرائیور کے ہاتھ کرز رہے تھے۔ دھیارا اور کالوگلی کی مُلَو پر

كفرْے تنف رصيارائے مجھے ديکھ ليا تھااور شور مجاديا۔ دوڑ ہا

بُوامورُ كَ يَتِيجِهِ آئِ لِكَارِ يُعِرِقِهُ كَلْمِيارِ عِنْ فِي الْكُوالَى لِي اور

جاگ بڑا۔ موٹر جب رگھو کے دروازے سے کی توستے ہوئے

پر کے ساتھ سب سے پہلے مصل آیا پھر جھلیااور پھرر گھو!

ر ایکورے درواز و کھولاتو لکشمی شان ہے نیازی سے

فیجاتر کی۔ میں خود بی دوسری طرف کا درواز ہ کھول کے اتر

آيا تقاله فحويقر كابموكيا تقاله لكنا تقاكده مان بيش ترلوك للشي

کو پیچائے تھے۔میرے آئے سے جوٹھر کھل پچی تھی وہ یک

يُم المُم كُن تقى - ركوك آئيس سينة بينة بابر تكن كوآربي

أفي متعلق يبل مرتبيز بان كلولي

تمب شن ليس\_

. فەرگھوكوۋە ھونڈراي تقى \_

"موہن جی، یبال کیوں لے آھے ہو۔"

"رُهُو كا سروناش كرنے- أؤ ميرے ساتھو، ؤرو

میں " میں نے وُ پٹ کے کہا اور تیز آ واز میں کہا، تاک

عادُ لِ كَى، حِلْيِهِ \_"أَنْ سَلْمَ عِنْ يَيْزِي أَ وَازَيْنِ جَوَابِ دِيا\_

مين أع ومين لي جاؤل گا۔

ڈرائیور نے تھنے سے موٹر روک دی۔ وہ شیٹا گیا تھا۔

ہوئے کہا۔ اُس کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔

مجھے ڈر لکنے لگاہ " تتم رائے ہے ہٹ جاؤ، اِس لفڑے ہے تھا را کوئی

" تيرے رائے كى ميا... ذرا خوش نہيں و كيھ سكيا

كود يكھتے ہوئے كہا۔

تھیں،مگراس کےجسم میں ذرابھیٰ حرکت نہ ہوئی تھی۔ چھلیا نے دوقتہ م چیچے ہٹ کے رکھو کے کان میں بیر گوشی کی ، مگر رکھو '' سے بعد میں بتاؤں گا…'' پھر میں نے ذرا تیز آ واز میں، المحكيمال من ربا تفار ووتو بس و كيور بالتفال التشمى نه يهال كها-" الجمي ركفودادات دوروباته كرف كاب-" بتهل کھلکھلا کے بنس پڑا اور استہ جھوڑ دیا۔ سب دائیں یا نیں سمت گئے ، مگر رگھو و ہاں تھا ہی تہیں ۔ وہ کہیں پہنچا ہُوا تھا۔ میں نے جاتو کھول کیا اور تکشمی کا ہاتھ پکڑ کے او کے میں واخل ہوگیا۔ بخصل مسكرا رہا تھا، باقی سبھی ايك دوسرے كو حیران و پریشان نظرول ہے تھور رہے ہے۔ میں لکشمی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا رکھو کے کمرے کی ظرف چلا گیا۔ایک بھیٹر ہوارے ہمر کا ب تھی۔اب لکشمی بھی بچھ کھے کھورانے لگی تھی۔ رکھوکے کمرے تک پہنچنے میں مجھے شد پدکوفت کا سامنا كرنا يرا وروازه مقفل تفاريس في يحيه مرا كرويها تو وصیارا تیجھے آئے والی بھیٹر میں سب سے آ کے تھا۔ ان کی

ي المجيد بالمكن كدائى رازى بات تائك والي كوكي بالجل مل مفي سفي ازخودا أب كام تحديكر ااورا ندر لي جلا يشل Scanned And Uploaded وان إدهم أدهر سرك كيا موكا كوج وان في مجهم موفر كا Muhammad Nadamma 150 ----

سجھ بیں تہیں آ رہا تھا کہ بیرکیا ہورہاہے۔ کہیں میرا دہاغ تو نہیں چل گیا ہے۔ چاتو کھول کے شیر کے امیر کبیر شخص کی بیٹی کومیں یہال کھینچتا ہُوا کیوں لایا ہوں۔ بیس نے دھیارا سے رگھو کے کمرے کی تالی لانے کا کہاتو کا ٹونے جواب دیا۔ ''استاد کے کمرے بیس کوئی اور نہیں جا تا ، تالی وہ کسی کو نہیں دیتا''

''استاد کومیرا نام بولواور تالی مانگ لاؤ'' میرے منہ سے الفاظ نکلتے ہی وھیارادوڑ تا چلا گیا۔

اسے بہت سارے لوگ اور وہ بھی اوّ ہے پاڑے کے اور وہ بھی اوّ ہے پاڑے کے اور وہ بھی اوّ ہے باڑے کے اور وہ بھی اوّ ہے بال کیوں کھڑ ہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ "میں نے درشتی سے کہا تو ایک ایک کر کے سب دائیں بائیں ہوگئے ، گراپی نظریں وہیں بھوڑ گئے ہتے۔ دھیارا تالی لے آیا تھا۔ کشمی من جی تھی کہ دھیارااس کمرے میں کی کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ جھے خود بھی نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کرنے جارہا ہوں۔ میں جو پچھ کر رہا تھا ازخود بھی ہے سرز دہورہا تھا۔ جس نے تالی سے دروازہ کھولا اور کشمی کو ہاتھ کے اشارے سے اندرواخل ہونے کا کہا۔ وہ ذراج بھی بگر اندر واحل ہوئی۔ ساندرواخل ہونے کا کہا۔ وہ ذراج بھی بگر اندر سے اندرواخل ہونے کا کہا۔ وہ ذراج بھی بگر اندر سے اندرواخل ہونے کی کہورتی تھی۔ وہ اس شاہ کارکو سے کہا۔ ''مورتی تھی۔ میں نے دھیرے دیا ہے۔ کہا۔ ''مورتی کسی ہے''

'''سندر ہے موہن 'جی ، کیا میں اِتی سندر ہوں۔'' اُس نے کھوئے کھوئے لیجے میں کہا۔

" مندرہو، گراس مورتی کی سندرتا اے بنانے والے ہاتھ ہیں۔'

''نیں نے سنا تھا کہ مورتی بنانے والے کے لیے مہینوں مورت کر کے سامنے بیٹھنے کی تیبیا کرنی ہوتی ہے۔ میکیسی مورتی بنالی۔''

" دودو و ہاتھ ہوجا کیں۔ بنائی ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ اے رکھو کے بنائی ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ اے رکھو کے بنایا ہے۔ آؤ میرے ساتھ آئ رکھو سے دودو ہاتھ ہوجا کیں۔ "مجھ پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ لکھی کی

سمجھ میں بچھ نہ آ رہا تھا اور میرے ذہن میں بھی سب کر اور میرے ذہن میں بھی سب کر اور واقع اور میرے ذہن میں بھی سب کر اور واقع کے چوکی پر چلا آیا۔ دالان میں اور اور کر تھے ۔ جمع تھے۔ایک طرف حیاریائی پر تھمل پڑا تھا۔ دھیاردائی کے اور بلند کہا۔ یاؤل داب رہا تھا۔ میں نے ہا آواز بلند کہا۔

''ریت کے مطابق اڈے کا راج بل سے ہے۔ پین رہا ہے وہ بین ہے گا ہودم رکھتا ہوگا۔''میری آ وازئن کے پکھ ہڑ ہوا ہے اللہ کوئے میں جمعین کر ہوا ہے گا ہوئی ہے ہے۔ رکھوا یک کونے میں گھنٹوں میں ہی ویٹ بین گھنٹوں میں ہوگا۔ 'جس کا مطلب بہی تھا کہ رکھوکا پیطوران کے لیے نیائمین تھا۔ جس کا مطلب بہی تھا کہ رکھوکا پیطوران کے لیے نیائمین تھا۔ میری بات من کے شام کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ چھلیا کے میری بات من کے شامت ہوگیا تھا۔ جبرے پرتر دوآیا تھا، مگر وہ مشل کودیکھ کے شانت ہوگیا تھا۔ جبرے پرتر دوآیا تھا، مگر وہ مشل کودیکھ کے شانت ہوگیا تھا۔ جبورے پرتر دوآیا تھا۔ میں رہنے کا اشارہ کردیا تھا۔

" جیسا که آپ لوگ جائے ہیں کہ شمی و یوی اور دھو دا داک درمیان کیا تنازع چل رہاہے۔ لکشی ویوی میرے یاس فریاد کے کِرآئی ہے۔ اِس کا کہنا ہے کہ رگھو واوائے منتحملی لگائی ہے جوکشمی ہے شادی کرے گار گھوا سے مارو ہے گالیسمی نے بھے مجور کیا ہے کہ میں اس سے شادی کرلول اور سن نے ہای تھرلی ہے۔ ' میں نے رگھوی طرف و سکھتے ﴾وك ذر<mark>ا</mark> توقف كيا-ريطون أيك بحفكي بي تحفول من دیاؤہ اسراٹھایا اور بچھے تحشمکیں نظروں ہے گھورا۔ میں نے أسے گور تے ہوئے کہا۔''میں رکھوسے معاملہ صاف کرنے آیا ہوں۔' میں نے اندازے سے حاتو فضامیں اُچھالا اور انعازے ہی ہے لیک کے پکڑ لیا۔ اس دوران میری نظر ا یک مِل کے لیے بھٹی رکھو ہے نہیں ہٹی تھی۔ میں نے رکھا ے دیانت داری ہے لڑنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔محبت کرنے والول سے کیا بعید۔میرے ذہن میں اب تک یہی تھا کیے رگھو سے دانستہ شکست کھا وُں البیکن جیب رگھو جا تو کھولیٰ 🖣 کر دیوانگی ہے اٹھا تو میرے اندرایک شخص رشک وجیکے میں تلملا اٹھا۔ میں نے تہیے کرایا کہ رکھوکوزیا وہ دیرینک کھٹا رسيفيس دول گابه

"بازی گر"سنب رنگی کاست رسم فقبُولی ساستا امنگونی حوصلویی، آنسو قب اور آسوی کی داستان پانچویی در ویشی کابیان ایکی سرافران سینه فگار نوجوای کاسفر نامهٔ زیند گی



Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem